





ادارہ کا کس میں رائٹر کے خیانات سے شنل ہونا ضروری فیس ۔ ڈرڈا جسٹ میں پیپنے والی قمام کیا نیال فرضی مول ایس کس کی وات واقعصیت سے مما تک افغا تیر موسختی ہے



WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY





- ہے۔ اور کی مختص میں طاقت نہیں کہ اللہ کے عظم کے بغیر مرجائے۔ اس نے موت کا وقت مقرد کرکے لکھ رکھا ہے۔ (مورة آل عمران 3 آیت 145)
- اے جہادے ڈرنے والوتم کہیں رہوموت تو تنہیں آ کردے گی خواہ بڑے بڑے محلول میں رہو۔ (سورة نباء 4 آیت 78)
- الله اوروه اینے بندول پرغالب ہے اورتم پرتگران مقرر کئے رکھتا ہے یہاں تنگ کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو جارے فرشنے اس کی روح قیف کر لیتے ہیں اور کسی طرح کی وجائی نہیں کرتے۔ (سورۃ انعام 6 آیت 61)
- اللہ بھلاتمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر بینی ہے جب دوان کے پاس آئے تو سُلام کہاانہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ دیکھا تو ایسے لوگ کہ نہ جان نہ بہجان تو اپنی گھر جا کرایک بھنا ہوا موٹا بہنرالائے اور کھانے کے لئے ان کے آئے گئے گئے گئے گئے ہوتا دل کیول نہیں کرتے ؟ اور دل میں ان سے خوف معلوم ہوا۔ انہوں نے کہا کہ خوف نہ کہجے اور ان کوایک وانش مندا سحاق لڑے کی بشارت بھی سنائی۔

( حرة ذاريات 151 يت 24 = 28)

- توان لوگوں کے عہدتور ویے کے سب ہم نے ان پرلعنت کی اوران کے دلول کو بخت کردیا ہے لوگ کلمات
  کتاب کواپنے مقامات سے بدل دیتے ہیں ،اوران جن باتوں کی ان کوفیوت کی گئی تھی ان کا بھی ایک جھہ
  فراموش کر بیٹھے اور تھوڑے آ دمیول کے سوا بمیشہ تم ان کی خطا کیں معاف کردواوران سے درگز دکرو کہ اللہ
  احسان کرنے دالوں کودوست رکھتا ہے اور جولوگ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نصاری ہیں ،ہم نے ان
  سے بھی عہدلیا تفا محرانہوں نے بھی اس فیموت کا جوان کو کی گئی تھی ،ایک جھے فراموش کردیا، تو ہم نے ان کے
  سے بھی عہدلیا تفا محرانہوں نے بھی اس فیموت کا جوان کو کی گئی تھی ،ایک جھے فراموش کردیا، تو ہم نے ان کے
  باہم تیا مت تک کے لئے دشمنی اور کینے ڈال دیا اور جو بھی وہ کرتے رہے ، اللہ عنقریب ان کواس سے آ گاہ
  کرے کا۔ (سورة ما کھ 15 میت 13 سے 14)
- ہے۔ اور شم نفس انسانی کی اوراس ذات کی جس نے اس کے اعتبا کو برابر کیا پھر اس کو بدکاری ہے بیچنے اور پر ہین گاری کرنے کی مجھودی کہ جس نے لیے نفس کا نز کیہ کیا، وہ مرا دکو پہنچا اور جس نے اسے خاک بیس ملایا، وہ خسارے میں رہا۔ (سورة عمس 191 برت 7 ہے 10)
- الله جم كوروز قيامت كي تهم اورنس لواسكى كدسب لوك الهاكر كمزے كئے جائي ہے۔ (سورة قيامہ 75 آيت 1 ہے 2) (الماب كانام" قرآن مجيد كے روثن موتى" بشكريش بك الجنسي كراچى)

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



## قارئين كرام السلام عليكم إ

خالدىل في تكاليدير مساهل دعيا بخارى الميريورت السادمينكم اليمري . وكس أوبركون الأعل إجار إن كا أي كالم يحريك المي تكل الم عنيف اور بحرش ويكم ان دُر . . جم بهمي زُرك "فيفي مبر" بين يسوآب لوكون كالضافه اجها كاله بياسحر إشكري كهافث بيندآ ألي مساجده راہیں آپ کے پوتے پھائیمی اس دار قال کونے یاد کہ سے ، بہت کے داناور ماسرفہ باہ بھوٹی کے داند کا بھی سے مار ہمی گزشتہ ونوں ناگهانی اموات بہت ہوئیں۔ایک محض احسن "تو تعش آ دھ محند آبل ٹھیک ٹھاک تماادر بھن آ دھ محنزنہ بعداس کی موت کی خبر \*\*\* ے شک ہمیں اوٹ کرانڈے یا س جانا ہے۔ بیزندگی تو عارضی ہے۔ پیٹیٹس کب موت کی سرحدول کوچھولیس ۔ تکرہم ہیں کہ سی بیس گمن ہوگررہ سے میں۔عداوتی انفرتی افض احد ایک دوسرے کو نبی دکھانے کی کوششوں میں ادر قلال نے جمیں پیکما اب اتما ہے بات شہیں کرنی واس نے پیکیا واب اس کے ساتھ میہ کرتا ہے و فیروو فیرو 👚 حالانگ جمین پیچی کرچم اگلا سائس بھی ہے کہ علی کے یا ۔ کیکن ہم اس فافی دنیا کورا کی سمجھ ہوئے ہیں۔ خیرانشا ب ٹے بچااور ہسر بھائی کے والد کوکروٹ کردٹ جنت نصر ب کرے ، اور الل خاند كوم وتظيم عطافر مائے - ابنول كوكونے كاد كھ جد شبراحاط تحرير شنجيں الياجاسكان- ان كاكوني "العم الميدل" منبس - تحرامارے باس مبر کے سواکوئی جارہ جیں ہوتا محریم سے ہے کہ" بزارر پانسیں بول مبری محراس کے باد جود، بھی بھی کوئی ملال بھولتا تبیس ہم" سناس لے جاتے میں کر مجبور ہوتے میں۔ محرو کھ قیامت تک ' تازہ از متا ہدار ہرسانس کو اقیامت ' بتائے رکھتا ہے۔ جارجنواری کو ہمارے انکل" شاوسین" کی بری ہے۔ بنیز وعاؤں میں یادر تھنے کا کرانڈ تھائی دیا تھی روٹیس کرتا اور حضرت جمر کا فرمان ہے کہ 'اسپے سرووں کے لئے وعاکیا کرو۔ کو تک تبہاری وعامروے اور عذاب کے چھ بہاڑین کر میڑی ہوجاتی ہے۔" لہذا ہمیں الل جمج اسلام کے لئے د عائیں کرنی جاہئیں۔ فلفتہ مسٹراشادی مبارک ہو۔ مٹھائی ....؟ اور نکھتا جاری رکھیں ، عامر جمائی اوعاول کے لئے ''جز 'ک اللہ تحر!'' ہم ہے کہیں اچھا لکھتے ہیں آ ب۔ الیں انتیاز اس بار بھی اپنے رائے "امٹینی انداز" میں اظرا ئے اور تھم و امنم .... مجبوری آپ نے اچھی لکھی۔ مرثر بخاری کی پیشنی موت بھی اچھی رہی۔ اجرمبر اور نیاموثی ارسال خدمت جیں۔ امیدے: ··· آخر عمی سب کے لیے وہائیں كدافله يرز برمسلمان كى برتم كى يريشانى دوركر عادر برجائز عاجت بورى كرے والسلام-الله الله ساحل صاحب: آب كي تمام بالتي حقيقت يوني بين ساكر بم مطلب يري وجهوزكرة بس ش اتحادا تفاق قائم كرين اوردوسرول كردك

ورد کا احساس کرنے کیس تو ہواری سازی پر بیٹانیاں دور موجا تھی ، دونوں کہ تیاں ماگئی ہیں، کہانیاں نیٹ موصول ہوئی در نہائی شارے میں منرورشال اشاعت ہوتی الطے تارے شرائی منرورشال اشاعت ہوگی۔ آپ کے آئی کے لئے ہم ادر کار کیناد ما کو ایں۔ معتبوش حنعيف آلوايي بت الهام ينهم ايم بركاذ الجرث وأمر بهت توشى وفي ربهت بمبت محربير ميرااور بيري والدوكا خلاشا أنع كرف كاراميد بيراية خط جلداك ي بقول بير بوكااور" فاح نبر" كارينت بنا كارتمام كهانيال عمده بين افاص كهانيال واقعي بهت غاص تعين، اوخر أتش مب يرسبقت كي "ابليّالبو" اور" ورنده منت"ت جمعيه والجسط "خوني نبر" لكاليكن" مجودي" سحافتيّام نے میرے اس خیال کو یاش میں کردیا۔ اور نے بالا کہانیوں کے ہلاہ والعموست اشرانیوشاں ایقینی موت اور عقرب میمی بہت محراتیمیں۔"الگ عْلُوقْ "معسومیت ہے بھر چرکھی۔" توٹی سیما" نہ بہت البین تھی تہ بہت کی نزری سے تمام کمانیاں بہت عمر قلیس ۔ خاص نمیر کا بہت شدت ے انتظار ہے۔ امتحانات کی معروفیات زیادہ ہیں۔ استحانات شراحی نمبر وں ہے کامیابی کے لئے منت شرط ہے لیکن آ پر تمام قار کمین ہے التماس ہے کہ مجھے میری میں اور میری تمام کارس کے لئے ایکے تبروں سے کامیانی کے لئے دعا تیجے گا۔امتحانات سے فراغت کے بعدایک کہانی تحریر کرنے کا ارادہ ہے امید ہے کہاہے اس ارادے و یہ تھیل تک بڑنیا سکول ، مبریانی فرم کراس وال کا جواب و پیجئے گا کہ یہ کہا زمان صرف كيانيال على وفي عين بان عين موتو قعة عن بنهال موتي بيدارس الميدك ما تعد كرورار وعام مي شائع ومي فعالما وا الاین سمرش مباب دوبری دیری دیری سمینکس کهامتون کی معروفیت کے باوجود آپ نے جھاتھیا۔ تاری اور قار تھین کی دیا ہے کہانڈ تعالی

آب،آپ کی بہن اور تمام کلاس فیلوز کوا چھے نہروں ہے؟ میاب کرے الیکن مختلہ شرطے، آپ کی کہائی کا شدت ہے انتظار رہے گا، گہانی میں کہانی کے علاوہ نظیمیا ''تنبیقت بھی نیہاں ہوتی ہے۔اُکٹر وگوں کے ساتھا نیٹ وا**تعا**ے ویکی آھے تیا۔

سيده عطيه واهره الدورت المراح يركن بول واروارة الحسنة والمان كالمان فرادا المناف في بت والمال كالدوش رُوْدُ زَمِينَ کُرِينًام ڪاوريءَ ڪارڻين کے لئے ويا گوڙول کيا تنه تعانی ان ب وَجِي نُوشِ وَقِيم رکھے. اس ڪرماڻھ ميل آپ سب کو بنظ سال کی میادک وادیمی دیتی بول -اورونا اگر آن دور کدا نے والا سال جم سب کے لئے خوشیول سے جمز ہو۔ برانا سال جو که اب اسپنا اختیام کی ظرف برزه دیا ہے۔ بیجے ڈر ڈوانجسٹ کا بیک حصہ برالیا۔ اس سال شاید دویا تین ماءا یسے گزارے۔ جس میں بیری کہانی شامل نہتی۔ باقی جوراسال میر بی تحریروں کو جُندوی ٹی میں اس کے لئے اوارے کی شکر ٹرار ہوں۔ میں ان تمام دو تول کا بھی شکر ئزار ہول جنہول نے میری تحریوں کولینٹر کیا۔ اب می وتم ہوئے یہ ہے جاتا گرائر ہے ، قوسے تحریری شامل جو کی گئی تھیں بہترین تھیں ۔ میری کہانی کوسرورق پر بکیہ ہے کے لئے وو وروشکر میااب میں ایک ارکہائی ارسال کرری ہوں۔امیدکرتی ہوں ایندآ ہے گی۔ ڈر ڈائجسٹ کے لئے شب دروز دعا کوہوں۔

ا میں علا مطب صاب : علو بن کمیاتی میں سال بعدادہ اس کے بعد شن کہانی بھی موسول ہوئی۔ اس کے لئے وہری وہری معینکس اور آ پ نے جا ہت و تلوش اور گئن ہے ابور ے سال کہائی ارسائل کی ۔اسید ہے گرآ ہے ۔ نیلوش میاری رکھیں گی ۔اس کے لئے ایک مرتبہ نیمزشکر ہے۔ كباني شال اشامت بـ

**خلک زاهد** الا جورے السلام علیم الیمنی بار ڈر کی محفل میں شامل جوری جول ما مید ہے حوصلما فزائی فرمائیس سے۔ ڈریسے میرانگاؤ ن یا دہ برانائیں ہے۔ مہلی بارؤراگست 2014 م کا شارہ برا معاجس شن میرے فیورٹ رائٹر مین نائی ہمیا کی کہائی '' لیس منظر'' ٹا لکے ہوئی تھی جو کہ دفقریب کمانی تھی۔ نام پڑھ کر بی رسانہ خرید لیا اور ہوں۔ ڈرکوا پھا اور مویاری رسانہ پایار ویم اے راحت اور ایم الیاس صاحب کوڈرٹس و کھاکر خوشی ہوئی ، ڈرمیں جن رائٹرز معزات کی کہانوں نے بھے متاثر کیاان میں ایس جبیب خال قائل ڈکر ہیں۔ ان کی کہانیاں" روح کی علاش اور آخری امچھالا جواب تحریریں تعیں۔الیں امتیاز احمر آپ کی کہانیاں" بٹی قبر اسر دہنم اور مجیوری" قابل تعربیک کہانیاں تھیں ۔عطیہ زاہرہ خوب توشیں ۔ پھر بھی ڈریش جھائی ہوئی ہیں۔'' نتا ب دراننٹ'' ساحل دیا بخاری کی زیردست کہاتیاں تھیں۔عمران قریشی آپ کی کہانیاں'' ڈی ادر ماوید و بحرم'' یا حاکر ول بے اختیار عش کراندے کالی چاپل تہزادہ جا عارتیب، ولين فلفتهارم دراني، نيبي آواز ملك فهيم ارشاد، جناتي كبانيال فرعان مهراتعيب اورخوني و نيا تورمحمه اسلم كي پيرب خوب صورت كهانيان تخلیں ، باقی دعمبر کا شار دائعی زیرمطاعه ہے اس کئے تیم و محفوظ ۔ جبکہ ''قیر کی چوری'' ; صرمحود فرباد آ پ نے تو میرادل ہی جست لیاوجہ میرے فیورٹ وانکٹش کرداروں پراتی خوب صورتی ہے جرکھی کی تھی۔ائی میل کمبانی "شراب" بھیج ری ہول۔امید ہے مایو کی نہیں کرے گیا۔ پلیز احوصلدافزائی خرور بھیجے گا۔ اسے مناوہ اپنی آگئی کہائی بھی جدامیجے ووں گی جو کیمسل ہونے کو ہے۔ عائد علافلک معالب : ڈرڈا نئیسٹ میں موسٹ و بیئم جنوں لکا ڈے تکھا ہوا تار پڑھے نرخوش ہوئی ایمانیوں کی تعریف اورنق کہائی تیمیجے کے کئے ڈھیروں شکر ہے۔ خط بہت ہی لیٹ موسول ہوا، لہذا کہائی شامل دشا صت ندہونکی ۔ اس کے لئے معذرت ۔

عند الانه بیاسادید: قلبی نوازش در پیزه گرفوش او تی به مادا آراید نی ندارسال کیا از بی قالینی را به شرورار مال کردیا کریں ۔ جلیم "الای کی جگدوروول" حاضر ہے۔آ ہے کی رائے کا شدت ہے انتظار رہے گا۔ Thanks۔

من من المنتيس معامه: تعلَى الكاف تحريروں كى تعريف كے لئے شكريا۔ آپ اورا كثر رائزوں ہے كہا جاتا ہے كے زياد ور جمونی كہانياں تعيس كونك بھونى كہانياں زياد وشامل اشاعت ہوتی ہیں۔ بوق كہانياں نبر میں لگ جاتی ہیں۔ آپ كی امتحانی معرونیات زيادہ ہیں، خبر امارى وعاہبے كمانشرتعائی آپ كوكامياب وكامران كرے۔

ا پیس حبیب خان کراپی ہے ،السفام پیم اسب سے پہلے ڈرگی ٹیم ،تما مرائم زادراس کے بڑھنے دالوں گوہیری طرف سے نیا سال مبادک! دیا ہے کہ نیا سال ہم سب کے لئے اس وسائری کا بیغام کے کرتا ہے۔ (آئین) ڈروئمبر 2014 وکا شار وطا، سال کا آخری دسالہ ہونے کی دہرے دلچیں شام تھی ، نئے سال کے 'خاص ٹیمز'' کا شد سے ساتھا دہد سب سے پہلے نظوظ کی مختل میں پہنچے، جہاں پرساجد دراوید کے بیچا کی دفات کا پڑھ کر بہت افسوس ہوا ،الند تھائی ان کی مغفر سے فران کے دالد کو سحت و تھرتی اور عمر دراز عطا کرے۔ (آئین) باقی کافی لوگ غیر جاخر ہے ،کہانیوں میں ایت آبوہ در ندومغت ،الگ تلوق بخوست اور مجبوری پہند آئیں۔ شاکستہ تحراد دلیقیس خان کی کی محرس ہوئی۔ دونوں اسمانگھتی ہیں اور آئی کل خاص طور سے سے وعدلہ زامرہ کی تجربری از ارواست عادی Copied F ہیں۔ خاص نمبر کے لئے تحریرارسال کرری ہوں۔ آپ اے خاص نمبر میں جگدوے کرشٹر پیاکا موقع ویں تھے۔ آخر میں ڈکے لئے دعا ہے کہآئے نادالے دنول میں ڈرمز پیرکامیا بیال حاصل کرے۔ (آئین)

ا بڑا بڑا ایس صبیب صعبہ: تن تو برے لئے مسلس، جس طرح آپ کی شروے فیر ماضری کوتبدول سے محسوں کرتی ہیں تو ای طرح ا اور بھی آپ کی فیر حاضری کومسوں کرتے ہیں، امید ہے فور فر ما کمی گی۔ نئی تو بروی سے موسول ہوئی، اس لئے اس شارے می مدشائع ہوتھی ہاس کے لئے بہت بہت معدرت ، آپ تو کراچی کی ہیں لیعن کھر کے افرادی فیر عاضر پر تیں تو ، سالیز ا

راحل بخارى عجوب ثورت الملام في المراه في المر

پوری اداورے السلام لیکم اس ایس بی با انجست میں بیران بید الطاب دامید ہے وصله افزائی بوگ درا بیکری وروا انجست پڑھ کردلی فوقی ایس کے بیاز اس کی بیاز اس کی بیاز اس کے بیاز اس کے بیاز اس کی بیاز اس کی بیاز اس کے بیاز اس کے بیاز اس کی بیاز اس کی بیاز اس کی بیاز اس کے بیاز اس کے بیاز اس کی بیاز اس کے بیاز اس کے بیاز اس کی بیاز اس کی بیاز اس بیاز اس کی بیا

ہ نہ اندی کا صاحب آؤر ڈائجسٹ میں موسٹ و بکلم چئے آپ کی حوسلہ افزائی اوگئی۔ آب امید ہے کہ برماہ آپ خطالکھ کرشکر ہے کا موقع مغرور دیں گی۔ اس بات کوؤی میں جینالیں کے مسلسل منت ہی آ دی گوئا میاب کرتی ہے ۔ اگر آپ بھی متوافز منت سے کہانی تکھیں تو ایک اچھی رائٹرین مکتی جیں۔ ہمری اور قارتین کی دعا ہے کہ انتیافی آپ کوچائز مقد صدیمی کا میاب دکامِران کرے۔

آویت نسازی بیده و کانی عرصه غیرها مے ،انسلام بلیم الدید کرتی بول کدوروا مجست کالسلاف اور قار کین کرام بخیریت بول کے ، پکھ معمرہ فیات کی جہست کانی عرصه غیرها ضرری ،اس کے سوری ، نسب کا مقارہ کرن سے لے کر پڑھا۔ وروا بخست کا جواب نبیل ۔ بحوی طور پرتنام کہانیاں اپنی مثال آپ تھیں اور توس کرن کے بھی پہلیم نبیس۔ ول تو جابتا ہے کہ ہر ماہ پکھنے نہوں اس میں تکھوں ، مگر وقت نبیل ملک فیراب کوشش کروں کی کدر کی فرجو جاؤل ۔ بلسنے وار کہانیاں بہت ایمی ہیں ، دولوکا بھی جاری ہے۔ سوچ دی بول کو بالی کہانی کہانی ہے جو بھی جاری ہے۔ سوچ دی بول کہانی کہانی کہانی کروں کی کرد کی فرجو کی کرنیس ، جنوری کے فاص نبر میں جرا تعلیم ورد شامل اشاحت کے میں اوروں کے کا تاکہ میرا حوصلہ بڑے ہے۔ اور کی گئی کرنیس ، جنوری کے فاص نبر میں جرا تعلیم ورد شامل اشاحت کے گئی کرنیس ، جنوری کے فاص نبر میں جرا تعلیم ورد شامل اشاحت کے گئی کرنیس ، جنوری کے فاص نبر میں جرا تعلیم ورد شامل اشاحت کے گئی کرنیس ، جنوری کے فاص نبر میں جرا تعلیم ورد شامل اشاحت کے گئی کرنیس ، جنوری کے فاص نبر میں جرا تعلیم ورد شامل اشاحت کے گئی کرنیس ، جنوری کے دوروں کی کرنیس کی ترقی کے لئے شب وروز دیا گوہوں۔

ہنا ہنا آ ویشرمانے : ایک مرت پھرڈرڈا بھست میں ٹوش آ یہ ہے واس دور ٹیس کی باس فالنو ٹائم نیس محرنائم نکالنا پڑتا ہے۔ لکھنے لکھنے آ دی لکھاری بن جاتا ہے۔ آپ کہ نی بعد شوق لکھیں ، لکھنے آپ کوئیمی لکسٹا آ جائے گا، کہانی لکھ کراسے دوباروپزھنے گا،اس میں غلطیاں ہوں گی تواسے اصلاح کرکے دوبارہ فیمر کرنے کے بعدارسال سیجے گا،نیس ایک لائن چھوڈ کرکہانی لکھنے گا کیا صلاح کے لئے جگہ لکل سکے۔

قسائنسی معاد مسرود اوکاؤہ سے سام مجت! آئ کل کے دور میں جہاں موبائل ،انٹرنید اورکین و فیرہ نے مصرف ظوم و مجت ان سيج جذبول كوجروت لرديا بلكدر متون كاتندى كومسى برى طرت بال كنياب ران عالبت كراوجودا الردا الجست ويست وقت ييضرور محسول ہوتا ہے کہا ک نفسائنس کے عالم میں بھی" وڑ' نے باوٹ جذبول اور شنول کی سچا تیوں کو قائم رکھا ہوا ہے۔ اور نبی بات ورضم کی معنت، خلوص نیت اور کامیالی کا مند بولتا ثبوت ہے۔ وگرندتو سیدمیت ان بنوں کی بات ہے قراز .... جب نوگ سے اور مکان کے ہوا كرتے تے الك بات من تمام الفرز معزات سے ويتكى معذرت كے ساتھ أثر ارضرور كرنا جا بول كا كريا أور والجسن والول كا اعلى ظرف ہے کہ دہ ہر لکھنے والے کی بہت حوصل افزائی کرتے ہیں اور موقع بھی دیتے ہیں جنوبیس نے ووکھانیاں بھی پڑی ہیں جا'' وُر'' کے معالم ے مطابق رہیں شکر بیدور میم کا ہوا بن ہے کہ وہ ہمی سفات کی زینت بنیں۔ میرا مقعد کی ہمی دائٹر کہانی کی دل تھنی کریا نہیں مگر میر کی تمام وأشر حفرات سے بدائماس ہے کہ وقی بھی کہانی تکھناور سیج سے بہنے سرف ایک وفعدول سے ڈروا بجسٹ کی مقبولیت اور سعیار کو مانظرر کھنے کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ضرور سوچ کا کہ ہمارے سے بوری ارتیم کی فیٹ نیٹی اور خلوش میں کوئی فلک نیس ۔ ماوز ہیر 2014 مے بات پر کدانڈ غفور الرجیم نے ہم کو ہر چیز بن مانکے عطا کرنے کاوندہ کیا ہے مکردہ چیزیں ایک میں جوسرف اس ذا سافقوں سے مانکتے پر الی انسان كوكمتى جي ساللد كي معيت الله كي مدايت اور ميراايمان ب ك يدوول ييزين الله عضل ب عي حاصل بوسكتي ميراوروه ب عاجزى، ا دكام خداوندى يرغمل أالله بأك ورنيم اورآب سب كوخش، كير دواؤك بيس ورتعبل اس اجيز كومن السوالسام. منا الله صادميا حب: نوب بلك بهت توب للما تلبي لكارًا تنظيما واخلوس ثارية ه كرو لي توثّن موثّن وأنه وآب في تهدول مع موس كرت موسة بالكل يني فلعنا كدواتي ورود بجست اب حاسة والول كى مزت كرنات اولا من اوقات اليي كمانيال بمي رائز «منزات كي شائع كرنا ہے جو كدار كے موضوع سے بسل كر بوتى بيں ۔ اس لئے كركن كاول ناتو في ماورا سے قبلى فوشى وسكون ملے ، أب كے فلوص نام كا جرماه شدت سے انتظار رہے گا۔ امید ہے شکر یا کاموقع ویٹا بھولیس عرضی ۔ Thanks ۔

معتب فران کا آباز ہو چکا ہے، باحول خوشکوار تھا کہ کام کے سلسلے میں شہر جانا ہزا، دہاں کہا اسٹال پر ماہ دیسر 2014 ، کے تازہ ہر ہے ہے۔
سردی کا آباز ہو چکا ہے، باحول خوشکوار تھا کسی کام کے سلسلے میں شہر جانا ہزا، دہاں کہا اسٹال پر ماہ دیسر 2014 ، کے تازہ ہر ہے ہے۔
ما اقات ہوگی مرور ق پہلے ہے زیادہ وید وزیب تھا ایسا سرور ق میں نے پہلے بھی ندو کھا تھا، اس سال کا یہرور ق ای مثال آپ تھا،
پرچ پہلے سے زیادہ دکتا میابی سے ہمکتار ہے، پرچ دیکھ کے میراول خوشی سے باغ باغ ہوگیا۔ خطاور خول شائع کرنے کا بہت
بہت شکر ہے۔ ہر کھائی اپنی بھک پر کامیا ہے ہمکتار ہے، پرچ دیکھ کی ہراول خوشی سے باغ باغ ہوگیا۔ خطاور خول شائع کرنے کا بہت
بہت شکر ہے۔ ہر کھائی اپنی بھک پر کامیا ہے ہمکتا ہے کہ آخر یک کھا جائے سال 2014ء میں ہے شاز زم گئے ، افرائعزی، دہشت کردی،
لاجواب تھی، آپ کا خلوص ہمارے گئے بہت ہم ہے ، اگرو یکھا جائے سال 2014ء میں ہے شاز زم گئے ، افرائعزی، دہشت کردی،
ہوت میں ہوئے خوال نا یا دہ بھا، شہیر ہونے والوں میں ہمارے فی جوان میں شامل ہیں۔ آئندہ القد تعالیٰ ہم پردم وکرم کر کے ہمیں تھام
بریشان کو دور کے۔ ہم پر اپنا گھنل دیر مرد کے ، آخر والا نیا سال ہمارے لئے خوشیاں می خوشیاں کے کرآ ہے۔ بیا سال ق آتا ہے
بریانا ہوکر چھا جاتا ہے ہم اور اس میں گزار نکت میں بیا ہائی ہما وکوں کوسوچتا جاہتے۔ جب بھی ہم خودکوئیس سدھار میں گا۔
اور پر انا ہوکر چھا جاتا ہے۔ بھراصل میں گزار نکت میں بیار دور کے میں کوسوچتا جاہتے۔ جب بھی ہم خودکوئیس سدھار میں گ

ملا الله الملم صاحب: تلبى لكاؤت مكلها بوالوازش مديزه كرول خوشى بونى ، آب كى تمنام بالنين عققت برمن الدنعالي آب كوبهى خوشيول من نوازي .

عالا ہائی عابد صاحب: قط تکھنے، کہانیوں کی تُعریف اور تن تبدینی ارسال کرنے کے لئے بہت بہت تکرید آپ کی کہانی ایٹ موصول ہوگی اور شال اشامت: ویٹ سے روش ماس کے لئے معدرے آئے تہ ہمی تو زش نامہ کا شدت ہے انتظار رہے ہا۔

ايس اعتباز احد أراق من المراسية من مريب من أن أن المريد من المراك المرود ورام 2014 والأورد والمست المار ما من ہے۔ وعد و کے مطابق تیجزید عاضر خدمت ہے۔ ایکٹ انگل پر ٹوب معورت حمید کو ہرصورت فیصلے کا تحورتا ایجا نمیں لگا تحرد و کیاہے کے ول تو ول ہے تان! ان کا ان کی ہاتھیں'' تم سے کے لئے مطعل روے دینا ہے کے ساتھ میں بھی نئر ورگ ہے۔ اما '' تحلو' ڈرگی مخس میں ظرن طرح کے خوب صورت وہ روزے خوب مورت الوط ول مووالیت میں۔ زیا<sup>وں</sup> ویکا جوانے قب مراس میں فرولی تحریر ایسا 'سیدہ مطیہ ة اجره لاجورا سن في أرة أنيل منه فا خوب صورت الدرز فعدا سب ورجوز وتلم زيوري وأن ورند وصفت ألكوجرا نوال سنا مهامم ملم كل تحريراً ج كل آپ امپيمالكھ ربى ت<sub>ى</sub> سەتىت<sup>ىن ت</sup>ركوچى دول " تىلىم بۇلدى أكاش دوكاز دوست مىغىپ يۇنتى يېرخوب مەدرىت تىخرىيالا سەئەر قواب الله آب كا - الاله الدوقة "برام إداقة ول كما كك كا مرشمة من ول الصدرة مكورا المدوية الم يركيا - 115 وي قدمين خوب صورت الدارّ ب داخل بموّن ب، ويلدُن سرويلدُن سروا بيرها حب الاستأن شيرُ عشال أبرى بير من محمرة المرامان المؤكر حالتر; وئے کے سی فیل اوربادرہ فوب صورت امتزان نے ساتھ المجی فریہ نے ۔ ان ''تجوری 'اور مان اپنی کر میانس کے بارے میں بار ہے والے بتا كيں سے كدام كتنے بانى ميں إلى ابني " الك تقوق الاجورے" أسفه مرائ" في مشق ومجت ، جو ات وخلوص اور ديده وليرك اسے تھر پورتج ہے۔ اچھی رہی۔ ایک "زندوصد وی" ایم اے راحت کی در آ ویز تحریر سوی کے سنے در ہے تھوئی اوجواب سلسلہ واراسنورین ا الاحت صاحب كم تعريف كرناموريّ أوج الحارة كالمات يهد الأستحوست الماجد ورانيه بهندوان بمركودها بسائيمي تحريرا لأنمي و وآهي بن المستوست پيرنوست اي بيانة بي بيت البيهالكوري بين - الاستوني مسيعا مسيماني بي بيمي نوف شام و كياريد. اسلوري كويزه كراهمازه لكاسكة بين- الله الرشر آلتي المحبت كن م يرجادونوناه وربهت بأنه بله بهت بهاال بُهاني كويز صفادا في المرجم سکتے ہیں۔" طاہرہ کی "انجیالکے کئی ہیں آپ ۔۔۔ ایٹ "شیبا" فرحان محرنعیب کرا ہی سے لے کر دراجمان ہیں۔ معی تحریر حقیقت سے قریب لکتی ہےاور بھی بہت زیادہ تقیقت فرحان ساحب بہت خوب صورت انداز ہے <sup>م</sup>ے کا تکھنے کا کیر سے بھا ''تھیارا' مضرعام محمود کراین سے بہت خوب تعلق آپ کی تحریرانہی رہی مکرنام ذراتید فی اردیتہ تو سالا جان<sup>یں بی</sup>ٹی موت "شیرساطان سے میژ بغار کیا گی خوب صورت تخلق بحلم وسم اور براسراریت گوآپ نے جس طرح اپنی اسٹوری کا معد بنایا۔ جوابٹیس آپ کا تی ایج " عشق کا گنا ' اہبت خوب الیاس صاحب لکورے ہیں رخوب صورت اور حسین تحریرائے سلسے کی 150 ویں دروازے برکامیا بی سے وستک دے رہی ہے۔ محبت کوخوب صورت لفظول میں بیان کیا ہے۔ وینڈن ابیاس صاحب، جواب ٹیس آ ہے کا ہیج<sup>وں</sup> توس تزرج<sup>یں</sup> ور کے دو پورز کے لئے خواصورت اشعار ہوآ پ کوبھی ایکھے گئے ہوں گے۔ ایک نفز ل کارٹین اوروہ نیورز کی شین غزال جو آپ کے داول کاا حاطہ کر لے گی۔ ایک "معقرب" نورمحد كاوش ملانوالي سركووها ست جناتي وسنوريز كائرة ئے جويظينة آب كادول وسى انجمي تنك كي يو يه تعاديمبر 2014ء '' ڈرڈا پھسٹ' پر تجزیدانشا اللہ اس خاص غبر جنوری 2015 ویس خوب صورت تجزید کے ساتھ عاضر ہوں گے۔ ہناری اسٹوری لگانے کا هنگريد- يخ سال كي دلي مبارك بادا پ كواور" ذر" كتام دو نورز اور رئترز كوسپي غوايتزم برك" ببو بليز اينا خيال د كيمخ گاا

الله المياز صاحب: لكعالار توب كلها ول خوش كردية راميد سياس طرح برواد كاتجزيبار سال كرت ري الله -Thanks م **بشبير احدد بهنش ا**فرزنيتي بهاه ليورت المنامع يم المهر 2014 مكا أخرى ثاره ما شفاع ميرال يمي دخست ہوئے کو ہے۔ نیاسال 2015 ول آمد آمدے۔ اب آتے ہیں کہاندن کی طرف۔ کہلی کہانی ایڈنالیو، ووسری در تدو صفت انھی رہیں۔ تر بی روح بھی لا جواب ہے ۔ بجوری ، الگ تھوق ، ہتھ را ، توست اخونی سیجا، یقینی موت کے بعد آ ٹری طویل کہانی مقرب بھی قامل تعریف ہے۔ معقرب زیرمطالعہ ہے۔ طویل کہانی کو زرائفبر مغیرے پڑھنان تا ہے تا کہ تصوراتی من ظر کاشلسل ہوٹو لے۔ ومبر کے شارے میں آپ نے تھے میاشارہ دے تر نیران کردیا ہے کے اس ایک می کہانی ہے ماتی ایمی تک ورش ایک می کہانی شاکع کرائی ہے۔اس قدرز و و کہانیوں کے در میان المحصد ہے کے وجوز آب کو مید وارد وبتا ہے گئی سے محتی کہانیاں تشخی میں۔آب کی ياوداشت كوداود يتاجون وخدام ب كوزين كواورط الت تخفير يختريب ايك وراؤني كباني ارسال كردون كالمشكري ا بنا بشر ساحب: علا تکھے اور کہانیوں کی تمراف کے است شرید رہا ارفصت دوا اور منے سال کی آ مدہے۔ ہم تمام او کول کوسوچنا عِبات كهم في ترشير سال من أيا كلوياه رئيا إي داراسا لحمل كن أيسدر بالفيري كباني كاشدت عارتكار ب میں شامل ہونا بھی ایک مشغلہ ہے۔ ودستوں کے شکوے شکایت اپنی مبلدادر واتی مصروفیات الگ اسی ڈائیسٹ کے لئے مید بات خوشی کی جوتی ہے کہ لوگ اس الجنسان کا انتظار کرتے ہیں اور و وستا اور والجنسٹ اجس کا جم بھی جینا رکزتے ہیں۔ اور آنے والے شارے كالبينين سنا انظار بهتاب ايبري طرف سنة مودوشول كونيا مال مبارك المكدايروانس مبارك ودوك بيرمال بهيم ماورة ب سب كو خوشیاں و ہادر امارے یا کستان کے ملینتر قی وخوشن کی تا سال تابت ہوا سب کے لئے وہا کوا یکا میکا اسحاق معاجب: نوازش ، مدارسال کرنے اور کہانیواں کی تعریف کے لئے صینفس وآ ب تمام دوستوں کی میا ہے تا کا جوت ہے کہ آب سب ارداعجست سے والبان كاؤر كتے بيں سائل كے لئے بہت بہت شكريہ۔

علیہ کا طارق صاحب: نوازش ناسداور کہانیوں کی تعریف کے لئے ول شکریہ آپ کی دو کہانیاں موجود ہیں ریکر چھوٹی بلکہ بہت چھوٹی کے ذر کے دوسفوات بھی تیں بٹیں گا اسید ہے تورکریں گے ، کہانی کے سفوات مزید ہو علی بی کہانی کا انظارہ ہے گا۔ شکریہ سید عبسالات کیا فظامیسی ڈیرواسا ٹیل خان ہے ، السام سیم ایم برکاز پڑھکرولی توثی ہوئی ، تمام کہانیاں بہت انہی اور زیروست ہیں۔ ویسے ڈرڈ انجسٹ سے میرارشند کا آن پراناہے ، دہبر کے شارے میں آپ نے میری فوال شائع کر کے کرم کیا ، اس امید پر مجمداد بھی رہادوں اور میری دعاہے کہ الند تعائی ڈرڈ انجسٹ کومزیوجوں جھے۔

ٹاؤ ہالا عبادت صاحب؛ فازش ڈسار سال کرنے کے لئے شکریہ ہر ماہ علیک سنیک کرنے ہے تیکی رشیززیادہ سنبوط ہوتا ہے، پلیز اہر ماہ ڈرڈ انجسٹ کے لئے بھی ایک تھنٹر تکان لیا کریں۔امیدے فورفر ، کرشکریا اسوقع ویں گ۔

نست بھاری آکاش دکاڑوں۔ السلام ملیکم ایش خیریت سے بوں اورا مید ہارات کے سارے لوگ بخیریو نظے ۔ ماہ ومیر کا شارہ خریدا تو اپنی کہائی و کھی کر بہت خوش ہوئی ، آپ کی نظر کرم کا بہت شکر ہے، آپ کی نظر کرم کی بدولت میرے دل کے آگئن میں نے پھول کھل کے اوران کی خوشیو سے میں ماٹ ماٹ موگر کا دائر توخی کے ساتھ تھوڑا سافکوہ میں سے کے سال 2011ء میں تھے کہانا ا یم نے ارسال کی تھیں۔ جن میں سے ترقی روح شائع جبکہ 'افوا''اور'' ڈیڈ مین' شائع نہیں ہوئی ہیں۔ اگر ہو جب ہیں تو جھے اس ماہ کے ذا بجسٹ بجوادیں میں آپ کوان کی قیمت اوا کردوں گا۔ میں اجھے اور نئے نے موضوع کی علاق میں گامزان رہتا ہوں تا کہ ڈر کے لئے امپیما اور نیالکی سکول۔ اب آئے میں ڈر کیمر کی طرف سب سے پہلے' ابتا ابوائیوسی سیدہ طید زاہرہ نے ایک قصال پر بہت انہمی کہائی گئیس ہے۔ مجبودی دولوکا والگ بھل تھی انہمی کہائیاں تھیں۔ اور'' نیتی موستا' بھی مدثر بخاری نے انجمالکھا ہے۔ اب اجازت، اس دعا کے ساتھ کوالٹ تعالیٰ ہمارے ڈرڈو بجسٹ کوون دگی اور رات جو گئی ترقی دے۔

میں بیلائیم صاحب: بہت میں بہت شمریہ کو آپ نے بی کہانی نبیجی ، اَسٹر آپ کی کہانی ہارراور موضوع سے بہت کر ہوتی ہے۔ جو کہانی آپ کی شائع ، د کی ہے بیٹینا پڑھی : د کی ،اینڈ میں کہانی کو ہڑھا کر ہاررہ وضوع کیا گیا ہے امید ہے آپ فورفر ماکر آگھ مہاررموضوع کو زیر تھم لاکمیں کے۔ thanks۔

دلکش اصیر بھری کی حرور پات اسلام بیگی اے بعد وض ہے کہ بغد وہڑے وصیعد خطانکور ہاہے۔ امید ہودی کی توکری کی تقد دنہ ہوگا۔ خداو توکری ہے۔ امید ہودی کی توکری کی تقد دنہ ہوگا۔ خداو توکری سے امید کرتے ہیں کہ فرد کا اسٹان، پڑھنے والے اور لکھنے والے فیر و عافیت سے ہوں گے۔ جناب کہائیاں ایمی پڑھی نیس چونک درسالدا بھی فریوا ہے امید ہے ہیں کی طری تمام کی تر مجہزی نی اول گی۔ جاتھ ہی فرد کا خاصہ ہے۔

ایمی پڑھی نیس چونک درسالدا بھی فریوا کہ وراجلہ یہ باری خطور سال کردیا کریں، مہرو نی اوکی کو ال فحیک ہے تال اور ہاں کہائیاں میں سے کے بعدا بی درسال کرتا بھولئے گئیں۔

ا بنائد الله محمن صاحب: وقت آئے کی آبانی جمی مفرور تینے گی آفر یہ اور کست اور کہا نول کی تعراف کے اور ی دیری محمیلات اور فعناامچیانین اور ویسے بھی تیمن روشے ہوؤی کومنا ہو آئے ہے۔

معتمد موید قصو کو بھی ہے، السلام ملیم المید ہے آ ہاور" ڈر" ڈا بھٹ کی پوری میم خیرہ یہ فیت ہے ہوں گے۔ ہمیش کی طرح اپنی ایک انگراہ بیت اسے ہرخاس و عام بن طرح اپنی ایک انگراہ بیت اسے ہرخاس و عام بن مقبول کے اور اس کی بھی انفراہ بیت اسے ہرخاس و عام بن مقبول کے اور گئے ہوں یا تعلوط کی بختل، آ ہاوگ جس مخت اور گئن ہے اس مقبول کے اور گئی ہوں یا تعلوط کی بختل، آ ہاوگ جس مخت اور گئن ہے اس کی آ بیاری کرتے ہیں وہ قابل ستائش ہے اور فائم کرتے کھے وا وال کی حوصلا افرائی بہت می او کئی تعمین جذبہ ہے، میں بھی کی بارآ ہے کی برم جس بازیابی کا شرف حاصل کر چکا بول اور اس کی ٹی اور ان کی جوشا عربی آ ہے کوارسال کرد ہا بول، اگر آ ہے معیاد کے مطابق بول مقبول کے مقارت کا سلسند جاری دے کا مشکر ہے۔

علا ملا توبد صاحب: ایک مرتبہ محر ڈرڈا مجسٹ میں موسٹ ویکم، پر تقیقت ہے کیڈ رڈا بجسٹ اپنے پڑھنے والوں کا خیال رکھتا ہے، چکے شکر پیکا موقع فراہم ہو گیااور اب امید ہے کہ آپ حسب وعدہ قامی ملاقات کا ملسلہ جاری رکھیں ہے۔ Thanks۔

قاسم د حمان بری پورے السلام علیم اسال کا آخری بہیدا می گیا۔ 2014ء افتام پزیر ہوئے وہے۔ جانے والاسال کی لوگوں کے دائن میں فوشیاں اور بھے کے دائن میں فرسات جو دائر جارہا ہے۔ دب العزت سے دعاہے کہ آنے والا نیا سال است مسلمہ کے لئے بہترین سال تابت ہو۔ اور ولمن عزیز کے حالات بہترین بوجائیں۔ و مبر کا ڈراب تک نیس طار اسید ہے کہ انتہم فوس نوستان کو جو اور میں جگہ میں جائے ہوئی ہے۔ مطبہ صاحبہ فوب فوس سے موجات کی موج اور محت فوب سے بھک بہت فوب میں مرائز معرات کی سوج اور محت فوب سے بھک بہت فوب میں۔ دائز معرات کی سوج اور محت فوب سے بھر برائز معرات کی سوج اور محت فوب سے خوب در نظر آ دی ہے۔ ڈرڈا بھٹ کی ترق کے لئے شب وروز دیا کو ہوں۔

Dar Digest 14 January 2015

ملا تالا قائم صاحب: الشعفاني آب ادريم سب كي وعاقبول كريك آف والاسال عن بهار علك على خوهجالي كا ووردور وشروع ہوجائے۔آپ نے جس کہنٹی کی نشا ندی کی والکل مجھے ہے، تی سال ہے یہ کہانی ڈریس شائع دو چک ہے، وراصل الی کہانیاں ترجمہ ہوتی ہیں، اب ہررائنز ہررسالہ قویز هنائیں، اکثر امارے ذہن ہے بھی کبانی نکل جاتی ہے، دیے آپ کی کہانی شہر ٹموشال دیمر کے شارے میں شائع ہو بھی ہے۔

محمد ابو هربوه بلوج بهانظرے،السلام علیم المبدكرتابون كرمب فيريت سے بون سے، ش ايك نزار كركا جا بتا بون، محزارش ہے میلے ایک جھونا سازا تعسنا تاہوں ، پچھلے دنوں شرارسائیٹر یوٹے مارٹیٹ کیا ، وہاں ایک ٹرکن ہے میری جمٹ ہوگئی ، بحث اس بات بیقی کالز کیال بہتر ہیں یالڑے، میں کہتا کے لڑے بہتر ہیں اور وہ کتی کے لؤئیاں ، پھراس نے رشل دینے کے لئے جھے۔ و پھا کہ آ پکول کول ے رسائے بڑھتے ہیں۔ میں نے اے جار بانج رسانون کے ام توائے و وبول کسان سب رسانوں می ٹرکیال لڑکول سے زیادہ شولیت كرتى بيں۔ آپ باكستان كاكوئى بھى مشہور رسالدا فعالواس بيس تركيوں كى شونيت ضرور توگ اس كے برتنس آپ مرف الك اليارسالديناؤجس على سرف لزے موں ميں الكيا كما كيا كا كياد كا توكسي مجي ذائب مير نبين بيں، قو پر اوكيال لؤكوں سے بہتر ہوكي بال اس الماسية ووے پرولیل دی جس پر جھے خاموش و تا پڑا۔ ستبر 2014 و کے رسائے بن شامل کہاندوں میں بھے انہم لگیس وہ سب سے بیسٹ بیل زعمہ صديان، دختر آتش، عقرب، يأتي كبانيان مجوري بتزيق روح بخوست اورا مك مخلوق بعي عمر بتني الشعاراه رمز ليس بعي عمر بتعيل - كباني عمل بموهني ے انشامانلدا کے خط کے ساتھ رواٹ کردول کا میرے دوستوں عمر فاروق، پروفیسر محداختر اورا بوذر فغاری کوز عمر سازاس

عند تلا الو ہر میں صاحب: زن دمرہ کے معافی میں اگر بحث جیٹر جائے تو بات بہت کمی ہوجاتی ہے۔ اس معافی شن خاموشی الیمی بات ہے اور تھندا وی بحث کے بجائے نا موٹی کوڑنے ویا ہے۔ اور یا تھات ہے کیا اوجووزان سے ہے تھور کا کا سے میں رنگ المکین الفدتعالي في مب من ميلية مرود " وتعتق كياراميد ب آب محدد بحث تهير أري على وشكريد.

كاشف عبيد كاوش بوموزى بث كرام ب السلام ينم از بركاحي سال كاخرى ثاره البيفة باوس بعانى في بعجاها ببت توب معودت تفايقرآن ک با تعمل ميزه کرايمان تاز وجواياتي مرّ ببازون پرمرسر وُ نظرة الي توسب بي انجي آگيس پرداستول کي محفل يمي ا بروست ری اور پر تو س قرن کے صفحات نے تو ول مورانیا۔ بیری قرال شرک کرنے کے لئے تھرید۔ اپنی کہانی بہت بلداد سال کردوں كالمريرى كوشش أوتقى كدميرى كباني جورى كے فاص أبر شراش كا جوكر يمى موج جوابورائيل دونا فيرديرة بدرست آئيكوموج کردل کو مجمالیا۔ قار تین کو نیاسال مبارک ہواور خدا کرے بیسال ہم یا کتا نیوں کے لئے خوش حالی کا سال کا ہت ہو۔

المراحة كاشف صاحب: خط تكيفاور كهانفول كي تعريف ك الفي الموشش ويشش أور ليروشش سنة دى اب كام بين البراور كامياب ودباتا ب-كياني لكوكرات بروهيس اور بعراصلاح كرك دوبار ولكوكران مال كرين فيكن أيك الأن جيوز كر تك كالماميد ب فورقرما كيس س اورا گالد مها قعا كيس كے اينينا كامياني آب كدم زوت كى وقط ايت موسول بوار آئد وزرا جلدى كاخيال ركين كا\_Thanks\_ مدفر بخلری شهرسلطان سے سب کوول سے سلام اور آواب سے مرد یال عروق کے لئے کوشاں ہیں، جب بیٹمرہ جھے کا میم جنوری میری پیدائش کادن ۔۔ اور 2015 مکا آغاز ۔۔ سوچنا سرف اتا ہے کہم نے اس سال کیا تھویا کیا ایا ۔۔ کتے اوگوں کی مدد کی اور کھنوں کا ول توزا .. كم منطط بوكيا تواس سال ند بوراك شبت سويق اكيدا على تربيت كرياته سج أن اوراخلاقي مروت كرساته معاشر كوكبواره الهن بنانات، انشاء الله مل محمولات ومركج بريده كي من وقعة المل زبروست تعامل جو بردفعري كمال كاجونات ويلذن مراكم تنجره كياجائ توميرى تأكمل عقل كبتى ب كدسيد عطيد زامره لا بورس ابل لبول كرجلوه كربوكي وطاهره آحف سابيوال ستشريف لاكي اوروفتر آتش بھی تخدی لائیں۔ دوسرے نبر پردی۔ اسیدے فاہروآ صف ال طرح تلمی سنر کوجاری رکھی کی ....ر کودھا سے نور محد کاوش معترب کے کرا ہے بعقریب بھی کمال کی کہنائی ری۔ خبر امیر کی تحریر جاود کی چگر کو قار تھین نے پہند کیا۔ بہت شکر پیتمام در شول کا۔ ... الله الله عارب: قلبي نوازش المد كے لئے Thanks - آب كى موج شبت ب كاش كه بم سب كوشش كري تو جارا مك خوشيول كاكبواره بن جائة وخود غرض، مطلب برست اور دبشت كروراه راست برآ جائي تاكدان كى بحي آ خرت منورجات ـ ني كهانى كے لئے شكريه كهانی شال اشاعت بـ

# موت کے گھاٹ

# عبدالحمير سأكر - كنديال

اچانك ايك دهماكه هوا، دهماكه اتنا شديد تهاكه كان بند هوگئم اور پھر ایك دیبوهیكل مهیب شكل شخصی نمودار هوا جس كے منه سے آل کے شعلے نکل رہے تھے اور پھر جو منظر نظر آیا۔

# لِلْ بِلْ جِران كُرِ فَي مِنا تِي واد يول مِن سرَّروال خِروشْ كَ : قابل فراموشُ سَتَنَى خَرْكِها لَي

" آج جميل مُحَ ضرورنصيب نوگ - "مردار خيام جَن نے اپنے ساتھ بیٹے ہوئے وڈ ڈل ت کہا۔

''ہال سردار آئ ہم ضرور جیت جا کمیں گے۔ آب د کھے تورہے بین کس طرح ہمارے ساتھی جن ان ب وين اور شيطاني ندبب ر كف والے جنول بي توت بڑے ہیں۔''ایک جن نے سروار جن خیام کو جواب ویا۔

" بال .... بال بالكل شيطان منن والاسب اور انشاءاللهمت كري رب كالم مروارجن خيام في كهار

''احِمااب مِن جِنْمَا مِول \_ أَكْرِينْم ورت بيوتو مِجِي بلالینا۔"مردار نے کہا۔ اور پھروہ آیک طرف جینے تگے۔ سردارجن کے جانے کے بعد دونوں جن ہے دین گالف جوں اور این مسلمان جول کے درمیان مونے وافی لرُّانَى كُودِ مِلْمِينَ لِكُ بِيودِنُولِ جِن ميدان جَنْف بِت دار ایک او نیچے ٹیلے پر بیٹھے تھے مسلمان جن بری تیزی کے ساتھ شیطان کے پہار ہوں کا خاتر کردے تھے کہ اجا تک ایک دھا کہ ہوااورمسلمان جنوں کی تلواریں گرنے لگیں۔ وهما کہ اتنا شدید تھا کہ دونوں جن جو کہ ریت کے لیلے پر یمٹھے ہتے ان کے کان بھی بند ہو گئے۔ دھائے کے فور ابعد ایک د بودیکل تما جن میدان عمل خمودار جوار ای کے منہ 💎 دوسرے ہے کہا۔ ے آگ نکل کر جاروں طرف چیل ری تھی۔اس کا منہ

ا یہ بھاجیے دوگر مجھ آپس میں مل کر دیٹھ میا کیں۔ اس کے بال کا فٹول کی طرح سید ہے لیکن جھوٹے تھے اور اس کے سرے ایک کبی سانب جیسی جوئی تکل تراس کی کمر پرلٹک ر ہی تھی۔ البیتداس میں کوئی بال تظرفیں آ رہے تھے بلکہ وہ ایک سانپ کی بخت کھال جیسی بخت اور کمی تعی ۔ اس کی دو آ تحسول کے بھائے تین آئیمیں تھیں۔ تیسری آئلھای کے دور ماتھے برحی ۔

اس جن کے میدان میں آتے ہی مسلمان جنوں کی مکواری گرنے لکیس اور بے دین جن تیزی سے مسلمان جنول مرنوب یوے اس جمن کے مندے انگلتے وافی آگ نے ہمی بڑی تعداد میں مسلمان جنوں کا خاتمہ شروع كرديا

" کیارہ چنڈال ہے؟ لیکن اس نے تو وید و کیا تھا که وه آئنده شیعانی چیلوں اورمسلمان جنوں کی جنگ کے درمیان کمیں آئے گا۔" دونوں جن نے آ کی میں "نفتگو کرتے ہوئے کہا۔" یہ بردا دھو کے باز ہے۔ لیکن تم اب ماؤ مردار جن وباللؤ جلدي كرو الله الك في

Dar Digest 16 January 2015

چنڈال ہوی تیزی ہے مسلمان جنوں کوئل کررہا

copied From We



تفاراس کے منہ سے نکلی ہوئی آگ ہے دین جنوں پرکوئی الرجیس کررہی تھی۔ بہت ہے مسلمان جنوں نے چنڈ ال کو و کھے کرمیدان ہی چھوڑ دیا تھا جبکہ بھاز رہے تھے۔

سروارجن کے آئے تی دوسراجن مستعدی ہے گوڑ اہوگیااور کہنے لگا۔ 'مردار ہماری فنخ کلست میں بدل گئی۔ چنڈ ال نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔''

" بجھے اس کے بارے میں شک تھا۔ اس کے تو تم ہے کہا تھا کہ بھے بلالیما۔ خیرتی الحال تم جا کرا پی فوق کے ہرجن ہے بات کرنے کی کوشش کرو کہ وہ میدان جنگ ہے باہر کل آئمی اورا یک سائیڈ برجع ہوجا کیں۔" مردارنے کہا۔

وہ دونوں جن تقریباً بھاشتے ہوئے میدان تک پہنچے۔ تقریباً آ دے۔ عصنے تک تمام مسلمان جن میدان سے باہرنگل آئے اس دوران بہت ہے۔ جن زخمی حالت میں بھی میدان میں پڑے ہوئے تھے۔

چنڈال نے سردارجن خیام کوبھی دیکھ لیا تھا۔ وہ سردارجن کی طرف دیکھ کر بہت زہر ملی مسکراہٹ کے ساتھ مسکرار ہاتھا۔

سردار نے اپ تمام جنوں کو ایک سائیڈ برکر کے
اپنے ہاتھ فضا میں ہاند کر لئے اور منہ کا ندر آ ہستہ آ ہستہ
کچھ برج صنے لگا۔ تقریباً پانچ منٹ بعد جب سردار نے
چنٹوال ادر خالف جنوں کی طرف ہاتھ کیا تو الن ک ادر
مسلمان جنوں کے درمیان ایک دیوارنگل آئی دیوار بہت
اونجی ادر تا نے کی تھی۔ تب سردار جن خیام کے کہنے پرتمام
مسلمان جن داپس جلنے تھے۔

**☆......☆.....☆** 

شہر کی کی آبادی میں بڑی بڑی ہوں ممارتوں کے درمیان ایک درمیانے در ہے کانفیس اور صاف سخرا مکان واضح دکھائی دے رہ اتھا۔ مکان کے دروازے پر" دلشاؤ ہمر'' ولشاؤ ہمر'' ولشاؤ ہمر واضح ختی گئی ہوئی تھی۔ اس محطے میں ہندو بھی تھے اور سلمان بھی ۔ لیکن ذیاہ ہ تعداد ہندوؤں کی شخص۔ چند لیمے گزرے سے کہاس مکان کے دروازے پر انکے وروازے پر ایک بوڑھی مورت جس کی مرتقر بیاستر سال تھی اس نے ایک ایک بوڑھی مورت جس کی مرتقر بیاستر سال تھی اس نے

دستک دی۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان الرکی بھی تھی۔
دوسری دستگ پر ایک بوزھے آ دی نے دروازہ کھولا۔"جی
سن سند ملنا ہے آب و سند" بوزھے نے پو بچنا۔
"کیادلشاد کا گھریہی ہے۔۔۔۔۔۔" "کیادلشاد کا گھریہی ہے۔۔۔۔۔۔" "جی بال ہالکل۔"بوزھے نے جواب دیا۔ "جمیں انبی سے ملنا ہے۔"بوڑھی بورت نے کہا۔ "آپ اندر تشریف لائی۔۔۔"بوڑھی بورت نے کہا۔ نے دروازہ مزید عولتے ہوئے کہا۔۔

:7

بوڑھا ہمیں ایک صاف ستمرے کرے جی بینا کر اندر چاگیا۔ پندست بعد وروازہ کملا اور ایک جوان اول کے جربے پر آدی جس کی عربے پر ہے پر اور ایک جوان اور ایک جربے پر بلکی بلکی واڑھی بھی تھی اندروافل ہوا۔ جوان کے چربے پر کافی رونی تھی۔ اور اس کے چربے پر کافی رونی تھی۔ اور اس کے چرب سے سفیدی بھلک رہی تھی۔ اور اس کے چرب سے سفیدی بھلک رہی تھی۔ "انسلام میکم" جوان آدی نے کرے جی وافل ہوتے ہوئے کہا۔

'' بیلیکم السفام' بوڈھی عورت نے جواب دیا۔ '' جی میرا نام داشادعمر ہے۔ کہیے کیا کام ہے آپ کوجھے سے ''''

"وه جی دراصل میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا جا ہتی ہوں الیکن اسٹ

" الميكن ميا ... ؟" ولشاد في كها ...
" الميكن ميرى بني دونون آكهول ت تابينا به ...
جس كى وجهة بني رشته آتا به بيرى بني كود كهية بن المحكرا وية بيت جي اوراب تورشة بهى آتا بند بوگة وي ... عمل في ابني بني كا بهت علاج كردايا ليكن كوئي فاكده نه سدا "

"کیا آپ کی بنی پیدائش نامینا ہے " واشار نے پوچھا۔

''' تی نہیں میری بٹی بیدائش کے وقت البی نہیں مقل بلکداس کی آ محصیں آئی خوب صورت تھیں کہ سب لوگ ہروقت و بھنے کو کہتے تھے۔ نیکن بعد بھی جب بیا پندرہ سال کی ہوئی تو ہم اپنے گاؤں کے قریب ہی ایک اور گاؤں سے واٹوں آ رہے تھے کہ رامت کے وقت سڑک براجا تک ایک بروئے شرک کی بیٹر لائٹس روشن ہو تمیں اور میری بنی کول کی آنتھوں پر پڑیں۔ اس وقت تو کول کی أيحلص معمولي چند صيائ تمثير نميكن بعيد مين آبسته آبسته كال كودكها أل وينا بند هو سيااور وهكمل طورير ما بيما هو كا-" يوزي ورت يوسيل بنات بوع الباراس كرماته عى يوزهى مورت روين كلى \_

"أبرد غيرمت آب محصة النم كرات بم

ے کیا جا ہتی ہیں۔ نہ ہی میں کوئی ڈاکٹر ہوں اور نہ بی تھیم

تو مِن آب کی کیا خدمت کرسکن مول؟" واشاد نے کہا۔ بوڑھی عورت آئسو صاف کرتے ہوئے ہوئی۔ "علان كرائے كراتے جب جم مخلف عيمول و اكثرول کے یاس می تو ایک بفتہ سلے جاری طاقات ایک بہت برے علیم سے بول جو کے تقریباً نوے سال کی عمر کا تھا۔ اس نے کول کی آئیسیں و مکھتے ہوئے ہم سے پچھ نو چھے بغیری بیادیا۔" کول کی آئلسیں ٹرک کی بیتر لائش کے اجا مک آ محصوں پر بڑنے سے خراب ہوئی ہیں اور لڑک کی میٹر لائٹس کی روشنی میں لیزر شعاع ہوتی ہے اور لیزر شعاع كالكيابي في توزي الوروه بي يوزي بيول والي سير یونی ہسپے او جو کہ افریقہ کے تھنے دیکھات کے ملاوہ کہیں خبیں مل سکتی اور افراق کے بھیا تک اور خونٹاک جنگلات میں جاتا بہت جان جو تعول کا کام ہے سیکن پر بھی سی طرح اگر ان جنگات ہے ہسیرا سے بوتی ماسل بوجائے اور اس کارس کال کرائے گاب سے مرق کے ساتھ ملا كر أنكھوں ميں ۋالا جائے تو خدا كے تلم ہے بيدائش تابينا بهي تُعيَف ہوجا تاہے۔"

"الواآب جائل بيل كم عن افريق ك تحضاور بھیا تک جنگلات میں جا کرآ ہے کی بٹی کے لئے وہ جڑی یونی مسیرا کے آؤن ..... 'دلشاد نے بورطی مورت ک بات مجحة بوئ كمار

" بنتج .... تى مال \_"بورهى عورت نے بمشكل كبا\_ "اس کے بدلے آب مجھے کیا دیں گی؟" واشاد

الى سىرى ياس قرآب كودين كے لئے

دعاؤں کے سوا کھے بھی نہیں ہے۔ آپ کی بوی مہر بانی ہوگی عل میں زندگی بحرآب کی احمان مندر ہوں گی، آپ کی ناام رہوں گا۔" بوزهی مورت نے کہا۔ اس ووران اس کی بنی خاموش یک کھی۔

ولشادعم ببت كبرى موج ين يرعميا- كمراجا كك بوار" بي كي جمعتي بي كدان كام يس ميرا كولي مفاد نبین ہے تو میں اے کروں گا۔۔۔۔ 'ااور کیا کر بھی یا وَل ع ١١٠٠٠ افريقه جائے كے لئے بہت ے رويوں كى مرورت ہونی ہے ۔۔۔ ؟"

ونشاه بيئاجم في آپ ك بار ، على بهت زياده ت با كرآب مبت نيك آدي الا - آب في المعشد غريون مسكينون في مدوكي اورسي كواية ورسي خالي تيس اوتایا۔ ہمآب کے پاس بری امیدیں سے کرآئے ہیں۔ ان دنیا میں جارا اک دویے کے سواکوئی نہیں ہے ۔۔۔'' بورهى ورت ففرد وآواز عل كبا

"ارا آب ك كني ك مطابق من في اين ور ت سي وغالي بين اوها تو آب كوخالي كيس اوتاسكا مون \_ جانے اورا کے مینے کے بعد آکرائی بڑی ہوئی ہسپرالے عِلَيْ لَا الله المدار والشاد العرود ومراء كمراس من جاف أمّا تو بوڑھیا نے بچھزیور دیتے ہوئے کہا۔'' بیٹا اگر سے میری طرف سے تعوزے سے زبور ہیں سے بھی نے کول کی شادی ك لنزر كي يقيمين ال كاخرورت يزع كال"

"ارے ماں بی آپ بیز بور کول کی شادی ک لنے رحین اور بے فکر ہوجا تین، خدا جنہیں اسے بوے نيك كام كے لئے رواندكرا بان كا فرج اوررزق بھى جیجی ویتا ہے۔ اور ہاں میری باتوں کو برانہ ماہیے گا میں و بے آب و چیک کرر باتھا۔ ولشاد نے کہا اور اس کے ساتھ ہی دلشاد واپس جلا گیار تو بوڑ ھیا اور اس کی بیٹی بھی وبال سائے تھرے کئے رواند ہو تکیں۔ 

ایک بڑے اور خوب صورت کمرے عل رمکین قالین برایک بورها جن بیضا ہوا تھا۔اس کے ہاتھ میں تسبيح تقى راس كے تقريباً تمام بال سفيد ہو چکے تھے۔ چند

فاصلے پر قبیلے کا سردار جن خیام بھی اس بوڑھے جن کے سامنے بیضا ہواتھا۔ وہ بوڑھے جن کوسٹسل و کمھر ہاتھا جبکہ بوڙ ھاجن شايد سي عمل هي معبروف تھا۔ پيھود پر بعد يوز ها جن بولار" خيام بعيما كهم جانة جو كه بن إيك نجوى جن موں اور تیوی کا کام ہے ستعقبل کے لئے پیشین کوئی کرتا، الك المازه لكانا اور من في جوانداز ولكايا ٢٠٠٠ كن ب كهتم چنزال كواليك مبينے كا الدراندر حمّ كرودورندال كا وجودتهاري في من بهتر غه موكاية

" ليكن بيفال جيء آپ تو جائے جن كه چنفر ال شیطان کا پیجاری ہے اور ہم مسلمان جن ہیں ہم سے کا مقالم فين كرعة - بم جائة بن كراء را ياس روس کی کئی طاقعیں ہیں۔ لیکن چنزال شیطان کا پھاری ہے۔ اوراس نے شیطان کی براروں سال پرسٹش کی ہے۔جس کی وجہ ہے دوالی شیطانی طاقتوں کا مالک ہوگیا ہے کہ جم ایں پر ہاتھ نیس ڈال سکتے اور و کیے بھی ہماری اس سے کوئی وهمني نبيس بهراليكن بسب بهم المية مخالف قبلي ريخان كے ساتھ غدمب كى بنا پر جنگ كرتے بي تو بيحرام زاده چنزال الم الله الما الما الماس كى وجديد كدري ا بھی ہندو اور شیطانی قبیلہ ہے اور چندال بھی شیھان کا بجاری ہے۔ اس کے چٹرال آجاتا ہے۔" مردار خیام نے تنصیل بتاتے ہوئے کہا۔

"ووسب تھیک ہے۔ خیام کیکن جب تک اس چنڈال کی موت نہیں واقع ہوجاتی تم لوگوں کو واقعی سُون نہیں ملے کا اور اگرتم نے قبیلہ ریخان کے ساتھ مزید جنگ كاتو چنذال دمار \_ مسلمان قبيلے كولمل هور برخيست وقابود بھی کرسکتا ہے۔اور ہال تم مجھدے ہو کے محف شیطان كا بجارى مونے كى وجهت چندال قبيله ريخان كى مدا كرريا ہے۔ ايمانيس ہے بلكہ تقيقت بدير كرريفان قبيليے كي بن چندال كو ہر ماہ كئي جوان خوب صورت از كيال ویتے ہیں۔ اور چنڈال ان میں ہے چھ کے ساتھ جسی طائب كرتاب اور بحي وشيطان كى بعينت چر هاديتاب جس کی وجہ ہے شیطان چنڈال کو خاص شکتیاں عطاکرہ ہے اور اس طرب روز ہر دز چنزال کی مستول میں اضافہ

ہور ہا ہے اور میں جان ہون کہتم اور تمہارے قبیلے کے جتات چنوال كوختم نهين كريجة ليكين اس كاعل بهي ميرے ياس ہے۔" بكال جن جو كد بحوى تفاء اس في خنام جمن سے کہا۔

وو آبيا عن م بيكال جي ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

نجوی بیکال بولات اس کا واحد اورمئن حل یمی ہے 'يَمَ سَى انسان ئے ذریعے چنٹرال کا خاتمہ کرواد و''

نيه آپ كيا كهدرې آب- ايك انسان أيك شیعان جن کا کیے خاتر کر سکتا ہے۔" خیام جیران ہوتے

بالكل كرسكتا ب أيك انسان ، جن ست بهت زياده طا تورووات كوكدوه اشرف الخلوقات بداس ك یاں و بار فی ہے، مقل ہے، شعور ہے، ووسو جے مجھے اور اینا دفاع كرفي كاصلاحيت ركفتاب-اس في وه مناسب ا یشش کرے سی بھی مشکل کو ناصرف حل کرسکتا ہے بلکہ تا من وكلن مناوعة بيات "جولي فن ت بهار

''ووسب تو نھیک ہے برکال ہی لیکن جوطاقتیں ا کیے جن کے باس ہوٹی میں وہ ایک انسان کے باس تز تبين ہوتمی تو پھر کیے آیک نسان ایک جن کامقابلہ کرسکتا ت " خيام ف نه محضر الحائداز من كها-

بمهبيل سيسب بجويس أينه كاتم يول كروكهم سيدحاا جميرشرايف بهجيج كرمزار يرحاضري دواورسلام كرده مچروبان وجود بابا كال الدين شاوك ياس يبنيجو، مين بهي مسهيل اي جُله ملول گار مزيد بات ادهم بي جو كيا- "نجوي یکال نے کہاوراس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کراکیا بردے کی اوت میں خائب ہوگیا، جبکہ خیام جن بھی بچھ سوچے موت انحد كرومان سدايك طرف وجل ويا-

\$ ... \$ ... \$

ایک بہت یوا خار تھا۔ جس کے اندر اندجرا ہونے کی اجدے چھوٹے چھوٹے دیتے جل رہے تھے۔

Dar Digest 20 January 2015

copied From Web

خارے اندرائیک خوب مورت جگہ پرایک چقری بن ہوئی مور خوب صورت اور نفیس کری پر نی ہوئی مقی ۔ جلتے ہوئے خوب صورت اور نفیس کری پر نی ہوئی مقی ۔ جلتے ہوئے ہواتھا۔ وہ سلسل چقری نی ہوئی کری کی طرف و کھی ہاتھا ہواتھا۔ وہ سلسل چقری نی ہوئی کری کی طرف و کھی ہاتھا کہ اچا تک زور دار وجائے کی آ واز آئی اور پورا غارجیے بلنے لگ گیا۔ ایے لگ رہا تھا جیے کو آن ہاتی خارت اوپ دوڑ رہا ہو۔ پھرا چا تک خارت اندر شاقوت ذراخا سلے برا میں کھی اور چنوال ایسے باہر تکلنے نگا جیسے وہ خلا میں اثر مہا ہو۔ باہر تکلنے بی چنوال ایسے باہر تکلنے نگا جیسے وہ خلا میں اثر جہاتی ہوئی کری پر ہیٹھ گیا جہاتی دوران شاقوجی اور میائی آئے گھے۔ ہوئی کری پر ہیٹھ گیا بھر جب چنوال نے اپنی ورمیائی آئے گھے۔ ہرارارش تو کو جہاتی میں آئے کی حدم ارارش تو کو دیکھاتو شاتو کے مند پر ہوائیاں از نے آئیس ۔ بالا خرماری مدین آئیس ۔ بالا خرماری مدین آئیس ۔ بالا خرماری بادائی آئیس ۔ بالا خرماری بادائیس آئیس کے بھی کیا خدمت میں رامنر ہو گیا ہوں ۔ بادائیا تھا، میں آپ کی خدمت میں رامنر ہو گیا ہوں ۔ بادائیا تھا، میں آپ کی خدمت میں رامنر ہو گیا ہوں ۔ بادائیا تھا، میں آپ کی خدمت میں رامنر ہو گیا ہوں ۔ بادائی کی خدمت میں رامنر ہو گیا ہوں ۔ بادائیا تھا، میں آپ کی خدمت میں رامنر ہو گیا ہوں ۔

"ارے تو میری کیا خدمت کرے گاٹ تو ساق تو ایک تقیر جن ہے۔ تو میرے برابر نہیں ہوسکتا میں بیا ہوں تو ایک جنگ میں تھے جا اگرجسم کرووں۔

"ارے خطافہیں تو نے پاپ کیا ہے۔ جب تو وعدہ جمانہیں سکتا تو کیوں کیا تھا تو نے جمھے وعدہ بال بول سفنوں جن ر" جنٹرال چکھا ڈکر بولا۔

الی تیجے بھی معلوم ہے شاتو کہ اس مینے پانچ تاریخ بوگی ہے کین تو ابھی تک جنی تاریل نہیں لایا اور الٹ بھولا بن رہاہے۔ "چنٹرال نے قدرے نرم نہجے بیں کہاں" گرو جی … بات سہ ہے کہ اس دفعہ بیں نے بہت کوششیں کیس لیکن آپ کے مطلب کی تاریاں نہیں ملیں۔ تمام تاریاں جو بی نے مختف تبیلوں میں ڈھونڈی معودت تاریاں جا سے تھیں۔ اس لئے میں آئیس نہیں لایا، معودت تاریاں جا سے تھیں۔ اس لئے میں آئیس نہیں لایا،

آپ تھوڑا اور مبر کریں، میں آپ سے لئے نی حسین از میال ڈھونڈ کر لے آؤں گا۔''

" کتنا عبر کردل میں اور جھ سے اور سبر تہیں ہوتا .... بتو یوں کر کہ ماریوں کی تعداد کم کردے بینی کچھ کم کے کرآجا۔ "چنڈال نے کہا۔

المورقر المراق المراقي المست محربية المراق المراق

چنڈال نے تھے ہے کہا اور اس کے ساتھ ہی دوبارہ غار ہنے آگازین کیمنی اور چنڈال اڑتا ہوا اس کے اندر گیا اور پھر بنائب ہو گیا جبکہ خود بخو دز مین برابر ہوگئی۔ چڑے ۔۔۔۔۔ کالا ۔۔۔۔۔۔ کا

ویلی کا بیز پورٹ پرداشاد سفیدرنگ کے کیڑوں میں مہوت آیک پر ایف کیس اٹھائے کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ الیک اور آ دی ہمی کھڑا تھا۔ وہ دونوں نرم کیج میں با تیس کررہ ہے ہے کہ ایک خوب صورت حسینہ کی آ واز لاؤڈ آئیسی سے انجری۔ 'افریقہ جانے دالی فعائف ممل طور پر تیارہ ہے مسٹر دائٹا ہے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ پلین میں سوارہ و جا تیں مزھنہ جاو۔''

"اچھا بھی رؤف بھر بھے اجازت،" ولٹادنے اپنا خیال رکھا ہوئے۔ اپنا خیال رکھنا خدا تمہارا جاؤ اپنا خیال رکھنا خدا تمہارا جاؤا و تاصر ہو۔" دوسرے آدی سے کہا۔" ہال دلٹاد جاؤ سے کہا جو کہ رؤف تعدا تمہارا جاؤا و تاصر ہو۔" دوسرے آدی سے کہا جو کہ رؤف تھا اور دلٹاد بلین کی طرف جانے لگا۔ ہوائی جہاز میں بینجے می تمام مسافروں کو بیلٹ ہا تھ ہے کا تحتم وے دیا گیا۔ دوسرے کمے جہاز از ااور چند کھوں بعد خصم فضاؤل میں اڑر ہا تھا۔ دلٹاویوٹ تمبرا نیس پر جیٹھا ایک اسلائی کتاب پڑھ دہا تھا کہ اجا تک آل کے پیٹ میں اسلائی کتاب پڑھ دہا تھا کہ اجا تک آل کے پیٹ میں گرگوں ہوئی۔ اور دہ ہنے لگ گیا۔ نوران سے پیٹ بی

نے جیسے بی ہاتھ اٹھائے دوبارہ کی نے اس کے پیٹ میں محد گدری کی "ارے کون سے کیا ہے بھٹی سے اس کے منہ ے بے ساخت تکا اے ساتھ علی بیٹے ہوئے ووسرے مسافر في كبار" كيول بحثى كيا موا؟"

''بھائی جان کوئی میرے ہیٹ ٹس گلاگدی کررہا ہے۔اور جھے فطر میں آ رہا۔

" بيآب كيا كهدرت إن "ولشادكي بات من كر دوسرا مسافر بولا-"آب كا مطلب ب كدولي بعوت يا جن آپ کے بیٹ میں گداری کررہا ہے اور آپ کونظر تبين آربا مامكن پيوموي شين سکت

''بھائی صاحب آپ میرالیقین کیجئے ۔۔۔اوے السازكر ولثاون اب بيدي التحد كح مختف أوزي نكاليس وومرامسافرائ جرانى سدو كيدرباتها كماعيا تك ولشادا فی جگہ ہے بول غائب ہوگیا جیسے گدے کے سر ے سینک۔ ''ارے ۔ سیآ دی کہاں خائب ہو گیا۔ ارے بھائیورسنو ..... بلیز سفے من .... 'ای نے ایک اير موسس سے كہا۔

"جي " فوب صورت ايم موسس في جواب ويا-"ابھی میرے سائے ای حیث ٹیمرائیس سے ایک آ دی غائب بموكيا ـ وه يزى ديريت بحصت كهدر باقعا كدات ون بهوت تک کرر باہے اور پھرا جا تک وہ عائب ہو گیا۔'

'' کیا آ دمی غائب ہو گیا۔'' ایئر ہو شس جانگ۔ بورے جہاز کے مسافروں نے رہے بات ی تو ان میں ملیل رج كُلُّ رسافر شور مجار ب تقے كدا جا نك ايك حسيند كي آواز الجرى-" تمام مسافرون سے التماس ہے كدوواني سيك بيك بانده ليس مما يك ايك آدى كے عائب مونے ك ہجے سے جہاز کو قریبی ہوائی اؤے بالم آباد پراتار رہ جیں۔ رصع ادر" تمام مسافروں نے سیٹ بیلٹ باندھ اس اور جہاز آ ست است لینذ کرنے کے لئے نیے جانے لگا۔ 

أيك درمياني درج كاخوب صورت كره تقاء كرے كے درميان عى سك مرمركى بى مونى أيك خوب صورت میزرهی مونی تھی۔میز کے ارد کروخوب صورت

الكوى كے تراشے ہوئے صوفے ركھے ہوئے يتھ۔ان صوفول من سے ایک صوفے پر داشاد بے ہوش بڑا ہوا تھا۔ اس کاور و و توب صورت بریاں بنکھا جھل رہی تھیں کہ اجا كف دنشاد كو موش آ كيا-"اونهد .... او .... على كبال ہول؟" ہوٹی میں آئے ہی داشاد نے بربراتے ہوئے کہا۔ یر نوال میں سے ایک بری بھائی اور کمرے کے رروازے سے باہر نظمے ہوئے بولی۔

٬۰ شہون .... شہون ..... اس کو ہوٹی آ طمیا "TI ---

"اجپما جلو جيتے ہيں سيکن تم جاؤ .... ممن مردار کونیر کرتا ہون ۔ محبول جن نے کہا۔

ین کے کرے میں آتے تی چنو محول بعد سروار خیام اور شبوان کمرے میں وافعل ہوئے۔

"الهنزام "يم ورحمة الله و بركاته" مردار خيام اور شہون جمن نے بیک وقت کہا۔ یہ دونوں اس وقت انسانی شكل سل سقى اس كن دلشاد كو ذرا جربهى كچه محسوس نه براي<sup>ه ، وغي</sup>م السلام ... بيكن بعائي صاحب آپ كون لوگ ين اوريش كبال مول من " ولشاو ف كبال من التي ال ولشاوت حب،آپ ذرانسرتو کریں۔''شہون نے جلدی سے کہا۔ اے میں سروارجن خیام اور شبوان جن ولشاو کے قريب أيك صوفي بر ميخ سنة "كاجل تم دلشادك خاطر مدارت کا بندوبست کرو جاؤا مین سروار خیام لے کا جل يرى ت كبار جوك واشادير يكها بمل ري تمي

"احیما بھی دلشاداب میں آپ کوسب پھے تفصیل ے بتا تا ہوں۔ "سروار خیام نے کہا۔ ولشادان ووثوں کی طرف غورے دکھیر ہاتھا۔" ہات وراصل ہے ہے کہ ہم لوگ انسان نين بيها بلكه جن بيها-''

''کیا آ بے لوگ جن میں کیکن .....'' والشاد نے سردار خیام کی بات کائے ہوئے کہا۔

" ماں ہم جن بیں تنہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت سبيل بهم ال وقت انسانی شکل میں جیں اور ہم ایک مسلمان قبیلے کے جن ہیں۔ ہم مہیں کوئی نقصان مبیں بہنجانے والے، بلکہ حبیس خود اماری مدد کی ضرورت

ہے۔"سردارخیام نے کہا۔

ولشاد انبیں جران کن انکھیوں سے و کمچرر ہا تھا۔ ''ولشاوصاحب آب غورے میری بات سنیں۔'' سردار خیام نے کہا۔ ''جس طرح انسانوں کی دنیامیں مختلف گروہ ہوتے ہیں بعنی بھی ہندو بھی مسلمان اور بچے عیسانی وغیرہ۔ بية جس طرح مختلف نسلول اور غدائب سيعلق ركهت بين بالكل اى طرح جنات بين بمي مخلف كروبول ك اوگ ہوتے ہیں اور پیرمختلف نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں اور مختلف غدابهب كومانين والي بوت بين رالبيتري بات الك بهائد جمات من كردودن كرديات تعيني وت میں۔جس کامطلب انسانوں کے نزویک وی ہے۔ خمر ہم ایک مسلمان تبیلے سے تعلق رکھنے والے جن بیں اور جس طرح مسلمان انسان نماز بيئ عنة بين مدوز ب ركحة ميں اور قرآن پوھتے ہیں۔ ہم بھی بالک و بسے ہی ضا کی عبادت کرتے ہیں۔ جبکہ ہارے علاقے کی سربعہ ہ آ مے ایک جنات کا قبیلہ دینان ہے جو کہ مندواور شیطان کو مانے والاقبیلہ ہے۔ وواکثر ہمارے علاقے ہی تھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے جن ہوارے مسلمان فينول كوجندو بنائ ك خواب و يحية رئية بين الارب یاس روشنی کی طاقتیں جی اور ہارے بیٹھیے اسٹے بزرگول کی دما تیں ہیں۔ یہی وج ہے کدان سے جنگ کے دوران بم ان كي شيطاني ها تنول وتم كريية جي اور آخر كار شكست ان كورى بول ب-

میکن مسلسل تکست کی بید سے ان سے سروار جن فے ایک بہت بردی شیطانی قوت چنڈال کووس الز کیاں ہر مہینے الاکر دینے کا ال کی دے کر ہمارے مقابل کھڑا کرویا اور ہماری مزاحت کے بدلے میں چنڈ ال مزید ہمارا بھی ہوگیا،ہم نے اے مٹانے کی بہت کوشش کی لیکن ہم اس کا کچونبیں بگاڑ کئے کیونکہ وہ شیطان کا پجاری ہے۔ اس نے کئی سال شیطان کی ہوجا کی اور شیطان نے اے بہت

تمام مسلمان جنوب کو ہندو ندہب ش ڈھالنا جا ہتا ہے۔ ال لئے آگر جمیں سمج سلامت رہنا ہے تو پہنڈال کا غاتمہ ضروری ہے جو کہ ہم نہیں کر سکتے اور شدی ونیا کا کوئی جن

لیکن بکال نے پیشین گوئی کی ایک انسان چندال و کتم کرسکتا ہے۔ اس کے لئے ہم اجمیر شریف من إلا كمال الدين شاوك ماس - عدادراتيس تمام باتول ہے آگاہ کیا۔ انہوں نے بیڈی کی تائید کی اوراس کام کے لئے آپ کے بارے میں بتایا اور سے مجمی کہا کہ آ ہے رہ کام جارے کئے تبیل بلکدان کے كَيْ كُونِ مِنْ مِنْ الور پھرانبول نے بتایا كہ" آپ افریقہ

تب ہم نے آپ کے پاس شہوان جن کوآپ کو وان ك التي بيجام حين اس وقت آب جهاز عن سوار ہو چکے تھے اس لئے جمہوراً شہون جن آ پ کو اٹھا کر يبال لے آگے۔

وونکین وه گدگدیان .... "داشاو منے جیران موتے بوے او چھا۔''وہ وراصل محبون کو نداق کرنے کی عادت بال كان في آب وجران كرني كم الكان ت مذاق باروكا "مروار خيام في محراق موت كها. چند کھوں کی خاموش کے بعد دلشار بولا۔"می نے تو دیکھااور ساہے کہ ہم انسان خود غرض ہوتے ہیں۔ کیکن يبال توجهات بمحى .....

'' سیا مطلب ہم <del>مجھے نب</del>یں ۔۔۔ '' مشہون جن مہلی بار بواا۔"مطلب بیے کہ می ایک بوڑھی مال کی بیٹی کی آ محصول کے ملاج کے لئے افراق سے آیک جرای ہوئی المنے جارہا تھا اور آپ نے جھے تعل اے کام کے لئے غائب كرك يباب بنجاديا- اب اس بورهي مال كاكيا ہوگا،اس کی بینی کی آ تھون کا علاج کون کرے گا؟.....

"دلشاو جي آپ فكرمت كريں - ہم جنات جي ى قىكتيان دىر \_اب چندال جارا كلاا دخمن ہوگيا ہے اور مسمين انسان كى نيت كاية جل جا تا ہے اور جمين توبايا كمال مجھاہے قبلے کے بحوی جن برکال نے بتایا ہے کہ چنڈال ۔ الدین شاہ نے بھی بتادیا تھا کہ آ یہ افرایقہ کیول جار ہے ممل طور یر ہاری ریاست پر قصد کرنا جا بتا ہے اور ہم ہیں۔اس کئے میں نے آب کو یہاں لانے سے بہلے ہی

، مجھوٹے کرے میں جیفا ہوا تھا کہ ایکا یک نکڑی کے میز کی پڑے: وے ایک پرانے طرز کے قبل فون کی ممثی بجی۔ ''بیغوراجیش بول رہا ہوں ۔'' راخون نے فون اٹھاتے جوے کہو۔'' ہاں جیلو میں سونیا بول رہی ہوں ۔ بیلوراجیش مرکز مرکز میں گئیائے کا تصریر رہو گے؟'' دوسری طرف سے سونیائے

سورت کے بات آبال میں لیکن کیول کم کیوں او بھو رہی جو سیکا ''راخون نے کہا۔

''وو میں تشہیں وجی آ کر بناؤں گی بس تم رکو میں آر بنی جول '''سونیا نے کہا۔''ٹیکن''راپنون نے پیکھ کہنا جا ہائیکن سونیا نے فوان بند کردیا۔

رافون ال وقت من گیت کے سامن ایک رہے گئے۔
کرے کے افرر بینی ہوا کھڑی ہے گیت کی طرف ویکھ رہ ہوا اس کے افرر بینی ہوا کھڑی ہے گیت کی طرف ویکھ ہوا ہوا اس کے بین گئے۔
ہو ۔ اپ مک اس نے مین گیت کی طرف ہو یک ماری او گیت جہ تی ہونے کی ماری او گیت جہ تی ہونے کی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ تھوڑی ویر بعد ایک کار می افرا آئی ہوئی وکھائی وی۔ کار می ایک فور ہونے کے برابر ایک بہنا ہوا تھا۔ ہو کہ ندہونے کے برابر کا نہ مورت از کی بہنا ہوا تھا۔ ہو کہ ندہونے کے برابر اقبال ہوئی۔ اس کے ہم تھول میں ایک درمیا نے ور سے کا میں وائل ہوئی۔ اس کے ہم تھول میں ایک درمیا نے ور سے کا میں مشور بیر بھتا ڈ برابی ہوئی۔

'' و قِعْی شبارا حافظ بہت تیز ہے جھے تو یادی نہیں تھا کہ آت میراجنم ون ہے۔'' راخون نے اس کی کر کے گرد ہاتھ جمائل کرتے ہوئے کہا۔

'''''ہمیں یار نہیں ہے تال، جھے تو یاد ہے۔۔۔۔۔اور مجمول بعمی کیسے علق ہوں تم سے بیار جو کرتی ہوں۔''اس ٹرکی نے کہا۔

"بال سونیائم بھے ہے واقعی بہت بیار کرتی ہواور میری میہ خوابش ہے کہتم جھے ہے ہمیشدای طرح بیار کرتی

این ملازم جن بطش کوافریقد کے جنگلات سے وہ جزی بولی لانے کے لئے بھی دیا تھا۔"سروار خیام نے کہا۔ "اوخدا کاشکر ہے کہ آپ نے ایسا کیا ورند ٹاپیہ عمل آپ کی کوئی بات نہ مانٹا۔"

"" تو کیا آپ ہمارا کام کرنے کے لئے جار میں۔" مردادنے داشاد کی بات من کر جندی ہے کہا۔" جی ہاں میں بالکل تیار ہوں کیونکہ یہ گام آئی کا ہے زردوم ا میرے مرشد نے جھے اس کام کے لئے چنا ہے ۔ لیکن میں یہ کام شروع کرنے ہے پہنے بچومعلومات داصل کرن خاہوں گا۔۔۔"

چاہوںگا۔۔۔۔'' "کیسی معلومات 'اسٹنیام نے جیران ہو کر کہا۔ "اس وقت تو تنہیں کیونکہ اب بین پہنے اجمیر شریف میں حاضری دول گااورائے مرشد کمال الدین شاہ سے بھی ملول گاوہاں ہے واپسی کے بعد آپ ہے ہات چیت ہوگا۔'' داشاد نے کہا۔

''ٹھیک ہے جس طرح آپ کی مرتنی۔ اگر آپ نے ہمیں اس مشکل سے نکال دیا تو ہم زندگی ہجر آپ کے احسان مندر ہیں گئے۔'' خیام نے کہا۔ استے میں کا جل پری آگئی اور نولی۔''شہون آتا کھانا وستر خوان پرلگ چکا ہے۔''

" فیک ہے ہم آ رہے ہیں۔" شہون نے جواب دیا۔اورو ودلشادکو لے کر دوسرے کمرے ہیں جانے گے۔ اناسان میں سیاد

Dar Digest 24 January 2015

copied From Web

رہو۔' راخون نے اے اے این بازوؤں می مینے ہوئے کہا۔"او کے مائی ڈارانگ۔" سونیا نے کہا۔ اور بھروہ دونول وجي ي ايك دوسرت عن هو كند را بنوان اس وقت اس کے سرخ اور ترم و تازک ہونؤل کارٹ نی رہاتھا كداجا كك ايك دهاكه جوااور كريكا فرش بجث كيار وهما كدا تناشد يدتها كدراخون ككان بند مو كن اورسونيا بے ہوش ہوگئی۔فرش کے سیختری نیجے سے کا نے رتب کا وهوال نظفے لگا۔ وهوال الزار بادو تھیل میا کہ کمرے میں كوكى چيز دكھائى نبيس دے رہى تھى۔ پھر آ ہستہ آ ہستہ ديموال فتم بوااور پرایک ساه رنگ کا کنافرش مین موجود کرنے ت باہر تقلامی کے بال با کل کا ٹوٹوں کی طری کرے تصاور شکل بالکل ایک شکاری سے جیسی محمی۔

" ارتك تم .... تم اور اي كك اس طرت .... جُريت "الافوان في معرات بوك كها-اوريم ك ك منه ب انه ني زبان من آواز أكل \_

'' بھے چنڈال آتا نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آب كوكالي هكتيال دية وتت چندال آتائے عبدالي قنا كَ أَبِ ثِمِن مِنْ عِلْمِينَ مِكْ مِن إِنْ وَبِالْمُدَّيِّنِ الْأَنْ مِن كُلِي بلکہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھیں گئے لیکن آپ نے دوسرے مبینے کے اندر بی سامبد تو او دالا اور ناری کے بدن كوجهولياراب مجه چندال آتان بعيجاب كدين آپ کوخبر کردول کرآپ کواس کی کڑئی سزا ملے گی۔اور اس كے لئے چندال أتانے آپ كوشاندن كى كان بہاڑیوں پر بلایا ہے۔ بس اب میرا کام خمم اس لئے مجھے اجازت ۔'' نارنگ نے کہااوراس کے ساتھ بی ایک وفعہ پھر دھاکے کی آواز آئی اور فرش کے اندر تاریک عَائب ہو گیااور فرش کی سطح برابر ہوگئے۔

راخون کونسیے جموف رے تھے۔ تاریک کی بات س کروہ کا بینے لگ عمیا تھا کہ بیتہ نہیں چنڈال اس کے کے حکق سے عجیب می آواز نکل اور اس کے آگے کے وو

وانت لیے ہو گئے بھروہ بلکی بلکی آ دازوں کے ساتھ سونیا ك طرف يرصف لكاركمره مونياكى بهيا كك چيخول ي کونے اٹھا۔اس نے دونوں دانت سونیا کی شدرگ میں گاڑ ویے تھے۔ جیسے بی سونیا کا جسم ساکت ہوا۔ راخون نے اے جھوڑ دیا اور اپنا منہ صاف کرے ہا ہو محن میں نکل آیا۔ اب أن كروانت الني العلى حالت على آيج تهـ

يلجدوم إعدوه ايتي براتي ماذل كي كاريس بينيااور روسرے بی ملے اس کی کارایک ویران سرک پردور رای تھی۔ تقریاً ایک تھنے کے سفر کے بعد کارایک بہاڑی علاقے میں واحل ہوئی جہاں جارون طرف نشک پہاڑ ہتھے۔ پھر آبت آبت کارنے ایک موزموز المجرکارایک ویران کالے رنگ ك يبارك ساتهدرك كندراخون كار ي بابرتكالاور آ بسنداً استدائك مت حلي الكار جند محول بعدات الك غار 'غلر آئی اوروواس میں داخل ہو گیا۔ اس کا ندرداخل ہو تے ی نارکا مندایک بھاری بھرے بندہو گیا۔

راخون نے تیجے مرکر دیکھائی تھا کدا جا تک عار ك مهت عدايك بصياتك أواز آئي يد ببس راخون آج ے اپنی موت تک تم اس غار میں بندر ہو گے اور جب تم مرجاوً كُوتُو بَهِر تمبارا نياجهم بوگاه تمباري آتما كوايك نيا شریه ملے گا۔اوراس جمع میں تمبارا نام بلجان ہوگا اورلوگ منہیں میثونت کے نام ہے نگاریں گے، یکی تمہارے یاپ کی سزا ہے۔ میں آج ہی کا لے شیطان آ قا کے سائے منا و یوی کو ساہ جن دول گا کہناری کوچھو لینے کے بعداب تباراجهم مفاديوى كالليس ب-اس ك منكاديوى آزاد باورتهين تبارك بإيولي كى سزاضرور کے گی۔ ''اور اس کے ساتھ جی آ واز آ نابٹر جو گئے۔

"شبيل چندال آقا مجھ پر ديا ليجيءٌ، مجھے ثا كرديجة عن بهك كيا قياران لخرآب كرماته ك ہوئے وہن کو نبھا نہ سکا۔لیکن آپ تو مہا پرش ہیں ویالو ساتھ کیاسلوک کرے گا۔ کچھ سوچے ہوئے اس نے ایک ہیں۔ ججھے شا کردیجئے منکا دیوی کو وجن مت دیجئے۔ نظر بستر يرواني جهال الجي تك سونيا بي بوش برى بولى ﴿ يَهْ اللَّهُ فَا يَحْصِ بَسَ آبِ كاسبارا بِ مِن راخون في كُرْكُرُا تھی۔ بھروہ مسلسل بستر کوگھورنے لگ گیا۔ای کمچے اس سے کرجیت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔لیکن بدلے میں کوئی رد كل ند موا\_ " چنزال آقام في آب يروشواس كياب

بیں حاضری دینے اور اپنے مرشد سے ملنے کے بعد دلشاد دانیں آگی تھا اور اس دفت وہ سروار جن خیام سے پہلے ضروری معلومات حاصل کرنا جا ہتا تھا۔

'خیام تم سے میر سے تین اہم موال ہیں بنکہ باقی ہوئی چھوٹی موٹی غیر ضروری باقیل ہیں۔ پہلاسوال ہے ہوئی چھوٹی موٹی غیر ضروری باقیل ہیں۔ پہلاسوال ہے ہوئی ہیں۔ پہلاسوال ہے ہوئی ہیں۔ پہلاسوال ہے ہوئی ہیں جوٹی ہی باور ائی طاقتیں ہوئی ہیں۔ ووٹی میں خاصر ہوئی ہیں۔ ووٹی میں خاصر ہوئی ہیں۔ اس کے خلاوہ وواز ساتا ہے۔ غرضیکہ اس کے خلاوہ واز ساتا ہے۔ غرضیکہ اس کے ساتھ وہ تین میکن ہوتے ہیں میکن موتے ہیں میکن موتے ہیں میکن موتے ہیں میکن موتے ہیں میکن مرسمتنا ہے۔

دوسراسوال یہ ہے کہ ایم نے ساہے کہ ایک جن پر پستول ، مدوق وغیرو کی گونیاں مرشیں کرتی لیکن اگر ایک جن گوآ گ یعنی روشی و عالی جائے تو وہ بھاگ جاتا ہے۔اس ہات بھی کہناں تک نیائی ہے۔"

اور تیسراانهم مونل میہ ہے کہ 'اگراڑوئی کے دوران جن نظروں کے سامنے سے غائب ہو کر دار کرے تو اسے کیسے دیکھا جاسکتا ہے۔''دشاد نے تفعیل سے کہا۔ ''دستار بھی سب پائی تھیں بنادیتا ہوں۔ جو مجھے '''دستار بھی سب پائی تھیں بنادیتا ہوں۔ جو مجھے

ابھی گف معلوم ہوائے۔ "ہرور خیام نے کہنا شروع کیا۔
"ایک انس کسی جن کو واقعی اس طرح فتم نہیں
دوسرے انسان کو تم کر رہا ہے لیکن انسان پونکہ اشرف
انعلوقات ہے۔ وہ آپ وہ بان سے ایک ترکیا ہو کہ اشرف
انعلوقات ہے۔ وہ آپ وہ بان سے ایک ترکیا ہو کہ اشرف
انعلوقات ہے۔ وہ جن پر بھاری پڑتا ہے اور چونکہ تمہیں
جند ال کو تم کرنے کے لئے بم بھیج رہے جیں۔ اس لئے
ہر تمہیں جھائی طاقتیں تعلق کے جس سے تم دوسر سے
ہر تمہیں کو گھائی طاقتیں تعلق کے جس سے تم دوسر سے
مانسان اور جن دونوں کا ذہبن پڑھ سکو کے اور اس کے علاوہ
انسان اور جن دونوں کا ذہبن پڑھ سکو کے اور اس کے علاوہ
فاصلہ چند تھنٹول میں طے ترو کے اور اس کے علاوہ
اور اس کے علاوہ تہاری ہوا کی انسان نہیں کرسکی تم کرو گے اور اس کے علاوہ
اور اس کے علاوہ تہارے وہ نے پاس بھی تو بے شار روحانی

"اورميرا ووسرا سوال " ولثادية سواليه نكابول

آب بير عما تعدال طرئ ندكري آب كوشيطان آق كا واسطه .... "رافون في يخيخ موئي كها-

''ٹھیک ہے۔ اخون میں تجھے قید نہیں کروں گااور جھ سے تیری جمکتیاں بھی نہیں چھینوں گائیکن منظ و ہوئ اب تیری نہیں ہوسکتی۔ اس لئے تو اسے بھول جااور وہاں مجھے اپنے پاپ کااز الہ بھگتنا پڑے گا۔''

''آپ دیالو ہیں آقا ۔۔۔ آپ شکق بان ہیں۔ آپ نے جمجے ثاکر دیا، جمھے آپ کی برشر طامنظور ہے۔'' راخون نے گھٹے نیکتے ہوئے کہا۔

''لیکن آقاکیاه واتاطاقتور برگدآپ اواس سے خطرہ ہے۔۔۔' راخون نے معسومیت ہے کہا۔ ''تجھ سے جو کہا ہے اس رحمل کر بی تیرے پاپ کاازالہ ہے اور ہان آگر تو اسے ختم کرنے میں تاکام رہا تو تیری سزاصرف موت ہے۔' اور اس کے ساتھ ہی چنڈ ال کی آواز آنا بند ہوگئی اور غار کا منداب کھل گیا تھا۔اسے ویکھتے ہی راخون ہا برنگل آیا اور اپنی کارکی طرف چنے لگا۔

Dar Digest 26 January 2015

اور ہاں جب جن گوان فی شکل میں باعم ہدیا جائے تو وہ
اپنی شکل بھی تبدیل نہیں کر مکانا۔ "سردار خیام نے کہا۔
" خیام صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے
میری ایک شکل تو آسان کردی۔ "ولٹناد نے کہا۔
" ولٹناد صاحب جانے سے پہلے آپ میرے
ماتھ آسی کہ بھی آپ کو کھا در ضروری اشیادوں جو کھ
آپ کے بہت کام آسی کی کھی در فرار خیام نے کہا تو ولٹناد
اور خیام درواز سے نگل کراکے طرف جل پڑے۔
اور خیام درواز سے نگل کراکے طرف جل پڑے۔

اور خیام درواز سے نگل کراکے طرف جل پڑے۔

را فون اپنی گوشی کے ایک تہد خانے میں فرش می آلتی پاتی ہار ۔ جیٹا تھا۔ اس کے پاک فرش پرایک ڈب بڑا ہوا تھا۔ جس میں سیندور تھا۔ سامنے آتش دان میں آگے جل ری تھی۔ اس نے ایک کالالفافہ کھول جس میں نوسیدہ میڈیاں تھیں۔ پھراکی موٹی میڈی پر پچھ پھوٹک کر اس سیندور کے : ہے میں ڈالا۔ جب میڈی سیندور کی تہہ سے انہی طرق بھر کی تو اس نے اے سامنے جلتی ہوئی آگے۔ میں پھینک ویا۔ پھر لفافہ بند کر کے آگ کی کی طرف ویا۔ پھر لفافہ بند کر کے آگ کی کی طرف

احیا تک ایسی آ واز آئی جیسے کسی نے آگ بریائی بیشے کسی نے آگ بریائی بیشے کسی نے آگ بریائی کی بیشے کسی دیا ہواہ ریکر واقعی آگ بریکے گئی اور کا لیے رنگ کے وقع تمیں لیے لیا۔ دھوال قسم ہوتے ہی ایک بھیا تک آ واز آئی۔"ابلاشا و ضر ہے آقا را آئی۔"ابلاشا و ضر ہے آقا را آئی۔"ابلاشا و ضر ہے آقا را آئی۔ دی جی آگ بی مندوالی بیت تیجوئی ہی اومزی جی و کھائی دی جس کا کالارتگ تھا۔ دو تھی و کھائی دی جس کا کالارتگ تھا۔ دو تھی و کھائی دی جس کا کالارتگ تھا۔ دو تھی و کھائی دی جس کا کالارتگ تھا۔ دو تھی و کھائی دی جس کا کالارتگ تھا۔ دو تھی و کھائی دی جس کا کالارتگ تھا۔ دو تھی و کھائی دی جس کا کالارتگ تھا۔ دو تھی و کھائی دی جس کا کالارتگ تھا۔ دو تھی و کھاؤ دو تھی و کھا دو تھی ہوا ہے ۔" واخوان نے کہا۔

رہا ہے جا ہی ہورہ ہے۔ بہتی سے بہتی ہے۔ "ابلاشا "ولٹاں دومند معلوم کرنا ہوئے۔ کا آتا۔" ابلاشا نے کہا۔ اور پھروہ غائب ہوگئے۔ واقعی دومنٹ بعدلومڑی ایک دفعہ پھر حاضر ہوگئے۔" راخون آتا میں نے سب پچھ معلوم کرایا ہے۔" ابلاشائے کہا۔

معلوم کرایا ہے۔"الجاشائے کہا۔ "بتاؤ کیا جانکاری کمی """ راخون نے کہا۔ "ولٹادواتھی ایک نیک شخص ہے۔اس نے آج سک کوئی ے فیام کی طرف و کیھتے ہوئے کہا۔
'' تہمارے دوہرے سوال کا جواب ہے ہے کہ
'' واقعی ایک جن کسی گولی ہے نہیں مرسکتا۔ اور نہ بی اس کا کوئی اثر جن پر ہوتا ہے۔ البتہ اگر کوئی لوے کی چیز ہاتھ میں ہوتو جن بھاگ جاتا ہے اور انسان کوکوئی نقصان نہیں بہنچا تا اور ہاں لوے کے خلاوہ ورشن کو بھی و کم کی رجم ن انسان کی بیاتا اور ہاں لوے کے خلاوہ ورشن کو بھی و کم کی رجم ن انسان میں کے زود کی بیارے تیمرے سوال کا جواب کے زود کی بیارے تیمرے سوال کا جواب میں میں جن جیسے کر وار کر بے تواسے میرے علم سے مطابق نہیں و کی جا جا سکتا۔ ہاں شاید سی واتا کو رہ بات میرے تم میں نہیں کو رہ بات میرے تم میں نہیں ہے۔ '' خیام جن نے وضا دے کرتے ہوئے کہا۔

میں میں اور اس میں چارا ہوں ہے۔ اس میں کا میں ب اوثوال ۔ "
والثاد نے الصحة ہوئے کہا۔

"مهربانی تو آپ کی ہے۔ ولشاد بی آپ ہماری خاطر اتن مشکل میں پڑرہے ہیں۔" خیام جمن نے ہمی المحتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں المحے بی شھے کدا جا تک خیام نے سریم ہاتھ داگاتے ہوئے کہا۔" دومنت داشاد بی آپ بینی جا تمیں۔"

ر مہب ہے۔ ''کوں کیا ہوا؟'' داشاد نے میٹنے ہوئے کہا۔ ''مجھے یادآ گیاہے کہا یک جن کو کیسے فتم کیا جا سکتا ہے۔'' ''کیسے بتا کیں؟'' داشاد نے جلدگ سے پر جوش

کیجے میں ہو جہا۔
'' پیٹر بر بھے مصر کے ایک جادوگر پرنام نے کرایا تھا۔ اس کے مطابق آگر جن کو کائی ڈورگ یا ہوئوں کے تشمے کے میں دیوار یا کری یا کسی بھی چیز کے ساتھ با ندھ دیا جا کے تقام اس کی تمام طاقتیں بھی چیز کے ساتھ با ندھ دیا جا کے تقام ہا قاتیں بھی ہو جائی میں اور جب تک وہ بندھار ہتا ہے ایسا ہوتا ہے لیکن جو نبی وہ آزاد ہوتا ہے اس کی طاقتیں پھرلوٹ آئی ہیں ۔۔۔۔۔'کی طاقتیں پھرلوٹ آئی ہیں ۔۔۔۔'کیکن جو نبی ۔۔۔۔''کی طاقتیں پھرلوٹ آئی ہیں ۔۔۔۔'کیکن ۔۔۔۔''کیکن کیا۔۔۔' دائیکن کیا۔۔' دائیکن کا میاب کیا کو کا کا کے دائیکن کیا۔۔' دائیکن کو کی کا کو کی کے دائیکن کیا۔۔' دائیکن کیا کیا گئی کیا۔۔' دائیکن کیا کہ دائیکن کیا۔۔' دائیکن کیا کہ دائیکن کیا گئی کیا کہ دائیکن کیا کہ دائیکن کیا کہ دائیکن کیا کیا کیا کر دیسا کیا کہ دائیکن کیا کہ دائیک کیا کیا کر دیا کیا کر دائیکن کیا کر دیا کر دیسا کر دیا کیا کر دیا کر دیا کیا کر دیا کر

الکین اس کی ایک شرط ہے اور وہ بیر کداس وقت جب جن کو باندها جائے، جن انسانی شکل میں ہوتا جاہتے، ورنہ دومری صورت میں وہ باندها بی نہیں جاسکتا

Dar Digest 27 January 2015

ہے۔ دفعہ بوجا بہال ہے ورند " ووسرے کمح دلثاوی آ تھون سے ایک شعاع نکلی اورایں آ دی پریوی وہ ہوا مِل ازْ نِهِ لِكَامِ اسْ كَيْ مُوارِكُرِيكِكُمْ تَعِي مِنْ أَنْ الْمَارِكُ فِي تَعْلَى مُعْلَى مِنْ معاف کردو۔ بیں پھراپیائییں کردن گا۔ "اس نے ہوایی فلابازيال كات بوت كبار" وعده كرت بو" ولشاد الله الماسي المن عن وفين ديتا بون مين يجركسي الركاير بالتمونين الماؤن كاله"ان آدمي في المنيخ أوسة كباء فجر داشادكي أتمهول سة ايك ادر شعار أنكلي ادراس بریژی وه آ دمی سیدها بوااور کورے بوتے بی ایسے بما گا بيساس كے وجھيے جنگلي كتے تك ہوئے ہول واشاد وہاں ے واپس بائے کے لئے مزوی تھا کہ لڑی نے کہا۔ " آ پ كا بهت بهت شكرية پ نيميرى جان بجائي." "ارے جان لیر دینا تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بس اس نے آپ کی مدن کے لئے جھے بھیج دیا۔ 'واشاد نے متكراتي بويئة كهاب

"وليكن آب في توجاده كرديا كيا آب كولي جادور بل؟

" بى نېيىل يىل كونى جادوگرنييس بلكه ايك عام سا انسان ہوں۔" دلشادے دمیرے ہے جواب یا۔ "میراه م بلوشا ب اور شی میمی ایک جنات کے تبيلے ميں رائي مول -آپ كا كيانام بے۔" " کیا کہا تم نے تم جنات کے قبیلے عمل رہتی ہو

كون ماقبيل ت تباريه

ولشاد نے حیران ہوتے ہوئے کو کھا۔ " بهارے قبیلے کا نام چنڈ ال قبیلہ ہے۔" " كيا؟..... چنزال\_" دلشاد حيران بموية بغيرنه

" بان بابو جی چنڈال می ہمارے قبیلے کا نام ہے۔ سيكن آب أتنا جيران كيول مورب بين." بلوشان

بوجھا۔ "بوشا کیا تمہارے سردار کا نام چنڈال ہے؟"

عالما۔ "ہاں ہابوجی چنڈال ہادے تبیلے کے سروار کا نام

كام اين فائدے كے لئے قيس كيا۔ وہ صرف دوسروں کے لئے سوچتا ہے۔ دومرول کے سمائل مل کرتا ہے۔ يكي وجد ہے كداك كے بينجے لا كھول اوك وعالمين كرت ہیں اور وہ کامیاب رہتا ہے۔ اور آج کل وہ مسلمان جنات کے قبیلےروشنا کو چنٹرال آ قاسے نجات دلانے کے کئے چنڈ ال کو مارنے کے مشن بے روانہ ہو چکا ہے اور اس كام كے لئے است بابا كمال الدين شاہ نے بنا ہے۔" ابلاشائے تغصیل بتاتے ہوئے کہا۔

"بن ابلاشا شہیں اور کھھ بتانے کی مجھے کوئی ضرورت نبین تم سب کچھ جان گئی ہو اور اب تمہارا کام پیر ب كمة واشادكو بندال آقا تك توسيد ابال في مرحد تنب وينجني يدلجي ببلائم كردور بدميراهم بادراكران عياتم نا كام بوكمني توميري موت ہے اورا گريس مرون يا تو تنبارا کیا حال ہوگائم اچھی طرح جانتی ہو۔اب جاؤ تمہارے یا ک وقت بہت کم ہے۔ "را فوان نے کہا۔ اور لوموی نا ہے بوكى جبكية تش وان عن دوباره ألك جين على -**公.....** 公.... 公

حاروں طرف پہاڑ ہتے۔ جن کے اوپر کالے رنگ کے چھوٹے قد دالے ہے ٹار درخت اے ہوئے تھے۔ پہاڑول کے درمیان ایک چشر بہدرہا تھا۔ یہاں أيك برا يَتِمْرَهُما جِمْ كِساتِهِ ولشَّادِ فَيكِ لِكَامِيَّ بِيضا تِها-احِيا تك أيك أواز سنائي دي .. "بيجاؤ .... بيجاؤ .... بملوان كَ لِنْ مُحْدِيكِ بِحَادُ." بِيهَ وَالرَّكِي فَوْكِي كُلِيمِي : وَكِيدِ وَكُ کئے ویکارر بی متنقی ۔ دلشادا فعاادر آ واز کی سمت پل یوا۔ جمعہ وور چکنے کے بعداہے درخنوں کے جھنڈ میں ایک مرد اور ايك سفيدر كك كركم مريخ لمي بالون والي حسين وي د کمائی دی۔ مرد نے لڑکی کو ایک ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا اور دوسرے باتھ میں تکوارا شار کھی تھی۔ دوسرے کے داشاوان كے پاس موجود تقار" بھائى ساحب آپائى كو كول تل كرر ب بين ، چھوڑ وين اے ۔" دلشاد نے كہا۔" معلوان

کے لئے مجھے بچالیں ۔۔۔''از کی نے دلشاد کی طرف امید مجری آئٹھوں ہے دیکھا۔ " تو کون سے منحوس اور اس سے بیبال کیوں آیا

Dar Digest 28 January 2015

ہے اور ای کے نام پر تعبیلے کا نام چنڈال رکھا گیا ہے۔" بلوشانے جواب دیا۔

"اس كا مطاب ب كديس تعيك مجله برينجا ہوں۔ ولشادنے خود سے بروبرواتے ہوئے کہا۔ الموشاتم تو انسان موه چرهم اس جنات کی دادی ش کیول را تی مودا<sup>د)</sup> ولشاد نے املا تک وال کیا۔

" کیابتاؤں باہو تی۔ "گیا آپ میرایقین کریں سے .... 'ولشاوے بلوشائے کہا۔

" بال بلوشا بولو" دان و ن الك الكرى تكاو بلوشا پرڈا لئے ،ویے کہا۔''میں بھی آپ کی طرح انسانوں ک ونيامين رمتي تقى يتين كبان چندال كي نظر جھ پر پڑي اور مد مجھے اٹھا کر بہاں لے آیادر مجھے بمیشہ کے لئے قید سردیا۔ آج بھی میں بوی مشکل سے بیال سے بھا گ تھی کہ بچھیں کیسے ہیں جن کوفیر ہوگی اور وو بھی وار نے لگ کیا اگرة پ نے میری جان ند بچائی ہوتی تو ... "ور يمريلوشارد في على -

« لَكِين بِلُوشَاوه جَوْمَهِينِ مارر بِالْقِناوه وَوَانْسان تِحَالِهُ "

ولشادئ كها-ہیں بابو جی دو مجھے دھوکہ وینے کے لئے انسانی میں بابو جی دو مجھے دھوکہ وینے کے لئے انسانی عنل میں آیا تھا۔ وہ اصل میں جن تھا '' پلوشائے جواب دیا۔ " بلوشا کیاتم مجھے اس چندال کا فکلتوں کے بارے میں پھھ بنائلی ہو۔ بھے اے تم کرنا ہاں طرن تم بھی آ زاد ہوجاؤ گی واو کیا کہتی : و۔

"بالكل بايوجي شرور بناؤك كى قبيلے ميں روكر جھے اس کی کالی محکقیوں کا تلم ہو گیا ہے۔ لیکن بابوجی بیبال شیس وبال سامن بركدكا جودرفت دكهانى وسدما بالماء وبال طِيع بين ريهان جمعين وأن د كمج الحكالية للوشاف كبا-

ور چلو تھیک ہے جیسے تمہاری مرضی ۔ ' ولشاد نے آ ہتہ ہے کہااور پھروہ دونوں برگد کے درخت کی طرف طنے گئے۔ پلوشا آھے جل رہی تھی جبکہ دلشاد جیجے چیجے تھا طنے گئے۔ پلوشا آ کے ہل دیں ن بعد دسار ہے ہیں۔ کرا جا تک دلشار نے پلوشا کی گرون میں کوئی سیاہ رنگ کی ولشاد نے کہا۔ مرا جا تک دلشاد نے پلوشا کی گرون میں کوئی سیاہ رنگ ان اسرالگانا سے میں کہا کہدر ہے ہو، میں تنہیں کہے مار مکتی ووري د كھے لى۔ اور پھردلشاور هيرے سے سنگراديا۔ ايسے لگا تهاجعے اے کسی بات کا یقین آ عما ہو۔ برگد کے درخت

ے موٹے نے کے ساتھ ایک کبی سیٹ ٹما پھر پڑا ہوا تھا۔ وبال پہنچے ہی پلوشا پھر پر ہیئے گنی اور دلشاد ہے بھی ہیسنے کو ا کہا گئیں دنشاد نے کہا کہ وہ کھڑا ہی تھیک ہے۔ اس ووران واشادمن مي بالحديبار باتعار السدلك رباتعا جيده يان كار با بواور وأقعي وويان تعاله "يم كيا كعارب بو؟" لله يُناكِ عوال كيا-

الي عدال كا إلى جدا جدين إلى مجى سمت بين اس ك خولي يد ب كدجب لمي تعتكوكرني موقواس کے تعالے سے فیڈیس آئی اور باتوں کا مزوآتا ہے۔ اس لئے میں اسے کھار ہا ہوں۔ اوقم بھی کھاؤ۔" ونشاد في جيب تركيب بي على لينا موايان أكالا ور منهیں ۔ میں نے بھی یان میں تھا پار ہے دو۔''

دارے کیے رہے دوں نبیں کھایا تو آج کھالو۔ ایقین کره بزامزه و یگا اور گھیراؤشیں چکروکرشیں آئیں ك " ونشاه ف زور د يخ نوت كها- إدر مجوراً لموشا كو يان ليها بيزايه "بان اب يتاؤ چندال كن عكتيوں كا ما لك ہے؟" داشار نے بلوشا کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا۔

"چندال .... چنز... ال ... بال ... اونها اورای کے ماتھ ہی بلوشار گدیکے در فت کے س تعداز حك برى مان ابنا الركام وكفا جكا تحار ولشاد في جلدی سے اپنی سائیڈ والی جیب سے آیک کالی لبی ڈوری أكان اوراس كرساتهم لجوشا كوبرگد كے سے كرساتهم باند من زگار پوشا كو باند صفة بن بلوشا كي كردن ت ايك کا لے رنگ کی ووری میں موجود مالا ولشاد نے نکال کی۔ اب وہ پیوشا کے چرے پراگا تارتھیٹروں کی برسات کرر ہا تھا تھوڑی دریس ہی بلوشا ہوش میں آھئی۔ ''آگھیں' مولتے ی وہ کراہ آخی ....! اتم نے مجھے ....اس طرح

بانده كول ركاع "خاموش بوجا خبيث چريل نو مجھے مارنا حامتی متى نان اب د كمه عن تير يساته كيا كرنا بول-"

ہوں ..... مجھے تو خود تہاری مدد کی ضرورت ہے۔ " بلوشا

نے جکی آ واز سے کہا۔

''اب مزید تا تک مت کرر میں نے تیراؤمن يزه ليا تعاتو بجيفتم كرنا عابتي تكي - تيرا بإان تعاكه جب تو مجصے اس پھر ير ميضائے كى تو اوپر درخت ميں بندها موا بھر جو کہ گئی ٹن وزنی ہے مجھ بر گرادے گی اور مجھے ماردے کی اور چھے یہ بھی معلوم ہے کہ تو ایک انسان نہیں تال ہے ۔۔ شیطان چڑیل لباشا ۔ بول س کے گئے پر تو مجھے مارے آگی می درند ....

"بب مجم سب ية چل يكاے و تحم برن طاقت كالنداز وبهي هوكار مِن تجمِّع جلاكر بمسم أروب كل يُنا يلوشان وتصيل لجع من كبار

' تَجْمِ معلوم نبیں جل میں بتادیتا زوں۔ اس وقت تیری کوئی شیطانی طاقت تیرے ساتھ تیں ہے۔ میں منظم اس ورخت كرساته بالده وكابول اور ال أ تيرى بالانجى اتارلى ب- اب توبالكل كي معمول انسان کی طرع ہے۔ چل اب جدی سے بتادے تو سمی کے كني بيد مجھ مارف آئي تھي۔ ورند مجھے آج كوئي نہيں

الين المسترين المراجع المستمين الرائي الم ك يحدرافون ف بيجاها البوشاف بكالت ہوئے کہا۔

و كيول ....؟ "ولشاد في يوجيها -اور بھر پکوشائے پنڈال اور راخون کے بارے میں تمام تفصیل بنادی۔" سنویس نے تمہیں تمام کے بنادیا ہے۔اب تم جھے چھوڑ دو۔" پلوٹانے کر گڑاتے ہوئے

ومبیں تم جیسی خاتوں کو چھوڑ و بنا بہت بردی نے وقوفی ہے۔ می منہیں جیمور سکتا۔ ولشادے کیا۔ اور مجرا کی زور داراور بھیا تک چیخ سنائی دی۔ دلشاد نے پلوشا کا سراس کے دھڑ ہے مکوار کے ذریعے جدا کرویا تھا۔اور بجرداشادا يكطرف طلخ زكاده بجوسوج رباتعابه

**公** 公 公 راخون اسيخ كمرے عمل بيضا ايك يرانے طرز كا

ستار بجار ہاتھا كدا ما كك كمرے مل بے شاردهوال تكلنے لگا۔ پھرا ما تک ایک پھر کی بی ہوئی سرخ کری کرے ين طاهر مونى اور مجر چند كمول بعد جب دهوال حمم مواتو اس كرى ير چنزال ميغا مواد كائي ديا- چنزال كي آتميس غصے ہے مرخ تھیں اور پھروہ چھماؤ کر بولا۔" راخون میں نے جھے سے کہا تھا ٹال کے اگر تو واشاد کو مارنے میں ٹاکام ہو ً بیا تو میں کھیے زیمرہ بیس جموزوں گا۔ بس آئ وہ دن آ سياب-آن تحفي اين پاپ كامزاضرور ملي ك." ''آتا ہے .... چنزال آتا۔'' راخون نے چنڈال ك إون يوت بوت كها-

" مِن نے داشاد کو مارے کے لئے ابلاشا کو بھیجا

"فاموش فك حرام تيرى اس ابلاشا كوداشادن منتم كرديا بداوراب تحجيم من مارول گا-"

ئيا ﴿ اللَّهُ عَلَى مُوكَىٰ ﴾ ﴿ وَكُنُّ مِهِ مَوكَىٰ ﴾ ﴿ وَ لَكُمْ مَا قَا مِكْكُ أيب موقع اوردو من خودواشاركومارف ماكل كالمالل ويكتا بون كه يد چيز كيا ب- آج بجها يك موقع اوردو ... يتهين تمهار يشيطان أقا كاواسطه من راخون بدستور ينذال سَنَا نَقُومُ وَلَ مِنْ مِنْ ارْبَالُهُ مِنْ أَوْلِنَ مِنْ تَنْجِي بِرَكِّرُ مَعَافَ مُنا كرتاليكن چونك دلشا وغود ميري لخنز راستة كالهجمر بنا موا ب، اوروه ميري جان ليما جا بها بار كرائم مونا بہت ضروری ہے اور اس کام کے لئے میں تھے آخری موتع دیتا ہوں۔ لیکن اب بیا کام تو صرے باان کے مطابق كرے كار الچنوال في قدرت زم ليج من كها-" چنزال آ جا من آپ كاغلام مون .... آپ جيے كيس كے ميں ويسے كرون كا ليكن ولشاد كو يس موت ك محاف ضرورا كارول كا"راخون في كها-

" ؛ ب خاموش بوجاء نمك حرام اور ميري بات غور ے من " چندال نے گرجدارا واز عل كمار

'نتوایسے دلشاد کوئیں مارسکتان کے ماس شکی کی ہے شارطاقتیں ہیں اور دوسرااے اس کام کے لئے بابا كمال الدين شاه نے بھيجا ہے ہم اے آسانی عظم نميں مریکتے ۔ تو یوں کر کہا ہے کسی طرح معد کے کالے عار

copied From Web

من لے جا اور وہال اس سے مقابلہ کر ، تو ضرور اے ختم كروك كا . كونكه وبال شيطاني معبد كاسابيب ال لئ وہاں نیکی کی طاقتیں کا مہیں کرتمی اور جب اس کی نیک طاقتیں اس کا ساتھ جھوڑ دیں گی تو وہ ایک تقیر انسان 

" فعلك ب آقا جس طرية آب كالتم .... راخون نے کیا۔

"راخون بيري كيرة خرى موقع بيدأكرتو والثادكو مارف من تاكام بوالو من تي ندوكاف بہاڑوں کی کالی دلدل میں کھینک ووں گا۔ جہاں ہے تيرى آتنا بھى واليس نبيس آئے گى۔" چندال نے وسمكى

"جي آقا "راخوان نے كائيتے ہوئے كہا۔ اور اس كے ساتھ مى چنڈال كرى سيت چھر کھوں بعد غامب موكيااورفرش كالعميار بموكى

وبشادلبي كهاس كاوير بيفا ممرى سوق من فرق تھا۔وہ سلسل جدو جہدے بعد چنڈال قبلے کی سرحد کے قريب تفاركيكن ووبيهوج رباقعا كدجنذال وتهم يطرح فتم كرے۔ چنڈال ايك بہت برى شيطانی توت ملى۔اس ك ياس بزارون اليي هنتيال تعين - جن عدو أيك بل میں دلشاد کو متم کرسکتا تھا۔ دلشاد کواس بات کی بھی بوی فکر کھائے جاری تھی کہ"اے اس کام کے لئے بابا کمال الدين شاه نے بھيجا ہے اور وواين مرشد كے سامنے شرمنده اور تفكست خوروه موكر والين مبين جاسكنات واشاو الني سوچوں مِن تم تھا كه اچا تك جيے وہ الحيل بزار ال نے فوراً اینے داکمی ہاتھ کی شہاوت کی دالی انگل میں موجود ایک چینل کی چیکتی ہوئی انگوشی کودیکھا۔ اور پھر دھیرے سے مسکرایا۔ دوسرے کمنے دو کبی کبی تھاس برآلتی پالتی ماسکتا ..... واسکتا ..... واثناونے کہا۔ مارے بیٹھا تھا۔ اس نے مندیش دهرے دهرے وال مع اور پھرزورے کہنے لگا۔"میرے یاس آؤ میرے بليك بال دوست المال عن المن المارس المارسان اول -- ولشاد مع مريار براكونا كمت تق آن مجم

تمبارى خرورت ب تمهيل ياد موكاجب افرايق كے تھنے جنگلات میں، میں نے ماسراتھ سے تباری جان بحالی محی رتب تم نے کہا تھا کہ جھے جب تہاری ضرورت ہوگی اس انکونسی کو چوسے ہے تم میرے پاس دوڑے بطے آ د مے " ہے کہ کر دلشاد نے ایک بارا محمصیں بند کر سے انگوشی ء وچومنیا ۔ انگونٹی کوچومنا تھا کہ اجا تک ایک بھاری رعب وارآ واز آنی۔"ميرے دوست راكونا تمبارے بالنے ير افریقہ کے کالے جنگل کا وج واکثر واکثر بلیک پال التباري سامن حاضرے ۔

" ليكن تم مجھے نظر كيوں نہيں آ رہے۔ تم كہاں ہوا؟ اواشاد بے برجوش مجھ بی کہا۔

" بیرے پیارے دوست را گونا، ابھی تہارے سامض آجا جيهوں يوج واکثر پال كي آواز آئي۔ اور اس كے ساتھ اى داخاد كے سامنے بے شار داوري ك ساتھات میں ہے ایک کا لےرتک کا آول تکا۔اس کا تمام رتك بالكل افريقة كي حبشون كي طرح سياه تقاروه عنول گول گومتاه وا دانشاد کے قریب مینچ عمیار ' <sup>د</sup>نم کوسلام بورمير \_ مسلمان دوست " وچ وُوکر بليک يال نے ولشادے کہا۔" ویکم السلام معظیم دیج ڈاکٹر کہو کیے

"ميں إلكل تھيك ہول بيار اعدا كونا .... تيكن تم بناؤتم وميرى فيى سرودت يؤلى كيا مواج تمهادے ساتھ …'''و ﴿ وَاکْرُ نَے کہا۔

ووعظيم وج واكثر مجهد أيك بهت بري شيطاني طاقت چندال وحمم كرناب اوراس كاطريقة تم س لوچها ب كر چنزال كوكيے فتم كياجائے ، وہ بہت يوى شيطاني قوت باور جھے اچھی طرح اس کی فکتیوں کا بھی علم بیں ہے اس کئے میں آسانی سے اس کے قریب بھی نہیں

" کیا..... چنڈال کو..... تم چنڈال کو مارو مے ...ارے دوتو شیطالی دنیا .... کاسب ہے بڑا بے تاج بادشاه مانا جاتا ہے ....اس کی اتن فکتیاں ہیں کہ ان کی کوئی عدبیں ....تم اے نہیں ماریجے ....تم حانے 🗀 🗀 🗀

ہو بھے سے پہلے کے عظیم وہ ڈاکٹر کر مال کو بھی ای چند آل نے مار دیا تھا۔ جس کے بعد میں وی ڈاکٹر بن گیا 🕝 اس کے پاس بے حساب کالی مخلتیاں ہیں۔ ووا تناطاقتور شيطان جن ہے كہ افريقہ كے سياہ فام صفی قبيلے كے سروار ویوانکا جوکہ بہت ی کال شہتوں کا مالک ہے۔جس سے كالے ستدر كا راجي كويال بھى بناه وكلا ہے۔ وہ بھى چندال کی غادی کرتا ہے۔ اور ای کے بتائے ہوئے اصولول يرغمل كرتاب راب بطلائم چندال كوكي ماريك مو" وچ واکٹریال نے کہا۔

'' مجھے آپنے خدا پر بیقین ہے عظیم وی ڈاکٹر رتم يجيه صرف النه مارنے كاطر يقه بتاؤ سيرا مقصد نيك جادرانشاءالله مجيكا مياني حاصل بوكي "دلشاد في كبار ووليكن تم است مارتا كيول حياسة ووي واكثر یال نے واشاوی بات کا جواب دیتے بغیر کہا۔ اور پھرواشاہ في الت مردارجن خيام واين مرشد اورايا شاك مارف تک کی تمام منصیل بناوی۔

'سنو پیارے دوست را گونا .... جہاں تک جِنْدُ الْ يَخْتُمُ كُرِيْنَ كَاسُوالْ بِوَدُهِ مِحْتِنِينِ معلوم لليَّنِينَ مجھے اس کی ملتول کا تلم ہے۔ جن میں ہے سہیں ایک والفع كے بارے ميں بتادوں تو تم باتى انداز ہ خود رنگالوگ۔ تم نے جارج نیکسن اور کلاؤیا کے نام توسنے ہو تھے ۔"

" پال .... پيرون بين نال جو يوري ونيا عمر کولي ونیا کے سب سے طاقتوران ان جانے گئے تھے۔"

'' إن بيروني بين إورانبون نے بن جادوگر ہري ناتحدكوا غريا من فكست دى محى -جارئ ادر كلاؤيا مغربي دنيا کے دو انسان تھے۔ انہوں نے روس کے سفید برنیئے يبازون ميں جادوگري اور ويوي ويوتاؤل كے مامول ميں بی اپنی زندگی گزاری می اور پھر وہ شادی کرے ووسری بری طاقتوں کا مقابلہ کرنے روس سے نکل آئے ہے۔ انہوں نے کئی علاقوں کا دورہ کیا اور بہت سے علاقوں کو قفے می کرلیا۔ وہ بوری دنیا می مشہور ہو گئے تھے۔ دنیا

ك عام لوك توان ك نام ع بهى تقرقر كانيخ تحدوه ان بنوں اندیا کے ایک گاؤں تا گ بور میں تھے کہ اجا تک نائب ہو گئے۔ جہیں بند بان دونوں کو کس نے عاصب كيات ....اس چندال في ... اوروه آج تك چندال كى قيد من بيار اتى زيادد فلتيان ركف والاوكالى و نیا کے مخلیم جادوگر جارج نبلس اور جادوگر ٹی کلاڈیا کو چندال ت آسانی کساتھ فائب کرد یا اوراین آگ کی نی ہوئی سرخ کوئی میں بیشہ کے لئے قید کردیا۔اب تم خرو اندازہ رگا سکتے ہو کہ چنذال کتنا طاقتور ہے اور کتنی شنتین کا مالک ہے۔ میری واقوات حتم کرنے کا خیال ول ت لكال دوراً وق وْأَكْثُرُ بِإِلَّ الْمُتَّلِيلِ مِنْ مُلَّالًا عِلْ اللَّهِ عَلَيْكُ مِمَّاتَ

فيم وي وَاكثر من چندول كي شيطاني هكتوب ت آ گاو ہو گیا ہواں ۔۔۔لیکن تم نے مجھے اس مار نے ك فريق ك بار من من تايا - بقول تهار ي ك تم بچونیں جائے ۔۔۔ لیکن تم مجھے اسے مارنے کا کلیوتو بتاكية بوسستين وفي ايداراستاق بوكاجس مع مجهاي منزل مل تح ... و في اندازه ... . و في اليي تركيب .... تهیں کوئی اور بردی طاقت جو چنڈال کی موت کا طریقہ جانتی ہو۔۔۔'' دلشاد نے کہا۔

" بال --- بيارے دوست - را كونا ---- جميم واقعی ایک بری طافت یادآ گئی ہے۔ وہ بہت بری طافت ہے۔ وو چنڈال کوشتم نہیں کرسکتی۔ لیکن اس کیا موت کا طریقیشردر جانتی ہے۔

السك المسكون بوداكسية ولشاد في خوكى ے اسم ہوئے کہا۔

"مردار بالكيكى آتا .... بال مردار بالكيكى آ تما .... صد يول سے افرايق كالے جنگلول بى سردار بالنے کی روح بے چینی ہے بھرری ہے .... چنذال نے اے اپنے تینے میں کرنے کی کوشش کی تھی لیکن سردار اینے جادو اور کالی ملتوں سے فتح کرلیا۔ مصر کے بالکے کی آتا نے چنڈال کوزشی کرویا تھا۔ پھر چنڈال نے پہاڑوں مں فرعونہ کی بے قرارروں کو بھی انہوں نے اپنے ۔ ہمیشہ کے لئے سردار بالکے کی روح کا پیجھا جیموڑ دیا۔ كالے شيطان نے ہمی اسے منع كرديا تھا۔ من البھي سردار

بإلكي آتما كو بلاتا مون منتم يون كرد كدا بن آ جھیں اور کان می کٹرے سے بند کرلو سردار بائے كي آتما كي بهت بهيا تك آواز باوراى كي شكل اس ك آوازے بھی زیادہ بھیا تک ہے۔ 'وج ڈاکٹر نے کہا۔ پھر والثلاث اليض موتي رومال كالأربيع اليناكان بند كرك اور ألكهيل بمحل بند كريس- بيته في خاموتي ر ہی۔ پیمر تقریباً بیس منٹ تل وی ڈاکٹر اور کسی دوسری ناديده بستى كى كلسر پھسرى آوازىي سنائى دىن ـ يى ـ يى كول دو كان اورآ كلحيل " وج ذاكثر بال في كباب

"میں نے سردار بالکے کی ہے چین آتما ہے چندال ومارنه كاطريقه يوجعليات "وي واكتركها-"كياطريق ب ججه جلدي تاؤ ...." والثاون بي بيني سركها

"ياطريق بهت مشكل ب- بالرب ووست را گونا ۔ اس میں جان بھی جائنتی ہے ۔ لیکن میں تیمر مجھی تہیں بتادیا ہوں ... تم .... اگر چندال کے بالون كى لمى چونى سے تمن بال جو كے لسبائى مى برابر ہوں كاف مين كامياب مو كاتوتم بينذال وآساني كساته

دوليكن كيے....؟''ولشادنے يو جھا۔ و مسی بھی طرح اگر تم نے چنڈال کی جوٹی کے تین بال حاصل کر لئے تو چران کوخورس کے بتوں میں لهيك كرآ ك لكادو كي توجيز ال اين كان رع ميت جل كرراكه موجائ كاراس كاكالاشيطان عى است تربيا یائے گا۔ 'وی ڈاکٹرنے جواب دیا۔

"اليكن بية فورس كا درخت كون ساب\_اس ك ہے کہال ملیں سے ۔۔۔ ؟" ولشاو نے کہا۔ ممال ہے تم کو خوری کے درخت کا نہیں

ين ....او بو ... مجهم علوم نيل تنا .... مجهم عاف كروينا في معذرت كرتي بوع كبار

"واو بھی کمال ہے بھیل کے درخت کا اتا برا كرشمه باورجس معفوم بين به ولشاد في كهار "بال بعض اوقات فيهم بتيرول كابهت زياد وفائده ہوتا ہے لیکن ہم اے میں جانے "و فا ڈاکٹر نے مسکرا

"اجھا یہ بناؤ ڈاکٹرتم نے اتی جلدی سردار با کھے كَ آخَمَاتُ مِدَاهِ لِمُ كَيْنَ كُرِلْيا. ﴿ ٢٠ وَاثَادِ فَي مِيجارِ " حَمْ نَبِيلَ مَجْعُوعُ ءَ آتَمَاؤُل کے لئے فاصلہ طے كرناكوني البيت فيس ركفتا .... أن لخ ميريه بلاني ير مردار بالنفي ألماروري على آئي ١٠٠٠ واكثر في كها-" لھيک ہے۔ عظيم وي ذاكثر۔ تهمارا بہت شكريد ... اگرتم ند موت تو يس برى مشكل اس موتاتم نے میری مشکل آسان کردی۔ میں مہیں ای ازندگی میں فراموش نبین كرون كال واشاد في مسترات بوت كها-المتم ميرے ووست ووس راگونا۔ اور دوست كے لئے وہ وائم جان بھى دے سكتا ہے ... ليكن چندال کودھیان ہے ختم کرناوہ بہت مکارجن ہے۔اچھااب میں يتا بول. تمهارا خدا حافظ ... اور ميرا گافسن وچ ڈاکٹر نے کہااورای کے ساتھ بی دج ڈاکٹر ہوا بل تحلیل بوكياروالثادات تسين أميز نظرول عدد كمار باتفاء

راخون کی کار ایک ویران سردک بر قرائے مجرتی ہوئی جارہی ممی۔ ورائو نگ سیٹ پرراخون جبکہ ساتھ والی سیٹ پرایک دوسرا آوی بیٹا ہوا تھا۔ جب کارجنگل کے ع ایک وران جگه پرآئی تورک کیدرا تون گاڑی سے اترا اور اس فے اشارے سے دوسرے آدی کو کہا۔"مم

گاڑی کے کراب وائیں جاؤ۔"

روسرے آ دی کے دالی جاتے عی را خون بنگل میں ایک طرف جانے لگا۔ وہ مسلسل محضے جنگل کی طرف دوست ....وراصل بم جے خوری کا درخت کہتے ہیں تم برح رہا تھا۔ آخر کار وہ ایک جگہ رک گیا اور گھور گھور کر لوگ اے اپنی زبان میں پیپل کا در خت کہتے ہوائی گئے ۔ جاروں طرف و کیلینے لگا۔ یہاں جارول طرف سایہ دار میرے خورس کہنے پرتم جیران ہو گئے تھے۔ 'وج واکثر ۔ گھنے درخت تھے۔ اور درمیان میں بینگی کھاس تھی۔ دوس مے کیے وہ زمین پر بیٹے گیا۔ اس نے آ تھے بند

كرليس اورمندي مندهل مجه بزيزان فكالم بجراس في آ تکھیں کھولیں اور اینے ارد گرد ایک پھونک ماری۔ چونک کا مارنا تھا کے واقون کے اردگردد انزے کی شکل بیں آ کے لگ گئی۔راخون آگ کے وائزے علی بینجا مزید ميكه يزهرها تفاكه اجا تك أيك مرجتي بولَ آواز آكَي "كول بلاما محصرا خون .... كول بلايا .... من في تحقي منع كيا تحاكه بجهے دوبارہ مت بلانا مروجن ودوبارہ مت بلانا۔" پھر تو نے اپنا وچن كيون تو راء كيون بدايا مجھے۔ 'روجن نے کہا۔

" مجھے تمہاری بہت اشد ضرورت ہے روجن ۔ س لئے میں نے اپناوجن توڑا۔ پنڈال آتا کی زندگی کو خطرہ ہے۔ ہماری ونیا کا ایک انسان اس کے پیچھے ہڑا ہے۔ چندال آ قائے مجھاس کو مارنے کو کہا ہے۔ اگر میں اے ند مارسكا توميري موت چندال آتاك باتھوں لازم بي راغون نے روجن جمن کی نظر شدآئے والی صورت ہے کہا۔ ''کیا … چنڈال کی زعرگی کوخطرہ ہے؟ لیقین

مہیں آتا کہ ایک معمولی انسان سے چندال وکیا خطرہ بوسكنامي-"روجن كي آواز آ كي-

"تم بیہ بات نہیں سمجھو کے ۔ تم آگ کی پرسٹش میں معروف ہونال۔ تم بس مجھے سے بناؤ کے داشار جو کہ چندال کی ایش می نکلا ہے کہاں ہے تا کہ میں و بات آئے كراسے فتح كرسكوں۔اى كام كے لئے ميں نے مجھے يبال باليائيات "راخون نے كبار

" تضيرو مجهيم معنوم كرنا بوكا .... " روجن كَ آ واز آئی۔''وہ چنڈال قبلے کی سرحد کے قریب ہنٹی گیا ہے۔ تہاری جیجی ہوئی طاقت ابلاشا کوختم کرنے کے بعد اس نے افرایقہ کے شکتی مان اور نامور وجی ڈاکٹر بلیک یال کو بال كرال في چنزال كوبارف كاطريقة بهي يو چولي ب سرداربالككى آتمانے اسسب كھيتاديا ب

علی بروتت وہاں تبیں مینجاتو وہ چنزال وقتم نہ کردے ..... اس کا کام تمام کریں گے۔" دلشاد خاموثی ہے سب کھین عجم حامًا موكار تنهارا بهت شكريدروجن، تم اب جاوً" رباتها. راخون نے کہا۔ اوراس کے ساتھ عی راخون نے اسے ارد

كروايك بهونك مارى - بهونك مارت سے اروكروك آ گ ختم ہوگئی اور را فون نے اپنے ہاتھ تیزی ہے آسال كى طرف بلندكر لئے اور يچھ بزيزانے اگا۔ دوس بي نبعيده غائب تحار

### **☆....☆....☆**

واشاد جيس عي چنزال قبيلي كي سرحد مين داخل بهوا\_ ا بیا تک دون ہے ۔ دارجن کواریں کے کرسے آئے اور انہوں نے دلشاد کو ایک طرف علنے کا اشارہ کیا وہ دلشاد کو الكراك بال نمايوے كرے عن آئے۔ كرے عن برطرف اند جرانتما۔ استے میں ایک جن آ کے برہ ھااور اس تے او ہے کی بھاری زیجرے واشاد کے ہاتھ ہا تھ ہارکا ہے ايمه موفي ستون كساته بالمحديد "لل الله الله ا مارے آتا چنزال کو مارفے آیا تھا ..... خوو بی شکار مورًيا ... اب بناكي ماركا چنزال آ قاكو ... "ألك جن في قيم الكات بوع كهام

" چنزال کوتو میں ماروں گار تحربیہ موچواس وقت تمبارا کیا ہوگا۔تم میری متنس کروے کہ جھے چھوڑ دو۔اس کے میری بات ، نو مجھے کھول دواور چنڈال کا ٹھکانہ بھی

"با سبابا، پیتو بردا برد درے بھی .... جاری تید میں ہو کر بھی چنڈال آتا کی موت کی بات کرتا ہے۔واہ المجلى واوركيا إت ب-" بيد يدارجن في ووباره فبقهد اگاید" ارت و کیجنے دواے خواب کیکن اس کا پی خواب، خواب بى رىب كالمبحى بورانيس بوگاه يى چنز ل آ قاكونبر ترنے جارہا ہوں وہ اسے موت کے گھاٹ اتاروے کا۔ 'ووسرے جن نے ہاہر جاتے ہوئے کہا۔

النيس تھوڑي دريہ جن جي وہ واليس آ محيا۔ اور ووسر ساجن سے اولا۔ میں تو اس کی موت کا انظام كرنے جارباتھا ليكن جندال آتا كوشايد خبر ہوكتي ہےاس 'اوہ … بدکیا ہوگیا …… بہتو انرتھ ہوگیا۔ اگر کے انہوں نے اس کے لئے راخون کو جیج ویا ہے وہ ہی

اتے میں راخون اندر داخل ہوا۔" کھول دوات

Dar Digest 34 January 2015

copied From Web

اورتم سب جاؤيبال سے "داخون نے كہا۔ انبول نے والثار کو کھول ویا اور باہر چلے مجے \_" آؤ دوست آؤ مرے ساتھ می تہارادوست ہوں اور تہیں بہاں ہے بهانے آیا ہول۔"راخون نے کہا۔

" لکین اہمی تو میں نے ساہے کہتم چنڈال کے آدى ہواور يھے مارے آئے ہو "ولشاد نے كہا۔

دونہیں دوست روہ میں نے جموٹ بولا تھا تہیں بھانے کے لئے تاک بیجن تہیں کھول کرمیرے دوالے كروي \_ ين والعي تهين بجانا جابتا بول - محصروار جن خيام في بيجاب اكرجهال بحى تم مشكل مي بعنسونو مى تبارى مدوكرول ـ "راخون ف ايى صفائى بيان كى اور دلشادخاموش ہو گیا۔

اس كرساته عن وه دونول واليسي كراسة م علتے گئے۔جلد ہی وہ چنڈال قبیلے کے باہر تھے۔" دلشاد باہو چندال کوتمبارے بارے میں سب یکھ معلوم ہو گیا ہے۔ اس کے اب دو تمہاری علاش می ضرور اینے چیلوال کو روان کرے گا۔ اور حمیس مارنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن الربم كالمصعبد كم عارض جيب جالمين وجينزال وكيا اس كاباب بمى نبيس وموند يك كااور بعد من موقع آن ي تم چنزال کے تبلے میں پھرکھی جاؤ کے۔"راخون نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا۔

" تھیک ہے جبیا آپ کہیں مے دبیا بی ہوگا۔ آخرآب كو مارى حفاظت كے لئے سردار خيام نے بيجا ہے۔" ولشاد نے مسكراتے ہوئے كہا۔ ليكن ولشاد كى متكرابث عجيب مقى - ايها لكنّا تفاجيع ال في راخون كو يجيان ليا مورادر كرواتى جبده ودونول كالمصعبد كاغار ك طرف جانے تھے راخون آ كے بل رہاتھا جكرداشاد يحيج جل، رباتها كراعا كمداشاد فروروارة وازش كبار 'رک ماؤراخون عرف پیثونت....''

"كيا ... تم ميرايد ام كيے جانتے ہو" رافون

ای تام ےمشہور ہو۔ اوراب ہو چھتے ہوک علی بینام کیے

جانا ہوں۔" دلشاونے کہا۔

معصوميت ست كمبار

"اجیما....ا چهایس سمجما که.... چلوچهوژ وجلدی كرو حلتے بيں۔"را فون نے سنجلتے ہوئے كہا۔ ''لیکن جانے ہے پہلےتم جھے پیرہتاؤ کرتمہارے ددنام كيون ... يهال تم راخون مواوروبال مندوستان ش يثونت مسيكون؟"ولشادني وكيسويية موسة كما-" بعنی ایک آ دی کے دونا منبس موسطة كيا ... ؟ دنیاش کتے آدی ہیں جن کے جارہ طار نام ہوتے ہیں اورمير عدوجي او كياموا "راخون في جلدي ع كها-''لیکن کتنے عجیب نام ہیں نال ۔۔۔'' دکشاد نے

اد لکتا ہے حمید حقیقت بنانی علی بڑے گی۔ رراصل چندال کا ایک آ دی ہے۔ راخون وہ معدوستان على يشونت ك عام مصبور باور چندال في اين جنائی ونیا میں اے رافون کا نام دیا ہے۔ میں نے ای را خون كالجميس بدلا مواي \_اورشكل وصورت بعى وليى عى بنائی ہے۔ اس کے تم مجھے پہان تیس رے اور مجھے راخون مجمور ب، بور حالانكه عن سروار خيام كا آوى بول اورميرانام سامون جن ب-"رافون في تيزي يركبا-

"جبوث بولية موتم ... تمبارا نام سامون بيل راخون ہے۔ ہندوستان میں تم یشونت کے نام سے مشہور ہو۔ اور چنڈال کے پاس رافون کے نام سے ،حقیقت سے ہے کہ بی چندال کے خاص آ دی ہو۔ چندال تے تہیں كالى مئتيال عطا كررهي بين يتم في كن سال چندال كى يوجايات مى كزار \_ يى \_ بندوستان مى تمبارى ايك لال رعك كى كونى ب- جہاں تم دنيا كى نظروں سے محفوظ اور کا لے دھندول على معروف ہو۔ ایکے مارے كا حكم بھی تہیں چنڈال نے دیا ہے۔ کو تکہ تم نے چنڈال کے طلم کے خلاف ایک کنیا کو ہاتھ لگادیا تھا اور چنڈال نے سزا ع طور رسمبس جھے حتم کرنے کا حکم دے دیا۔ بعد می تم ے ال سیاوں وس سے مسلم کے گھراکرکہا۔ "ارے بھی تم بھی کمال کرتے ہو۔ اغمامی تم جیجے اپنی ماورائی طاقت ابلاشا کولگادیا لیکن جب میں نے مسلم کے اس کا میان مال حیثرالی تنہارے ماس الماشا كوموت كے كھات ا تارويا توجندال تنهارے ياس

آیاادراس نے سہیں ایک پلان ہتایا۔ اس نے سہیں ہتایا کرتم بھے کسی طرق معبد کے کالے عاد میں لیے جاؤاور وہاں بھی سے مقابلہ کرو۔ کیونکہ میرے پاس نیکی کی طاقتیں معبد والے کالے عاد میں اور نیکی کی طاقتیں معبد والے کالے عاد میں نہیں آتھیں۔ کیونکہ وہاں شیطانی طاقتوں کا از ہاد نیکی معبد شیطانی بلید جگہ ہے دور رہتی ہے۔ ہاں کہی ایک مقصد سامنے ہوتو مقابلہ ضرور کرتی ہے۔ ہاں کہی ایک مقصد سامنے ہوتو مقابلہ ضرور کرتی ہے۔ ہاں کہی ایک مقصد سامنے ہوتو مقابلہ ضرور کرتی ہے۔ ' دلشاد نے مقصد سامنے ہوتو مقابلہ ضرور کرتی ہے۔ ' دلشاد نے مقصیل بیان کرتے ہوئے کہا۔

"میں سے بیتہ جا سے سیمتھیں کیے بیتہ جا سے تم تو میں کیے کوئی نبوی گئے ہو سے کیان میں پھر بھی تہہیں ضرور ماروں گا کیونکہ تمہاری ہوت ہی میری زندگی ہے۔" راخون نے کہا۔ اور اس کے ساتھ ہی راخون کوئی منتر پڑھتے لگا۔ اور اس کے ساتھ ہی راخون کوئی منتر جیران ہوئے لگا۔ اس نے جیسے ہی ولٹاوی طرف بچونک ماری تو جیران ہوئے اگر نہ ہو۔ وہ جیران ہوئے ایم کر اس کا منتر تھا۔ اس کا اثر کیوں نہیں ہور ہا۔ حالا تکہ بیکائی مال کا منتر تھا۔ اس کے مطابق تمہیں جل کر راکھ ہوجاتا جا ہے تھا۔" راخون کے گھیرا کر کہا۔

سے ہرا رہا۔
"راخون تہارے کمی منتر کا جمے یہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کیونکہ میں دیکے رہا ہوں کہ اس وقت میرے مرشد ہایا کمال العربین شاہ اور اجمیر شریف کے دو کیوتر میرے اوپر فضاؤں میں گھوم رہے جیں اور تہارے منتر وں کی طاقت کو ہا اگر کر رہے جیں۔ تم جا ہے دنیا کے کوئی جمی کالے منتر پڑھا و ۔ تم میرا پڑھی میں اگا زیجتے ۔ "ولشاد نے کہا۔
منتر پڑھا و ۔ تم میرا پڑھی میں بھا زیجتے ۔ "ولشاد نے کہا۔
رہوں گا۔" راخون نے کہا۔ اور اس کے ساتھ ہی راخون ایک طرف بھا گئے لگا۔

درک بواؤرانون بجے معلوم ہے کہ تمہاری جان خطرے میں ہے۔ کہ تمہاری جان خطرے میں ہے۔ کہ تمہاری جان ندلی تو چنڈ ال تمہاری جان ندلی تو چنڈ ال تمہاری جان سے سے کا در تمہاری جان سے کا در تمہاری جان ہوئے کا در اللہ میں گاڑ دے گا۔ جہاں ہے تمہارا زندہ لوٹنا ناممکن ہے۔ اس کے آگرتم میری مدد کرنے کا دعدہ کرتے ہوتو میں تمہاری جان کی حفاظت کا ذمہ لیتن ہوں۔ "دلشادے کہا۔

"ومثاد میں کمزور ہول۔لیکن اتنا بھی نہیں کہتم میری جان کی حفاظت کرواورتم جو چنڈال کو مارنے کا خواب و کھے رہے ہواہے دیکھنا چھوڑ دو۔ چنڈال واقعی منہیں ماردے گاوہ چنڈال ہے،کوئی راخون نہیں جوتم اس کے منتر ہے اثر کرد دیگے۔"راخون نے کہا۔

''تم چندال کی بات چھوڑو راخون تم اپنی بات
کرو۔ میں جائتا ہوں کہتم خودہی چندال کے تم ہے تک
ہور لیکن کی رائیں سکتے۔ چندال ہی وہ بھیا تک شیطان
جن ہے جس نے مصر کے پہاڑوں میں تم سے مقابلہ
کر کے تہمیں مارو یا تعاریجراس نے تہاری اروح کوایک
نیاجسم اور دو نے تام و یے لیمنی راخون اور یشونت۔''

ہو؟" را فون نے بے جین ہوتے ہوئے کہا۔

" تم یہ سب تجوڑ وادر آ کے سنو اس وقت تہارا ایک جاد گام ایک جاد گار ہیں اور کر ہوتالی جوکہ ایک جاد گر ہیں رہ کر ہوتالی جوکہ ایک جاد گر کہا گئے تھے۔ پھر پاس آئی طاقتیں تھیں کرتم ایک جاد گر کہا گئے تھے۔ پھر چنڈ ال کا نکراؤ تم ہے ہوا۔ اور اس نے تہیں ووٹ نام بیٹ ہوئے اہا کہ کا ماتھ ساتھ کالی مال کی طاقتیں ویں اور تمہیں مرف ہیٹ کے ابنا نظام بنالیا ،اس نے تم ہے بندوستان کی سرز مین پر کئی ناجائز کام کروائے۔ اس نے تمہیں صرف سرز مین پر کئی ناجائز کام کروائے۔ اس نے تمہیں صرف ایک می بات ہے تع کیا تھا کہ تم بھی کسی کتا کو ہاتھ نہیں مرف ایک می بات ہے تع کیا تھا کہ تم بھی کسی کتا کو ہاتھ نہیں مرف ایک میں عطا کرویتا۔ لیکن جب تم نے اس کے ساتھ کیا ہوا پوری ہو نے پر منکاد یوی ہیسی خوب صورت مورت کورت کوانعام وعد و تو ڑا تو اس نے مزا کے طور پر تمہیں میرے جیمیے میں وعد و تو ڑا تو اس نے مزا کے طور پر تمہیں میرے جیمیے تعلیم والی ہائی۔ انگوری بنائی۔ تعلیم بنائی۔

"راخون جيها كرتم جائة ہوكہ ميں نے دچ ڈاكٹر بليك پال سے چنڈال ومار نے كاطريقہ ہو چوليا ہے۔ ليكن

چونکہ تم استے عرصہ سے چنڈ ال کے ساتھ دہ رہے ہو۔ اس گئے تم اس کی موت کا سامان المجھی طرح جائے ہوگے۔ بھے معلوم سے کہ چینڈ ال جیسی شیطانی طاقتوں کی جان ایک جگہ بیس ہوئی اس لئے تم مجھے سزید کچھ بناؤ چنڈ ال کے بارے میں اس کی شکتیوں کے بارے میں اور اس کے علاوہ اس کے محافظ جن بھی تو ہو تھے۔ ان کے بارے میں بھی تفصیل بناؤ۔ 'ولٹاد نے کہا۔

''دلشاد میں واقعی چنڈال کی موت کے ہارے میں جانتا ہوں۔ کیونکہ میں نے اس کے ساتھ بورے پندرہ سال گزارے ہیں۔ کیکن میرے بنائے کے بعدتم اے مارضروروینا۔ کیونکہ اگرتم نے کسی وجہ ہے اے جیوڑ دیا تو وہ مجھے ہرحال میں کالی دلدلی میں بچینک وے گا۔'' راخون نے ڈرتے ڈرتے کیا۔

''''تم اس بات کی با اُنگل فکر مت کرو ، میں اسے مار کر بی دم لول گا۔'' ولشاد نے جواب دیا۔

"ولشار بابو" راخون نے كہا۔" وج ذاكتر في آپ کو چنڈال کی موت کا جوطر بقہ بتایا ہے وہ ضرور بھیل کے ہے میں جندال کے تین بال کاٹ کر لینے کا ہوگا۔ یہ طرایتہ ہر طرح ہے چنڈال کی موت کے لئے موز دل ہے۔ لیکن چنٹرال کی موت کا ایک اور طریقہ بھی میرے منم میں ہے۔اس طریقے کے مطابق اگر کا لےرتگ کی بلی کو ماد کراس کی تھال میں سوسال کے محر مجھ کے ایک وانت کو لیبٹ کرتعویذ بنالیا جائے۔اورائے کی طرح وصامے کے اندروال كرچنزال كى كردن من دال دياجائة چنزال اتنی تیزی ہے ہلاک ہوجائے گا کہ جتنی تیزی کے ساتھ انسان تھوک مندے باہر نکالناہے الیکن اس طریقے میں ایک عی مشکل ہے کہ مرمجھ کا بیہاں ملنا تامملن ہے۔اوروہ بھی سوسالہ تکر مجھ۔ البتہ اس طریقے کا ایک فائدہ اور بیہ ے کہ اگر تکر مجھ کے دانت کے بحائے زرکون کا ایک پھر لی کی کمال میں لیسے و یاجائے اور تعویز بناکر چنڈ ال کے م کلے میں ڈال دیا جائے تو چنڈ ال تقریباد و گھنٹوں کے لئے ہے ہوئ ہوجائے گا۔اوراے بے ہوئی کرنے کے بعد آب آسانی ہے اس کے بال کاٹ عجے ہیں اور پھروج

ڈاکٹر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اسے موت کے گھاٹ اٹار تھتے ہیں۔"

''واتنی ''یہ کی اور درست رہےگا۔ اس طرع کو مجھے بوی آسانی ہوگی۔ چنڈ ال کو مارنے میں لیکن تم اس کی مزید شیطانی طاقتوں کے بارے میں تو سیجی متاؤ'' دلشادے پر جوش کیج میں کہا۔

ٔ داشاد بایو، چنزال آیک بهبت برای شیطانی قوت ہے۔اس نے بیدا ہونے کے بعد ایک تنکے کے برابر بھی یکی کا کام نبین کیا۔ اس کئے اس کی تمام محافظ طاقتیں شیطانی میں۔ اگر دیکھا جائے تو اس کے پاس اتن زیادہ فلتان بن كم بعيد محرام ريت ليكن ال كى سب برئ شکتی جو کہ چنٹرال کی محافظ ہے۔شولماجرن ہے۔شولما جن چندال کا دامان بازو ہے۔ شولما کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ استان کے برے شان کھاے کی بے جین آتما ہے۔ جس نے بھی بھی کارستان کے باشندوں کو بھن ے نبیں رہے دیا۔ پھر چنڈال نے اسے قابو کرکے اپنا فلام بناليا . پير چندال في شولما كواتن محكتيال بخشيل كدوه چنڈال کا ایاں ہاز و بن گئی۔ اس کے علاوہ چنڈال کی قید على لا كھول، كروڑوں الى آتما تمل موجود ميں جن سے چنڈال این مرضی کے کام لیتاہے۔ اگر جہ چنڈال خودایک مندوجن ہے وہ بیسب کام خود کرسکتا ہے۔لیکن اے حكومت كرف كاشوق ب\_اس لئے وہ بركمي كوا بنا غلام بنانے كا خواب و يكتار بها ہے ۔ يكى وجہ ہے كماس نے ا بن ایک نظامتار تھی ہے۔"راخون نے بتایا۔

'' تم فکرمت کُرو، راخون عمل چنڈ ال کی انکا عمل آگ لگادول کا۔'' دلشاد نے کہا۔

"مگروہ شولما "زاخون نے نغرہ ادھورا چھوڑ دیا۔
"ارے اس سے میرانگراؤ ہو چکا ہے۔ ایک وفعہ
اگر مجھدار روٹ ہوگی تو مجھے دیکھتے ہی میر سے رائے ہے
ہٹ جائے گی۔"ولشادنے کہا۔

"کیا ۔۔۔ آپ شولیا ہے پہلے ایک وفعہ مقابلہ کر چکے ہیں۔ مجھے تو ۔۔۔ یقین ۔۔۔ " "نہیں آرہا تاں یقین ۔۔۔ آجائے گا ایک وفعہ

شولما كومير \_ سائے تو آئے دو۔ " دلشاد نے راخون كى بات كافتي بوئ كهار

"أكر شولما تمهارت راست على تبين آني توتم ضرور چندال كو ماردو محيد كيونكية ج كل اس في اين حفاظت کے لئے شولما کوی مقرر کر رکھا ہے۔ باتی عام طاقت والے جن ہوں کے جو کہ نی الحال چنڈال کی حفاظت برمقررتبيل ہول مے ليكن مهبيں ادھرادھرنظر آئیں کے۔"راخون نے سکراتے ہوئے کہا۔

'' تھیک ہے، راخون تم اب جاؤ اور اجمیر شریف جاكر باباكمال الدين شاه كے باتھوں كلمد يرد اليا۔اس کے بعدتم وہیں رہناد ہال حمہیں چنڈال کا باپ بھی نقصان منیں مہواسکتا۔" دنشاد نے کہا۔

و بهت، بهت شکرید دلشاه بابولیکن میں آپ کو چنڈال کی رہائش گاہ کے بارے میں بتادول۔ بول تو دہ ایک جگرنیں نکھا۔لیکن جہال کہیں بھی اس کے شکانے یں۔ وہاں بہت برانا اور بہت برابر کد کا درخت ہوگا اور اس كے تن يرايك كے كالے ناگ كى تصويرى مولى ہوگی۔"راخون نے کبا۔

" تمہارا بہت بہت شکر ہے۔ میرے دوست ۔ بس تم جاؤ تاك من الكافدم الحاسكون " ونشاد في راخوان ے کہا۔ اور اس کے ساتھ بی راخون سلام کر کے جانے لكا جبك ولشاوات دورتك جائد و يكماربا

\$ .... \$

ایک بہت بڑا غارتھار غار کے اوپر پر گد کا ایک ورفت تھا جی کے تے کے اوپر ایک کالے تاک ک تصويرين موكي تعى عارك اندر پھركى كرى يرچنذ ال بين ہوا تھا۔ سامنے ایک تمیں برس کی خوب صورت عورت وصلے كيڑے سے اوب سے كمرى مى - اجا ك چندال رعب دارآ واز عن بولا۔" شولما عن فے کہا تھا تال کہ بد بازی میں جیت تی جاؤں گارتم نے دیکھا تال کوکل میرے قبلے کے جنوں نے کس طرح سردار خیام اور اس کے ساتھیوں کے چھکے چھڑاد یئے۔اور اس بار سروار خیام آھیا ہو۔ باہر سے سوراخ نظر آنے والی ہے تک جگہ اندر نے بھی ڈرکے مارے کوئی مزاحمت نہیں گا۔''

" وه تو تھیک ہے آتا ۔۔۔۔لیکن وہ آ دنی جے مردار خیام نے آپ کو مارئے کے لئے رواند کیا ہے۔ وہ اگر آ پ تک فاج کیا تو ... " شولما نے چیسین کوئی ظاہری۔ "سنوشولما .... جہیں تو میری ملعوں کا اندازہ ہے پھرتم ميري قوين كيون كررى مو- ميرانام چندال يه.... اول تو وہ آ دی جھ تک پہنے ہی نہیں یائے گا کیونک راخون اے کا لے معبد کے غارض لے جاکر ماردے گااورا کروہ سی طرح را خون کے ہاتھوں نے عمیاتو میں را خون کے ساتھ ساتھ اسے بھی کالی دلدل میں زندہ گاڑ دوں گا۔" چنزال نے غصے می کہا۔

" مجهد اكردوآ قا ميرامطلب آب كي توبين كرنانيين قعاله "شولمائي كمهايه

" فحيك بي كيكن آئنده احتياط كرنا ،اور بال اب تم جاؤاورسروار شائع كوميرے ماس بالكرالاؤ يجھات بعد بدایات؛ ین تین " پندال نے کہا۔

"جوتم ميرے آ قار" شولمانے او كى آ واز مى كباوراس كے ساتھ ى وہ باہر جائے تكى \_اور چنڈال نے ا ٹِی آ تکھیں سکون لینے کے لئے بند کرلیں۔

جارول طرنب لمبي لمبي كالمنط دار جها زيال تعين اور دلشادان جھاز ہوں کے ورمیان سے نظام ہوا جار ہاتھا۔ اس نے اب چنڈال قبیلے میں داخل ہونے کے لئے ووسراراسته چنا تفارونیا کی نظروں میں بیبال جنگل تھا۔ كافع دار جعارين اور أيك تندي يانى كاجوبر تعار ليكن حقيقت بيقي كه يهال جنول كا چنذال قبيله آباد تعابه اور بيسائيذ تبيلي كيجيلي سائيزهمي - دلشاد جونبي كانخ دار جھاڑیوں سے نکلا اسے گندے جو بڑ کے ساتھ ایک بڑا سوراخ نظرآ یا جوکہ بنچ کی طرف جار ہاتھا۔سوراخ اتا برا تھا کہ اس میں سے بیک وقت دوآ دمی اندر جاسکتے تھے۔ دلشاد دعیرے دعیرے سوراخ بیں داخل ہوگیا۔ دوسرے کیے اے ایسالگا جیے وہ کسی بادشاہ کے لل میں ے بہت کلی صاف اور کشادہ تعی ۔ سوراخ کے اندرز من

Dar Digest 38 January 2015

copied From Web

پرتم سے اپ قبیلے کے کام کروانے لگا۔ آج بھی تم يهال مفال كررب تع كمين اوهر آلكا اور بال يد تمبارے ساتھ بیا۔ یہ تمبارے ساتھ بالم پورے يهال آئے بيں۔ان کا نام..... يه "بس كرو بابوجي بي بميس يفين أسميا يتهد آب واقعی جاووگر بین، جادوگر ین خمردین ف دلشاد کی بات كائت بوئياً۔ · مِن كُولُ جِادِ وَكُرْنِيسِ بِول \_ بِسِ عام ساانسان بول میکن مجھے تم او گول کی مدد کی ضرورت ہے۔''دلشاد ئے کہا۔
\*\* کیسی مدد ... ؟ \* فیردین نے کہا۔ کمرولشاد نے ۔
\*\* فیردین نے کہا۔ کمرولشاد نے ۔
\*\* میں مدد اس مشاد اولا۔ \*\* تم بَهُ فَهُ وَيُرِ النَّهِ مِن مِنْ مُنْ مُحِمّانِيهِ تَعْوِرْ يُ دَمِي بعد دلثاد بولايه "تم چنڈال کی رہائش گاوتو جانتے ہوتاں۔" " تى بابوتى چند ال آج كالى مال كى جمعے ك سامنے والے عاربین موجود ہوگا۔ اس کے ساتھ محافظ جادوگرنی شولم بھی وہیں موجود ہوگی۔" خیردین نے کہا۔ ابھی وو یہی یا تیں کررہے تھے کہ اچا تک انہیں دورے بہت سے آدی آئے ہوئے دکھائی دیتے دہ ان كى طرف تىزى بىء آرى يى - "دلىثاد بابوييان نېيى جن بیں۔ آج منگل وار باور مفتے کے برمنگل کے دن چنڈال قبیلے کے جن اپنا طاقت بر مانے کے لئے انسانی مكل من آت بيب "اخروين في كها "لو پيمر و يُحت كيا بور اين ان صفالي وإلي اوزارول مع فوث يروان بروان في شكل عن الناكي طاقتين بمی عام انسانوں کی طرح ہوتی ہیں۔"دلشادیے کہا۔ دوسرے ملح دلشادسمیت وہ تمام این بیلجول، كلبازيول كماته تمام جؤل پرنوث پڑے۔ وہ انہيں میلیوں اور کلہاڑیوں سے ایک ضربیں لگارہے تھے کہ دو ودبارہ اٹھنے کے قابل ندرہتے۔ولتاد نے ایک بوے الدوایک نیک بخت پنڈت نارائن نے کی ہے۔ آنجمیں کہاں پہنچانے کا انظام کیا ہے۔ لیکن سے بی چنڈال نے تہیں چھ مہینے تک قید کرلیااور پولیسیم ستاروں میں ہوتاں۔" آ دى جو كه ضروران جنول كاسردار تقاس كى آ كھول ميں

لى تهديش سنك مرمر لكا بوا تقارد لشاد دهر مد دهر آ کے بڑھ رہا تھا کہ اچا تک اس نے دیکھا آ سے صاف میدان قارجی سے آمے بہت سے در فت نظر آرہے تے۔ دلشاد چند کے وہاں ویکنا رہا پھر اس نے پچھ موچے ہوئے اپنی جیب سے ایک بیخر نکالا اور پھراس پر كجه يرص لك اب دلثاد ن فجر باته على الي بكرا جير كمى كومارنے جاربا ہو\_ دوسرے ای ملع دلشاد ای عگرے افغا اور اڑنے لگ گیا۔ وہ بہت تیزی ہے کی عقاب کی طرح اڑر ہاتھا۔ پلک جھیکتے میں وہ میدان کو کراس کرتا ہوا درختوں تک پہنچ ملاابال نعج كويكرن كالداذ بدلاردوس فع وهزيين كي طرف آف دكادرة خركارزين پرار عيارة عن يرار تي بي ده تصدر خول من ايك طرف چلنداي اچا تک اک نے دیکھاتھوڑے سے فاصلے پر جار آدى كفرے تھے۔دلشادنے ان كاؤ بن بر هايا اور پران ك طرف براء كيا-"اكون موتم ؟"ان على سايك آدى نوائادكوانى طرف تاديك كركبار " يمل كون بيول بيه جيموڙ ديم لوگ اپني فكر كرد \_" ولشاونے کہا۔ « کیامطلب ..... ؟ " "مطلب يدكم جھات بوچھدے ہوگھاد ہے ہوكد يل كون اول ليكن من تم س و يقط بغير بنا سكما اول كدتم كون او وركمال سي آئے ہو۔ "دلشادنے كها۔ "اجها بتاؤ ذرا ہم بھی تو سنیں کہ ہم کون میں ؟'' ارى نى بىت بوئى كبار "تم عمل ست ايك آدى يالم يوركاغ يب كسان جو كرتم مو-"ولشاد في ايك آدى كى طرف اشاره تے ہوئے کیا۔" تہارا نام خردین ہے تہاری ایک خوب صورت بني كلؤم بي المحد الماكر ال كى تلاش يس يهال آئے ہواور

Dar Digest 39 January 2015

"بال میں ستاروں میں گھوم رہا ہوں۔"اس آ دی نے جواب دیا۔" اچھا اب میں جو کہوں گاتم وہ کرو گے۔ مھیک ہے۔"

''ہاں ہالکل ٹھیک ہے۔''اس نے دلشاد کی ہات اس کر کہار ''تم چنڈال کو جانتے ہو۔۔۔ کون ہے، چنڈال۔''دلشاد نے یو جھا۔

. "چنڈال میرا آتا ہے۔ جنائی دنیا کا ہے تاج مادشاہ''

"اب میرانکم سنو جمیزال کے پاس جا کر گیو گے کہاں ہے ملے معرے جاد وگر کرش رائ آیا ہے ادراس کے پاس دریائے نیل کا وہ سانپ ہے نے آپ نے برسوں پہلے منگوایا تھا چونکہ بیسانپ چنڈ ال کی رہائش گاہ کے قریب یا نزدیک لے جانے ہے مرجائے گا۔ اس لئے چنڈ ال کو جمحہ سے ملنے یہاں بلاؤ۔" دلشاد نے اس سردار جن پر جہنا ٹائز کا علم کیا تھا۔ اور اس طرح چنڈ ال کو مادیا تھا۔

ميك ب- "اس آدى في باراور تيزى ب چنزال کی رہائش گاہ کی جانب جانے لگا۔ جبکہ داشاد ایک کلہاڑی ہے چنڈال کے مختف ہوں ہے اڑنے لگا۔ شور كى آوازىن كر قبيلے كے دوسرے جن بھى ادھر آ فيلے تھے۔ وہ تمام انسانی شکل میں ہے۔ وہ بھی مختلف ہتھ یاروں ہے دلشاد، خیروین اوراس کے ساتھیوں سے لڑنے گئے۔ اثرائی بہت زورو مثورے جاری تھی لڑائی بی خیرون کے آئے ہوئے ساتھی ہی مارے مے ۔ بورے قبیلے میں بھلدڑ کے محلی تھی۔ ہرطرف شور شرابہ تھا۔ دلشاد کے پاس چونکہ ردحانی طاقتی تصیل اس کے اس پر چند ال تبیلے کے جوں كى كموارول كا مركه الرنبيل بور باتفاء ولشاد في و يميت عى و کھنے بہت ہے جول کو موت کے کھاٹ اتار ویا تھا۔" خبر دین شہیں تہاری بنی کا پتہ ہوگا کہ وہ کہاں تید ہے۔ تم جاؤات چھڑواؤ من ائیس دیکھا ہوں اور و لیے مجمى قبلے كم تمام جن ادهرة فك جي -"واشاد في جروين ے کہا۔ دلشاد کی بات کن کر خمروین اپنا منہ چھیا کرایک طرف بعا کنے لگا۔

جبدواشادا یک بلوارا تعاے مختلف جنوں کے سرقلم
کرتا جارہا تھا۔ ولشاد کواپ اور بھاری و کھے کر بہت ہے
جن دائیں بھا گ گئے۔ ولشاد بھی ان کے جیجے بھا گیا گیا
اورایک ایک کو کموارے مارتا گیا۔ جنوں کو اور نے مارتے
آ خرکار وہ درختوں کی اوٹ میں ایک طرف تھکتے ہوئے
جما گئے اگا۔ دائے میں اسے دوآ دی لیے جو کہ دلشاد ہے
وُر کے مارے بھے ہوئے متھے۔ دلشاد نے ایک کا سرکموار
سے قلم کردیا اور دوسرے سے کہا۔ "بناؤ کہ چنڈال نے
کھڑم کو کہاں قید کردگھا ہے۔ بناؤ ورند تیراحش بھی تیرے
ساتھی جیسا ہوگا۔"

"بنا تا ہوں ۔۔۔ چنڈوال آ قانے کلؤم کو یہاں ہے تعوزی دوری ایک غار میں آئی بنجرے میں تبدکیا ہوا ہے۔ پہلے دو سی اور جگہ برتھی لیکن اب چنڈوال آ قااہ مہال لے آیا ہے۔ "اس نے داشاد سے کہا۔ دوسرے لیع داشاد نے است ایک زور دار دھکا ویا اور خود اس طرف بھا گئے دگا جہاں غارش کلئوم قیدتی ۔۔

تھوڑی دیریں دلٹا دوہاں پہنچ گیا۔اس نے دیکھا وہاں خیروین بہت ہے جنوں سے لزر ہاتھا۔اس کی ہوار لڑتے ٹرتے ٹوٹ بیکی تھی۔ دلشاد نے زمین سے منھی بحر مئی اٹھا کی اوراس پر بچھ پڑھ کر پھوٹکا۔اوردہ مٹی ان جنوں کی طرف اچھال دی۔ وہ اندسھ ہو گئے اور آپس میں محکمریں مارنے گئے۔

" خیردین تم کلوم کولے کریہاں سے نکل جاؤ منہیں نکلتے ہوئے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ تمام جن اب کیلے میدان کی طرف جائیں سے ۔ تم یمن سے کسی رائے سے نکل جاؤر"

ولشاد بابوتنهاراببت شکرید." شکرید کی بات مہیں۔ تم جاؤ میرے یاس وقت کم ہے۔ ' اور ولشاویہ كهدكروائيس كملے ميدان كى طرف بھا محنے لگا۔ بعا محت ہوئے جب وہ در فتوں کے قریب آیا تو اس نے جیب ے ایک لیمی ووری نکالی۔ جس عمل ایک بل کے چڑے سے بنا ہوا کا لے رنگ کا تعوید اٹک رہاتھا ہے دی تعوید تھا جس کے بارے عمل راخون نے اے بتایا تقا۔ دلشاد زور زور حد مر لی زبان عمل کھے ہے سے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نے اسپنے سینے پر چھونک ماری تواس كى كل تبديل مونے كى۔ آخر كاراس كى كل بالكل جاد وكركرشن كي طرح بموكن اس كالباس بهي مصري بن گیا۔ تب ایا یک دوانی جگہ ہے اڑا اور ہوا میں معلق ہوگیا۔ اڑتے اڑتے وہ وہاں پہنچا۔ جہاں بہت ہے جن انسانی فکل میں جمع تھے۔ ان کے درمیان میں وو اویرے ایسے اتراجے فرجی بیماشوٹ کے کرزشن پر ارتے ہیں۔ نیچ اتر تے می اس نے دیکھا۔ سرخ رنگ کی پھر کی بردی کری تھی۔جس کے اوپر ایک سوئے جسامت کا آ دمی بینها ہوا تھا اس کی کمبی جوئی پیچھے لئک رہی تھی۔ جو کہ کئی سائی کی طریع لگ رہی تھی۔ "أ وَ .... أَ وَ .... جاد وكرراج كرش تهبيل مبارك بوكه

تم نے میرامطلوبہ مانپ بکڑلیا۔'' ''ہاں چنڈال آقا بھی اس کو براسانپ کو پکڑنے بھی کامیاب ہو گیا ہوں ۔۔۔ اب آپ آسانی ہے اپنامل مکمل کر تعیں کے۔'' دلشاو نے اونچی آواز میں کہا۔ تمام جن دلشاد کو جیران نگا ہوں ہے د کچورے تھے۔

"رائع کرش تم جلدی ہے بیسانپ بچھے دے دو لیکن تہارا انعام میں تہیں بعد میں دوں کا کیونکہ اس وقت میراایک انسان وثمن میرے قبیلے میں تھس آیا ہے۔ بچھے اے ختم کرنا ہے۔ اس نے میرے قبیلے میں بھکدڑ

ميادي ہے۔" چندال بولا۔

" من محمل ہے آ قالہ" دلشاد نے کہا۔ اور جیب ہے کھونکا لنے لگا تھا کہ اچا تک آیک آ واز آئی۔" دلشاد..... دلشاد.....تم ہے" ہے وازشولما کی تھی جو کہ جنٹوال کے جیجے کھڑی مسکر اری تھی۔

"کیا داشاد " چنڈال نے گرجدار کہی میں کہا۔"تو تو نے یہاں آنے کی جرات کیے کی حرام خور سلیکن امجھا ہوا جو تو یہاں آھیا۔ آج میں مجھے یہاں زندہ جلادوں گا۔"

تمام قبیلے میں بھکدڑ کے گئی۔ پھر جن توبینام من کر جما گئے گئے۔ چنڈال نامعلوم زبان میں کچھ پڑھ دہاتھا۔ اچا تک دنشان کی طرف مجینک دیا۔ کانڈ ک کانڈ نکال کر چنڈال کی طرف مجینک دیا۔ کانڈ ک چنڈال کے باس ہے گرتے ہی کانڈ کو آگ گ گاور دیمجے ہی و مجھے آگ جنڈال کے ارد گرو مجیل گئے۔ آگ کو دیکھ کر چنڈال تھرا گیا۔ کیکن دوسرے می لیے جنڈال نے ایک زوردار پھوٹک آگ کی طرف ماری۔ وی آگ بواجی ارٹی ہوئی دلشاد کے ارد گرو جوڑ کے جنڈال نے ایک زوردار پھوٹک آگ کی طرف ماری۔ گی۔ دلشاد آگ کے کول دائر سے ہی پریشان کھڑا تھا گی۔ دلشاد آگ کے کول دائر سے ہی پریشان کھڑا تھا کے اچا تک چنڈال بولا۔ '' تھی انسان دلشاد میں نے چندگھوں ہیں جنگ کررا کھ ہوجا ہے گا۔ ۔ جزام خور جھے چندگھوں ہیں جنل کررا کھ ہوجا ہے گا۔ ۔ جزام خور جھے بار نے آیا تھا۔''

ولشاد ہوئی ہر بیٹان تھا کہ اچا تک اور آسان سے

آگ کے اور ہارش کی طرح پائی گرنے لگا اور دیمجھتے ہی

و کیمجتے آگ بجھ گئے۔ دلشاد نے جیسے بی اور دیمجا دوسفید

مسکرانے لگا۔ دوسرے لیمج ایک دھا کے گئ واز آئی اور

مسکرانے لگا۔ دوسرے لیمج ایک دھا کے گئ واز آئی اور

مسکرانے لگا۔ دوسرے لیمج ایک دھا کے گئ واز آئی اور

زمین میں از گیا اور پھرزمین برابر ہوگئ۔ تمام قبیلے کے

زمین میں از گیا اور پھرزمین برابر ہوگئ۔ تمام قبیلے کے

زمین میں از گیا اور پھرزمین برابر ہوگئ۔ تمام قبیلے کے

زمین میں از گیا اور پھرزمین برابر ہوگئ۔ تمام قبیلے کے

زمین میں از گیا اور پھرزمین برابر ہوگئ۔ تمام قبیلے کے

زمین میں از گیا اور پھرزمین برابر ہوگئ۔ تمام قبیلے کے

زمین میں از گیا اور پھرزمین برابر ہوگئ۔ تمام قبیلے کے

زمین میں اور کیا گئی کہ اویا تک دوشاو کی نظر شوالما ہر پڑی۔

زمین جاؤ شوالما سیرے ہاتھوں سے نگل گیا۔ آئی میرے

وجہ سے چنڈ ال میرے ہاتھوں سے نگل گیا۔ آئی میرے

وجہ سے چنڈ ال میرے ہاتھوں سے نگل گیا۔ آئی میرے

خبر دینے آیا ہوں۔خبر یہ ہے کہ آپ کے ساتھ بڑا دھوکا ہونے والا ہے۔''سردار جن خیام نے کہا۔ ''دھو کہ کیسا دھولہ تفصیل ہے بتا کمیں خیام۔'' دِنشاد نے کہا۔

"ولٹاد ہات ہے کے شولمانے آپ کے ساتھ تعادن کا دعدہ کیا ہے۔ لیکن حقیقت میں وہ آ پ کو دھو کے ے مردانا جا بت ہے۔اس نے آپ کومی کہا ہا ال کہ چنڈال ملک شام کے بہاڑی علاقوں میں موجود لال غار میں ہے اور شولما آپ کی بتائی ہوئی جگد لعنی بابا خروین ك تمريطي جائد اوران كى مرد بعي كرے ليكن حقيقت یہ ہے کے شواما پہلے آپ کے بتائے ہوئے گھر لیعنی خیر وین کے تحرجائے گی اوران کی مدوکرنے کے بجائے الثا خبر وین کی بنی کلؤم کواغلالے گی اور اس کے بعد شولما ہ تاک بور میں موجود بینڈت کرشن لال بوناوا لے کے پاس جائے گی اورات دوسوس سونادے کروہ مالاخریدے گی جس بركوئي بهي منتريا جادو إثر نبيس كرتا-اورجس كويين ے بعد چندال بر و ل بھی نیکی کی طاقت ار نہیں کرے گی۔ بور پھر شالم جب چند ال کے باس بوگی تو تم وہاں ببنجو شے اور پھر تہاری کوئی طاقت چندال پراٹر نہ کرے گی اور چنزال منہیں شیطان کے کالے پنجرے میں تید كردے كااورتم بھوكے بيات مرجاؤ محے "مردارجن

خیام نے کہا۔ ''اتنا بڑا دھو کہ لیکن خیام سیسب پھھتہیں کس نے بتایا۔'' دلشاد نے بوجھار

"دنشاد جی ۔" خیام نے کہنا شروع کیا۔" جھے ہے
سب کی بابا کال الدین شاہ نے بتایا ہے۔ اور انہوں نے
ہی کہا ہے کہ بس آ پ کو نہر کرنے کے ساتھ ساتھ ہے ہی
کہوں کہ آ پ نے چند ال اور شولما کوائی المال غار سے اعمام
ارنا ہے۔ اگر چنڈ ال این قبیلے میں مرے گا تو تمام بے
قسور جانیں میں ضائع ہو کمیں۔ ولشاد کی آ پ نے ائی
محنت کرکے چنڈ ال کو بھا گئے پر مجبود کردیا ہے۔ اب آ پ
بہت احتیاط کریں کیونکہ برکال جی نے ہمیں جو عدت بنائی
محنی کہ اس میں چنڈ ال کو ماد یا جائے وہ بہت کم دو گئی

باتھوں تبہاری موت کی ہے۔' دلشادنے کہا۔ ''دلشاد۔۔۔'' شونمانے گھبرائے ہوئے کہا۔'' میں نے تمہارے کام میں عداخلت تو نہیں کی ٹال رکین مجھے معلوم نہ تھا کہ چنڈال کو مارنے والے آ دی تم ہو۔ در نہ میں تبہارا تا ماس طرح سے ندلتی ۔''

" ٹھیک ہے شواما میں تمہاری بات پر یقین کرہ ہوں ..... لیکن اب چنڈال کہاں گیا ہے۔ یہ جھے تم بتاؤگی۔ کیونکہ جھے معلوم ہے کہاں کے سب ٹھکانوں کا علم صرف تنہیں ہے۔ "دلشادینے کہا۔

" من محک بے واشاد می شہیں چنڈ ال کا ممکا نہ ضرور ہناؤں گی کیونکہ میں نے ایک ملطی کی ہے کہ دوبارہ تم ہے مگر لی ہے۔ میکن بیر بات بھی سنتے جاؤ کہ اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں چنڈ ال کا بہتہ ہرگز نہ دیتی ۔ خبر اس بات کے بدلے میں شہیں میری حفاظت کی ذرد داری کین برات کے بدلے میں شہیں میری حفاظت کی ذرد داری کین برات کے بدلے میں شہیں میری حفاظت کی ذرد داری کین

" بجھے تمہاری شرط منظور ہے۔" داشاد نے کہا۔ پھر شوکمانے داشاد کو چنڈ ال کا پہتہ بتادیا اور خود داشاد کی بتائی ہوئی جگہ پر جانے لگی۔ جبکہ داشاد چر سے آمویڈ ہے ہوں کھیل رہاتھا۔ جیسے اسے اپنی فنٹے کا بھین ہو۔

4....4

چاروں طرف مبرورخت تھے۔ درمیان بی آیک بردی سفید بانی کی آبٹار بہدری تھی۔ دنشاد نے ہاتھ سنہ دھو لئے تھے اور اب وہ باؤں دھور ہا تھا کہ اچا تک اے اپنے چھچے کوئی آواز سنائی دی۔ دنشاد نے جیسے می مڑ کر دیکھا۔اے سروارجن خیام دکھائی دیا۔" خیام تم لیکن اس طرح یہاں"

''دلشادشاید آپ بحول محطے میں کہ ہم جن بیں اور حارید لئے فاصلے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔'' خیام نے کہا۔

"اور ہاں میں تو بھول بی کیا تھا۔ لیکن آپ اس وقت انسانی شکل میں ہیں ٹان۔ اچھا بتا کمی خبریت ہے۔"دلشاد نے کہا۔ "ہاں دلشاد خبریت بی ہے۔ آپ کواکی۔ ضروری

ے۔اس کتے آپ خیال رکھیں اور ماں بہلے آپ شولما کو بابا خردین کے مربر ماردیں ادراس کے بعد شولما کے روپ میں جا کر چنڈ ال کوشتم کردیں۔"

• وتم فكرمت كرو خيام انشاء الله ميں چنڈال كو موت کے گھاٹ ا تارکری دم لوں گا۔" ونشادیے کہا اور اس کے ساتھ عی خیام جن نے اجازت ماملی اور وہ در نتول مل كم وكيا\_

#### ☆.....☆.....☆

ولتاد باباخروين كے كوموجود تفار باباخروين اورواشاد باتم كررب تقدات مل كلثوم جائ في آهمي شولما بهي وبال موجود مي - "شولما" دلشاد في كبار "هن تبارزندگی بعراحیان مندر بول گارتم آج آرمیری مدوند كرتى توميل كيے چندال تك تنج يا تا۔"

"احسان كى بات مت كردتم في بحى تو بجي ميرى غلطی پرمعاف کرد اِ تقاس کئے حساب برابر۔''

شولما بچھیناگ راجہ نے ایک بار لاکر دیا ہے جو كداصلي بيرول كا ب- بدخوب صورت بھي باور كراماتي بهي بتم اگر اے يمن لوگي تو چنڈ ال تسہار المجھ حمیں بگاڑ کے گا۔ اس کا کوئی جادوتم پراٹر نہیں کرے گا۔ لوتم اے پہن لو۔' دلشاہ نے شولما کوایک خوبصورت ہار دیتے ہوئے کہا۔

"وادً ..... دلشاد ميرتو بهت خوب صورت ہے۔" شولمانے بار پہنتے ہوئے کہا۔ بارکا پہننا تھا کہ بارآ ہت آ ہت شولما کی گرون کے ارد گرد تنگ ہونا شروع ہو گیا۔ آ بسند آ بسند شولما كوبهي ال كا احساس موكيا-" دلشار بيسسيه بارسيري كردن " باريب عك موكيا تفار واشاد في شولمات كهار" يتمهاري موت كاسالان ب شولها يم في محصد حوكدوينا جابا تقاادراب خردى مجس على چيز ..... چيز اب تمهارا چنزال بهي تمهيں نه بيايا ۔ 8- ولشادي كها.

"ولشاد بينا بيسب مجيركيا تعار" خمردين في یو جما۔ ''بابا بیندار دھوکے بازھی۔ یہ بیبال ے آپ كى بني كلوم كواغوا كرتى ادر پھر بعد من جھے چنڈال كى مدد سے شیطان کے کالے پنجرے می قید کروادی اور آخر كارميرى موت داقع بوجاتى كيكن احجعابوا كدمجي سب بھھ پنہ چل میا۔ ورندند جانے اب کیا ہوتا۔" دنشادنے كبار" اچھا با إ آب ابنا خيال ركھ كا بس جا جول - " دلشاد في خروين سے اجازت لي- "خدا تمہاری حفاظت کرے ولٹاد بیٹا .... جاؤ فی امان الله م عضرومين في وعادى اورواشاو محن كرورواز ي ہے بابرنکل کیا۔

#### **公.....** 公...... 公

عارون طرف مرخ زين من اور مرخ بهار، البعة ورخت برے تھے۔ ولٹاد سرخ پہاڑوں کے درمیان ایک بوے پھر پر مینا ہوا تھا کدا جا تک دوسفید كبوتر اس كے سامنے ايك درخت ير بين محكے ۔ وہ مكھ ویر دلشاد کی طرف د کھی کر گرگراتے رہے۔ اور پھر علے محظ ميد باباكا الدين شاه كالعينات كظيموع كبور تھے۔ جو کہ دلشاد کی مدد کے لئے آئے تھے۔ کبور ول كے جانے كے بعد ولشاد بھى آ ستدآ سندايك طرف علے نگا۔ بچھ در بعد دو کانے دار جھاڑیوں کے جج بل ر با تقار بدراسته آ بهند آ بهنداویر کی جانب جار با قفار تموزی ی دیر بعد دلشادایک نیلے کاویر نظر آر باتھا۔ یہاں سے بائیں جانب دلشاد نے جونمی نظر ووڑائی تو اسے ایک اال رنگ کامول بہاؤ نظر آیا۔ جس کے عاروں طرف کا لے درخت تھے۔ دلشاد نے اپنی جیب ے ایک سفیر رومال نکالا اور اسے نیجے رکھ دیا۔ دوسرے ی کمے رومال بردھتا عمیا ادرایک قالین کی شکل ا فتيار كركيا ـ اب ولشاد اس قالين بر بينه كيا اور ايلي آ تحصي بندكريس - آتكمون كابند مونا تقاكه قالين موا "دلثاد .... مجھے ... معاف ... آ ... آ ... میں اثر ااور دلثاد سمیت نیچ سرخ پیاڑ کی جانب اتر نے با ..... با" اوراس كے ساتھ عى شولما دم كھنے كى وجہ سے لك لكا \_ كھى ور بعد دلشاد لال رنگ كے يہاڑ كے ير موجودتما۔اب دوآ ہندآ ہنداکہ چھوٹے سے سوراخ

ک طرف جمک کرد کمیدر ہاتھا۔ داشاد نے جیسے عل آ کے دیکھادہ سوراخ کافی بڑا تھا۔

آگ کے آئے ایک دیوبیکل نما آدمی جھکا ہوا تھا۔ جس کے سرسے ایک بی چوٹی لکی ہوئی نظر آری تھی۔ اس آدمی کی تین آئیسیں نظر آری تھیں۔ یہ چنڈ ال تھا۔ جوآگ کی پرشش میں مصروف تھا۔ دلشاد آگے بڑھ رہا تھا کہ اچا تک چنڈ ال نے اپنا سرا شھایا اور گرجدار آ واز میں کہا۔ 'آؤ۔ آؤ۔ آو۔ مالا کے اپنا سرا شھایا اور ہم تہارا ہی انتظار میں تھے۔ کیا تم وہ مالا لے آئی ہو۔ جس کا ہم نے تم ہے کہا تھا۔''

''نہاں چنڈال آ قامی دومالا کے آئی ہوں کین میں نے اس مالا کے دانوں کے اوپر کالی ڈوری کا کیڑا لیایٹ دیا ہے تا کہ کسی کو بھی اس مالا کی اصلیت کاعلم نہ ہوسکے۔''دلشاد نے شولما کی آ واز میں کہا۔

''میتم نے بہت اچھا کیاشولما ابتم آؤاور بہ مالا جہارے گلے میں ڈال دو۔ ہم طاقتوراور محفوظ بن کراس دلشاد کے بچے کوابیا سبق سکھا میں کے کہ دہ یاد کرے گا۔ اس نے ہمیں یہاں اس لال غار میں چھپنے پر مجبور کیا ہے۔'' چنڈال نے سرخ آنمھوں سے دلشاد کو و کیمنے ہوئے کہا۔

اور پھردلشاد آہت آہت جنٹوال کے جیجے ہے آیا سانس نمیں لے سکتا تھا۔ اور اس نے مختاط طریقے ہے کالی ڈوری میں لٹکا ہوا تعویذ جو کہ بالکل ایک مالا کی طرح لگ رہاتھا۔ چنٹوال کے گلے

عن دُال ديا\_

تعوید کا چند ال کے ملے میں ڈالنا تھا کہ چند ال نے آئی بھیا تک اور زور وار چنج ماری کہ دلشاد کواہنے کا ان بند کرنے پڑے دوسرے ہی کسے چند ال دھڑام ہے گرا اور ہے ہوش ہوگیا۔

چنڈ ال جیے بی گرادلشادنے او پرے بچھ پڑھ کر پھونکا ادراب دہ اپنی اصل عمل عمل آھیا۔

ولٹناونے اوھری قبلہ کی طرف رخ کر سے بجدہ کیا اور پھرو عا ما تھی اور خدا کا شکر ادا کیا کیونکہ اس نے ایک نیک کام کیا تھا۔ ایک بہت بڑے شیطان کو و نیاسے ختم کردیا تھا اور مسلمان جنات کو شیطان چنڈ ال کے ظلم وستم سے آزاد کرادیا تھا۔

وہرے کیے دلٹاد آ ہند آ ہند ہرن غارے باہر جانے لگا کیونکہ چنڈال کے مردہ جسم سے بہت گندی بدیو پورے غار میں پھیل رہی تھی کہ وہاں کوئی انسان سانس ٹیس لے مکنا تھا۔





# ناديده مخلوق

طابره آصف-سابيوال

هاته كو هاتم سجهائي به ديني والا اندهيرا دل كو دهشت زده كررها تها اور ايك جگه آگ روشن تهي چند بچے اس جگه بيڻهے تھے ایك بىزرگ اس جگه آگئے اور ان كے ايك عمل سے اچانك وه بچے دھواں بن گئے که پھر ....

## كوئى مانے ياند مانے سيكن سي تقيقت بكر تاويد وكلوق كاوجودر بتى دنيا تك رہے كا

بينين توزئد كى كاوه مسين ترين دور بيجس بورا بوجاتا اور جب كسى بات يراز ائى بوجاتى تو حبث الى

رات جب سب سونے لکتے تو عی ابو کے پاس

آج جب ش خود مان بهول اوررات ش بجول کو سلانے لگتی ہوں تو میرے بیج بھی کہانی کی فرمائش کرتے

كى يادي تمام عرساتھ رہتى ہيں ، بين شى والدين سے كوشكايت لكادي كـ"جب آب سب سور بے تھاتو بھائى جوبے تطلقی ہوتی ہے وہ جی باشعور ہونے کے بعدرخصت وحوب میں بیٹک ازار باتھا۔ اے جوزان پراتی سوپراتی ہوجاتی ہے، ماں کا بچے کو کووشل لیما پیار کر تارات کوائی ابو وہ بھی میرا کان مروز کراور بال مینے کر جماگ جاتا۔ کے ساتھ سوتا ہے سب بھین کا حصہ ہیں میرا بھین بھی ایسی سین یادوں سے بھراہوا ہے ... بھائی دو پر میں جیت ۔ آ جاتی ان کے ساتھ لیٹ کرکبانی کی فرمائش ہوتی ابو نے پر پیٹنگ اڑائے آتا تو میں دیے ماؤں بیجھے آجاتی ،جس کا لاتعداد کہانیاں سنا میں ، ابوسطالعے کے بے مدشوقین تھے وہ بہت برامنا تا تکر شن ڈھیٹ ٹی رہتی گھریٹنگ کوئنی دینا ۔ ادر سنانے کے لئے کہانیوں کی کی نہیں۔ بھائی کے لئے بار بار یائی لینے جاتا اس خدمات ہے میری مجمی دو پہرکٹ جاتی اور بھائی کا پینگ بازی کا شوق بھی

روكرائي مان كويادكرتي تحيءات لكتاتها كدجي هيقت س اس كى مال نے آكراہ كے سے لكاليا مورود انتہائی پرسکون ہوجاتی اور اکثر جائے نماز پری روتے روتے اس کی آ محصیں بند ہوجاتی تھیں اور وہ نیند کی آغوش من جلي جاتي تحل

"الخويرى في أن ع كما ناتبين يكانا كيا ... ؟" سلمی نے حقارت آمیز کیج میں کہا۔ اور پیگم و جاہت نہ عاعظ ہوئے بھی اٹھے کھڑی ہوئیں۔'' با، بال، و .....وہ میں بس آنے بی والی تھی ....!"

''احیمابس \_ابروز کی طرح این صفائیال دیتا مت شروع كردينا - جلدى عد كمانا بناؤ، اور بال صحن میں بہت کند ہور ہاہے۔ وہ بھی صاف کردیز، کامران كة في سيلي ملي المحار حقى مرى ات المالي في حكم سناتے ہوئے كہااور بإؤں بلختى موئى باہرأكل كئے۔ اس نے گھر کی تمام خاد ماؤاں کو نکال دیا تھا وہ تھر کا سارا کام بودهی ساس سے بی کروانا جا ہی تھی۔ بیکم و جاہت ك أجمول من أسولهم أفير ندود الكاركر على عيل ف ى كايت انتباكى بياس مونى تصن دو بائے ای درو میں جائیں تو کہاں جا کمی جم بی و کرتا ہے کہ اب جال سے گزر جا میں ہم اے طالبت کا محکوہ بھی کریں تو کس سے؟ اب تو سوحا ہے کہ راہوں میں بمحرجا نیں ہم .... ا فی آئی تھیں صاف کرتی ہوئی وہ گھر کے کام مل مسروف ہوسیں۔

رفیق 3 دن کے لئے شہر کیا تھا۔ اور تمینے نے د راسکه کا سانس لیا تفار کیکن ده بهت بیار می راس کی تاروادی كرنے والا دہاں كوئى ندتھا۔ اے سخت بخار تقارادراس عن اتني بهت نديقي كه وه الحدكر با برجاتي اور عن جريكم بني وه سب تو مجهيه معلوم نبيس بال محر عن امتا ا ہے گئے دواخر ید علی .... ہے بس ولا جار شمیدانہائی جانا ہوں کہ وہ دب ذوالجلال تم پر بہت مہر مان ہے۔ ماہوی د ہے بسی کے عالم میں بستر پر پڑئی تی۔ آین اسے اس نے تم پر خاص عنایت کر کے تمہاری روح کو پھو مرے اٹی ان ویلمی ماں کہ ستی کی یادآ ری می۔وہ مہلت دے دی ہے تا کہ تمہاری ایک آرزوئ تاتمام

تعور مي خود كوجوا ش از تاجوامحسوس كردي محى-اك كى بللیں بھیل ہوئی تھیں۔ وہ اپنی ال کود مکھنے کے لئے بہت ہے جین ہوری کھی .... "اے اللہ میری مال سے ملادے مجھے ... عمل البيس ديھے بغير مرنا نبيس حامتی .... "اوروه چوث چوث کررون کی لیکن اس عَالِياً هُمْرِ عَنْ ثَمِينِهُ كَي آواز سِفْے والا واس كے آنسو يو نجھنے والأكوني تبين قعابه

"مال ..... آ ب كهال جين ....ا الله ميرى مان كولسي مشكل عمل مت والنا .....م ..... مجمع ميري اورساکت ہوگئی ...

ليكن بياكيا. - بھوڑى دير پہلے جس درد كي ش**دت** ادرجسم کی تفکاوٹ اس پرحاوی تھی اب اس کے برعس وہ خرد کو بہت باکا پیدا کا اور تو آنامحسوس کررہی تھی .... وہ اٹھ کر بینه گئی۔ نیکن دوسرے ہی کمجے اے جیرت کا جھلکا لگا كونكدان كاجهم ال كسائف بسده وتركت بسترير وراز تما .... تو .... پھر وہ .... اس نے اپنے جسم كوچھونا عا باليكن ال كاباتهوة ريار بوكيا ....

شمیندایت جم کے پاس بی بیٹھ کر چوٹ پھوٹ کررونے تھی۔ بہت دل گداز اور در دنا ک منظر تھا جال مرفے والے کے باس موائے اس کی ای روح كرونة والاتبحى كوكي نبيس تقا ....

" بنی ..." ایک باوقاری آواز نے شمینہ کواچی طرف متوجه كرديا .. وه ايك ادعيز عمر برزرگ تقے .. سفيد لمی داڑھی اور ہاتھ میں مجھ تھاہے وہ چمرے پر ایک خوب صورت مسكراب لئے پاراور شفقت سے ثمينہ كو وكمدية

" بینا قدرت کے ہرراز میں کوئی نہ کوئی مصلحت موتی ہے۔ تم اب زعرہ لوگول عل سے بیل ہو۔ تم پردنیا

Dar Digest 54 January 2015

میں تو میں آبیں زیادہ تر دہی کہانیاں سناتی ہوں جو بھی خود ابوك باس ليث كرى تقيس،ان كماغول سے مرے ابوك یاد میں دابستہ ہیں جواب ہم میں میں ہیں۔

خربات ہور بی تھی کہانوں کی جب تک میں چھونی تھی ابوے رہے جن بربوں بادشاہ ملکے شنرادوں اور جانوروں کی کہانیاں سنس سیکن جیسے جیسے شعورہ تا گیا تو خود تبھی بچوں کاادب پڑھناشروع کردیا۔

ایک بارسردی کی رات می ای اون اورسلائیال لے کر چھے بن رعی تھیں ، ووسری جاریائی پر ابوسونے کے لے لیٹ میکے تھے، می حسب معمول ابو کے باس آ لی او ركها\_"الوكهاني سناتس\_"

ابو كو عَالَيًّا كُولَ مِّنْ كَهَانَى، وَبَنِ عَنْ مُعِينِ ، فَي تَوْ انہوں نے پہلے سے سنائی ہوئی شاہ ببرام کی کبانی سنانا شروع کی تو میں نے ٹوک دیا۔ دہنیں ابو یہ پہلے تی ہوئی ے آ ب آج مجھے کوئی اور کہائی سائیں جو ہاکل کے ہو، مجھے کی کیانی عنی ہے۔" تب ابونے بھے بدکہانی سنائی جو کہ پاس بیتی ای نے بھی تی۔

الوف بنانا شروع كيا-"بيدواقعدان ك اناكا ہے۔" میعنی دادی کے والد کا ابو نے کہا۔

" برانے وقتوں عل سفر کے لئے بسول اور کاڑیوں جے وسائل میں ہوتے تھے زیادہ سے زیادہ یک تی ملتے یتے، وہ بھی مخصوص روٹ پر امیر لوگ ذاتی محموزے ریجتے تے جبکہ موام عام طور پر پیدل بی سفر کرتے ، یا بھر یکے کام آتا، يبعى غالبًا بيسوي صدى كى ابتدائ يبلي كا زماند تعا ال دور على مداح تقا كرشادى بياه ي كروفات تك بر عَم خُوثِی مِس لازی شرکت کی جاتی تھی بتمام دور، بزد کیے کے عرد الربابلائ جائے اور آئے تھے۔

ابو کے نانا کے بچھور برایک دوسرے گاؤں میں تے جوخاصد دوری پرتھا۔ان کے بہال شادی میں شرکت کے لئے نانامی صادق کے دفت نماز کے بعدردانہوئے اور بیدل مفرکرتے ہوئے وو پہ سے مجھ پہلے جا پہنچے۔ ابد ان کی مقل نی افعا کرویہای کرتے۔ کے نانا بہت سفید ہوش مخص تنے ، کھوڑے کی استطاعت شیر کھی ویسے بھی اس دور میں روز مرہ کی خوراک سادہ مر

بهت خالص اورهات بخش ہوتی تھی۔

لوگ بھی محنتی اور تنومند ہوتے تھے پیدل سفر کرنا كوئى معنى نيس ركفت تھا ابو كے نانا وہاں شادى ميں شامل ہوئے،سردیوب کےدن تھے،شام جلدی ہوجاتی تھی عصر کے دفت تک رهتی ہوئی تو انہوں نے بھی نماز کے بعد والبسى کے لئے اجازت جائ ، اہل محرانہ نے انہیں اصرار کیا کہ جاتے وقت رات ہوجائے گی وہ وہیں رک جائمیں اور ایکے روز مطبے جائیں مرنانانے قیام برآ مادگی کے بجائے والیس آنے پراصرار کیا۔

فيرنانا إناسفيدمردانهيس اوره كرروانه وع سردی عضب کی تھی ، جلد مغرب ہوگی اور مغرب کے بعد رات جھائے تھی، ابو کے نانا تیز فقرموں سے راستہ طے كرريب مصليكن رات نے آليا اور جا غرنكل آيا وأنيس اميدتھی که عشاء کی اوان تک وہ گھر بیٹی جا نیں سے لیکن مردی نے ہے حال کررکھا تھا وہ موج رہے بتھے کہ مجبی نہ تبیم رات می کھیت کو یائی لگانے والے کسی کسان ہے مذبھیر ہوجائے تو دہ آگ تا ہائیں کیونکدرات میں مانی لكائية والح كسان أحمه جلالية تتح-

ساتھ ساتھ سردی کے بچاؤ کا بھی حل نکل آئے ، وہ تازہ دم ہوجاتے اگر آگ تاب کیتے اور آ مے جلد پہنچ جائے۔ علتے علتے انہیں کہیں روشن دکھائی دی تو دو اس جانب جل دیے تا کہ پچھ آگ تاپ لیں دو چلتے جلتے وبان منتي تو ويكها كه آگ كابراسا الاؤ جل ربا باور ين ع محرے على بچال آگ كاكرد بين يل تمام كتام يعى تحد

العاطدي سان كميرب على جاكر منه مح اور سلام کرکے ہاتھ آگ کی جانب کروئے، بچوں نے سلام کا جواب میں دیا بلک غورے نانا کو ویکھنے لکے، وہ باتھ آ کے کرکے آگ تاہے تو دہ نے بھی ہاتھ آ مے كرتے ، دوياؤل آگ كے قريب كرتے تووہ بھي ياؤل

غرض جونانائے آگ کے قریب بیٹے کر کماانہوں نے بھی کیا۔ پہلے ٹاٹانے فورٹیس کیا، وہ سمجھے کہ بیج ہیں هع العادوس ال

آج بیگم وجاہت کی طبیعت بہت جیب آ ہوری تمی مان کے دل کی دھڑکن بار بار تیز ہوجاتی۔
اور دوا بی اگھڑتی سانسوں کور تیب دینے کے لئے ایک گھونٹ پائی دقفے وقفے سے پی لیٹیں ۔ دات 12 بجنے والے تھے۔ کا مران اور سلمی سو چکے تھے۔ باہر بھکی بوندا باندی جاری تھی۔ ایسے میں کوئی ان کا ہمدرد نہ تھا جو آئیں ایک تیب جائے بنا کردیتا۔ جس کی اس سردی میں آئیں انتہائی طلب ہوری تھی۔

معا در داز و بلکی ی جرچاہت کے ساتھ کلا اور
انیس انا جیسے میں بین ہے کوئی گزراہے اپنے وجود کو کینے
جوٹ وہ بشکل انھیں اور حمن میں آگئیں بین وہاں کوئی
نہ تھا۔ بواکا ایک سرد جھونکا انتہائی قریب ہے گزرا اور
خوف ہے ان کے بور یہ جسم پرچھرچھری ہوئی۔ اچا تک
کمن کی طرف ہے ایک انتہائی بھیا تک چی سائل دی اور
ساتھ می کمچن کی لائٹ خود بخو وآن ہوگی۔ ان کے دل کی
دھرکن بڑھ کئی۔ ایسا مگ رہا تھا جھے کی کو بہت افریت
ماتھ می کمچن کی لائٹ خود بخو وآن ہوگی۔ ان کے دل کی
ماتھ وہ کمی نید میں تھاس لیے انہیں آ دار نیمی سنائی
ماتھ وہ کمری نیند میں تھاس لیے انہیں آ دار نیمی سنائی
طرف بڑھے گئیں۔ دہاں اس وقت کون ہوسکیا ہے؟
طرف بڑھے گئیں۔ دہاں اس وقت کون ہوسکیا ہے؟
طرف بڑھے گئیں۔ دہاں اس وقت کون ہوسکیا ہے؟
طرف بڑھے گئیں۔ دہاں اس وقت کون ہوسکیا ہے؟

۔ ب دن رہا وارن سے سمٰی فی طرف و یکھا۔ ''زندگی شہاری اجرن ہو پیک ہے یا کسی اور گی۔ '''سلمٰی ک جبرے پرسوالیہ نظروا التے ہوئے ہایا نے بی جہا۔ اور جوا ایسنمی نے اپنے آنے کا اصل مقصد کہ سنایا۔

" ایس با بال میری جان مجنزادوای مورت

اب ایس با بال میری جان مجنزادوای مورت

از نیا می بر بنده این مقرره وقت برآ تا اور
جینے والے سے بم بھلا کون ہوتے ہی کسی ہے ای کی زندگی
جینے والے سے بیراتمہیں مشورہ ہے کہ فریمن سے ای
شیطانی موج کر تاکیال دو ۔ اپنی ساس کو بال بجھ کرای کی
غدم کرو ۔ میں بیبال تکوتی خدا کی خدمت کو بیشا ہوں نہ
کر کسی ہے گنا دکو احق ایڈ ای بنجائے سے بیتویڈ اواور
ایٹ تکھے کے بینے رکھ و بنا الشاء اللہ تمہارے دل سے
بیشیطانی سوچیں خود بخود خم ہوجا کیں گا سے بابالے ایک میں گا سے باتھ میں تھا دیا۔

سلمی کا مسئد جوں کا تول برقرار تھا۔ وہ آھویڈ اس نے کاٹ کر پہلے ہی روی کی ٹوکری جی بھینک ویا تھا۔اوراب بیٹم و جاہت کے وجود کومٹاتا اس کی ضعر بن چکا تھا۔ اورا پی اس ضعر کو بورا کرنے کے لئے وہ اب ایک بہت گھنا کا منصوبہ بنا پیکی تھی۔ اس نے ساس پر کالا جاوو کرانے کا فیصلہ کرلیا۔ اس مقعمہ کے لئے اس نے ایک ہندوسا دھوست رابط کیا اورا کیلے بی دن وہ اس سادھو کی جھونپڑی جی موجود تھی۔

" ہوں ۔۔۔۔ تیرا کام ہوجائے گا۔ جھے ایک تھااور دو گہری نینڈ میں تھاس کے آئیں آ واز نہیں سنائی فاص عمل کرنا پڑے گا اس کے بعد تیری ساس کا کام دی۔ ذرتے ڈرتے ڈرتے بیٹم دجاہت ہمت کر کے بکن کی تمام۔ "کام۔" کالی داس کے چیرے پر بعیا تک آئی۔ طرف بڑھے تیس۔ دہاں اس وقت کون ہوسکتا ہے؟
" ہم تو یہاں جیٹے ہی تم جیسوں کی میعا کے لئے ہیں۔ تم

copied From Dar Digest 56 January 2015

اور سردی میں آگ تاپ رہے ہیں مگر جب ان کی حرکات دیکھیں اور ارد کرد کے ماحول پر نظر ڈالی تو جان گئے کہ یہ انسانی سے نہیں کو نکہ اس ویرائے میں انسان کہاں۔

آب دہ جانے کے کئے کھڑے ہوئے تو تمام بچے بھی کھڑے ہو گئے تو نانانے سوجا کہ اگر دہ جل پڑے تو یہ بچے بھی ان کے ہمراہ ہوجا کمی شے ادر دہ کسی مصیبت میں بچس سکتے ہیں۔ نانادا پس میٹھ گئے۔

آج کل تعلیم تو عام ہے مرشعور اور آگائی عام نہیں، ٹانا نے جتاب کے بارے میں من رکھا تھا، وہ جانے تھے کہ اگر دہ خوفزدہ ہوئے تو مشکل میں پڑجا ئیں کے مدہ اطمینان ہے بیٹھ کے اور آگ تا ہے کیے۔

جنات آگ ہے تخلیق ہوئے بیں اور آگ ہے دورر ہے ہیں ای بات کو ذہن میں رکھ کر نانانے آگ ہے ایک جلتی لکڑی نکالی اور احتیاط ہے اپنی دونوں ٹا تھوں کے درمیان کرلی۔

دہ یاؤں کے بل زمن پر میٹے تھے جنات کے بیان کے بل زمین پر میٹے تھے جنات کے بچوں نے ویکھا تو بغیر سوچے تھے ان کی نقل میں جنتی ککڑی نکال کر ہرا یک نے اپنے نیچ کرلی۔

آ گ ان ہے مس ہوئی تو وہ چینتے ہوئے گیندگ طرح آسان کی طرف انھیل گئے۔

نانا جلدی ہے اٹھے اور تیز قدموں ہے وہاں ہے نکل لئے ، آیت الکری کا ورد کرتے وہ تقریباً بھا گئے کی رفتار ہے گھر کی جانب چل دیئے اور بلاآ خروہ گھر آ گئے ، اس قصے میں ان کی ذہائت نمایاں ہوئی ہے، انہوں نے گھبرانے کے بجائے مجھداری ہے جنات کے بچوں ہے شجات حاصل کی۔

اس کے بعد مجھے حقیق پراسرار دانعات سنے کا شوق ہوگیا، میں نے پچھ روز بعد پھران کوکوئی حقیق قصہ سنانے کوکہا، تب ابو نے مجھے بیرواقعہ سنایا۔ اس دانجے میں جن بزرگ کاذکر ہے۔ ان سے ابو کارشتہ مجھے اب یادنیس اگر ابو حیات ہوتے تو دوبارہ معلوم کر لئی لیکن اب یہاں انہیں اپنے دادا کے والد فرض کر لیتے ہیں۔

ابو کے بقول پرداوا کو نامعلوم وجوہات کی بنا پر

گاؤں ہے باہر جاتا ہا جہاں کھ دن قیام کے بعد وہ والی آرہے تھے۔ چلتے چلتے دات ہوگی۔ انہوں نے مخترراست یعنی شارٹ کٹ استعال کرنے کا سوچا ہو کہ ایک قبرستان ہے ہوکر جاتا تھا، گھر جلد جہنچے کے خیال ہے وہ قبرستان ہی داخل ہوتو گئے لیکن رات کا وقت اور وہ نہا کچھ دل ہا اور ہوتا تو ہیں اگلے اس خواتا کے ساتھ کو اور ہوتا تو ہیں ایلی اس خواتا کے برستان ہے گزرتا کو اور ہوتا تو ہیں ایلی اس خواتا کہ برستان ہے گزرتا مشکل نہیں ہوتا، باتوں میں راستہ کٹ جاتا، انہوں نے اور وہ انہوں نے اور وہ انہوں نے اور وہ انہوں نے اور وہ انہوں نے اور اور میں آیت قرائی برطیعے تھے، مقصد بیتھا کہ اپنی انہوں نے اور ایس کی کہ دیا کیا۔ آواز میں آیت قرائی شعبہ ہوئے راستہ طے ہوجائے گا، انہوں نے انہوں نے انہوں کے کہ دیا کیا۔ انہوں نے انہی چند آیات ہی بڑھی ہوں گی کہ دیا کیا۔ ویکھا تو ایک گؤرسوار نے معلوم ہوا، قریب آگر گورسوار نے معلوم ہوا، قریب آگر گورسوار نے داوا ہی کو برتیا ک انداز ہے 'السلام مالیکم' کہا۔ نے داوا ہی کو برتیا ک انداز ہے 'السلام مالیکم' کہا۔ واوا نے 'واوا نے ' والیکم السلام' کہا۔

محفر سوار ورسیانی عمر کا صحت مند آ دی تھا۔ بہت من ترکن شخصیت تھی۔ اس نے پردادا کے برابر گھوڑا کرلیا اور گفتگوشروع کردی متمام راستہ با تھی کرتے ہوئے بطے ہوگیا حق کہ باتول میں معلوم می نہ ہوااور دہ بالکل گاؤں کے قریب آ گئے۔

پھر مرسوار نے بردادا ہے کہا۔ "میاں تی آپ کی منزل تو آگی اب جھے اجازت دہیئے۔" ہاتھ بردھا کر مصافی کیا اور موز اموز لیا۔ ابھی دہ چند قدم ہی چلا تھا کہ پردادا کو موڑے کی آ واز سنائی دینا بند ہوگی ، انہوں نے نواراً مزکر دیکھا تو بچھ بھی نیس تھا، دہ بہت جران ہوئے کہائی جلدی بھلا کھوز ادور جا کر تکا ہوں سے ادبھل کیے ہوسکا ہوئے ، دہ ہوا می تو حوار کھے ہوئے ہیں، کھڑ سوار کو مڑے ہوئے ، دہ ہوا می تو حلیل نہیں ہوگیا کیا۔

خیردادا گھر آئے، نماز عشاادا کی اورسو سے، اسکلے
روز انہوں نے یہ بات اپنے والد سے بیان کی تو انہوں
نے کہا۔" بیٹا چونکررات کوتم جہا شے اوراس دحشت وخوف
می اللہ کے کلام سے عدد جاس تو اللہ نے انسان اور
کھوڑے کی مشکل میں اپنے فرضے کو بھیجا، وہ با تمی کرتا

آب نے کسی کودے ویا تھا۔آپ کے وجود کو،آپ کے پیادگوساری زندگی ترسی رہی میں .....مرتے وقت بس ا کے بی فواہش تھی میری اللہ ہے کہ میں اپنی مال کو ﴿ يَكُمُولُ وَآبُ كُودُ مُلِيمُ كُرِ مِجْعِي بِهِتَ سَكُونِ لِلْالَالِ .....!'' ''کیا ہے؟ تو اس ونیا میں نہیں رہی ....؟'' میں تیری مجرم ہوں بیٹا .....! "میں نے بھیک میں بھی تحجے پیارٹیس ویا اور قو سر کر بھی ... "عمامت اور مایوی ے بیٹم و جا بہت کمڑی شارہ علیس اور دوزانو بیٹھ کئیں۔ زبان بند ہوگئ تھی ان کی ۔ کہتیں بھی تو کیا کہتیں۔ کھے بھا

ى قىيى قا كىنے كو\_ ، دنتین اون آب ایسا مت کمیں - میری زبان تو بس مال کہنے کے لئے رحی رہی۔ آپ کود کھے لیا بس مجهد اتنا سکون مل مگیا جو زنده ره کر بھی بھی حاصل نہ كريائى - مرآب كي جان بيان كيان كيات محدي كئ مبلت میں توسیع کردی گئی۔ بھابھی نے واقعی بہت برا کیا۔لیکن وہ اپنی غلطی پرشرمندہ میں میں ان کومعاف كرنى بول- آب وكوئى خطرونبيل ب بعابهي مر جي ے وعدہ کرو .....میری مال کا خیال رکھوٹی ..... "میں وعدہ کرتی ہول تم ہے ۔۔۔۔!" عمامت

تمرے کیج میں مللی نے جواب دیا۔ "ايك ده وتت تماجب من تحقي سينے سے لگانا نہیں جا ہی تھی اور آج تھے سینے سے نگانا جا ہی ہوں

"بال شایدای میں اللہ کی رضا ہو۔ اب میں چلتی ہوں۔ آج تمہاری بیٹی بہت سکون ہے جا کرایئے خالق حقیق سے ملے گی .....، بیگم دجاہت اورسلمی کی أ تكمول من آنوهم آئے۔ ورم و بمت کی مجت کی صدا ہے بنی ہر زمانے میں مجاعت کی عدا ہے بیٹی 

کی جان بھی جیسے نکل می گئی ۔ وہ بہت زیارہ خوفز رہ تھی۔ ووسرے دن کال واس کی بھیا تک موت کی خبر نے اس کے رہے ہے اوسمان بھی خطا کردیئے اور وو بیکم و جاہت کے قدمول میں گر کرانی زندگی کی بھیک

"معاف كردو امال متهين خدا كا واسطه مجھے معاف کردو... "وه گزائز اگزائز اکرمعانی ما تک ری تھی جبكه بيتم وجابت تيرت ے اے ديكوري تھيں كه آخر بيسب كياما جرا ہے اور سلميٰ نے مختصر ساسارا واقتحدا ہے شیطانی منصوبوں کی تمام رودادان کے گوش گڑار کردی۔ ''انھو بیٹا۔ بی<del>ں ت</del>ہیں معاف کرتی ہوں ۔ بیں الله ہے معانی ماگلو لیکن ""بیگم و جاہت شش و پیج میں پر کئیں۔ اور ہے لیموں کے وقعے کے بعد بولیں۔ و الكين وه آتما والى بات كاكي مطلب ٢٠٠٠ میرے ساتھ بھی گئی مرجبہ ایسے وا تعات پیش آئے ہیں جوم نے تم سب سے چھیائے ہیں۔ ا"

'' پیتائیں امال کیکن کالی واس نے بتایا تھا کہ اس آتما كا آب سے كوئى خونى رشتہ ہے ۔۔۔ ا" معنى ك بات پر بیگم و جا ہت چو تک پڑیں۔ م فونی رشته این انجی وه بیسوی ی ری

تغین کیا یک انجانی سی نسوانی آواز نے ان کی توجہ کارخ مور ويااوروه آواز كاست ديميزليس

''امال · · · !'' وه ایک بهت پیاری تازک سی از کی تھی۔ جوسفید جیکتے لباس میں ملبوین آئٹھول میں آ نسو کئے بیٹم وجاہت کی طرف دیکھی ۔۔۔۔ "من آب كوياد مول المال .....؟" الركى نے سوالیہ انداز میں بیگم وجاہت کودیکھااور پوچھا۔اور بے الفتيار بيكم وجاهت إيناول تعام كرر وكنيل "ميري بي ان كي آنيمون من آنسودُن

Dar Digest 58 January 2015



ہواتم کو پہاں تک چھوڑ گیااور جیسے ہی تم مڑے اور پچھوٹدم چلے وہ اپنا فرض ہورا کر کے غائب ہو گیا، دہ انسان ہوتا تو جاتے ہوئے معلوم ہوتا، اس واقعہ کے بعد داوانے رات میں تنہا سفر کرنے ہے تو یہ کرلی۔

اسکول کی زندگی میں بھی ہم تمام ہیے کہانیوں کے متاب یارسرالہ متابقی ہے۔ ہم تمام ہیے کہانیوں کے متابقی ہے۔ متابقی ہے جس دوست کے ہاتیے میں کوئی کتاب یارسرالہ و یکمانو حبت ما نگ لیا، ہمیشدایک دوسرے ہے کہانیاں کے کر پڑھتے لیکن نویں جماعت میں میری دوست ہنے والی لڑکی کوجس کا نام افشین تھا بھی دنچھی لیتے نہیں دیکھا، والی لڑکی کوجس کا نام افشین سے بوجھا۔ ''تمہیں کتابیں پڑھتا ایک بار بیس نے افشین سے بوجھا۔ ''تمہیں کتابیں پڑھتا کیوں پہندئیوں!''

اس نے جواب دیا۔ 'مجھے بالکل کمامیں پڑھنے کا شوق نہیں اگر تمہیں ہے تو میرے گھر میں بہت ی کمامیں میں جومیری ای پڑھتی میں ،کہوتو اا و یا کروں۔'' اندھا کیا جاہے دوآ گھیس اس کے مصداتی میں نے فررا خواہش ظاہر کردی۔

ایک دن اس نے مجھے اپنے گھر مدتوکیا میں نے گھر آ کرامی ہے اجازت ما گی، انہوں نے بھائی کے ساتھ جانے کی تاکید کے ساتھ اجازت دے دی۔ پھٹی کے دن میں نئی کتب کے اشتیاق میں تیار ہوکر بھائی کے ساتھ انسین کے گھر پہنچی وہ مجھے اپنے ہاں دیکھ کر بہت خوش ہوئی ،اس کی والدہ بھی مجھے بہت میں ہے۔

بھائی کا ارادہ جھے بھوڑ کردائیں جائے کا تھا، لیکن افسین کے برے بھائی نے انہیں مہمانوں کے کرے میں بیشالیا اورخود کمپنی دینے گئے، فیر بہت اچھی ملاقات رہی ساتھ ہی ان کی ای کے ذوق کا اندازہ ہوا، وہ بہت اولی خاتون تھیں، گھر سنجالئے کے ساتھ ساتھ ساتھ مطالعہ کو بھی بھر پوروقت دیتی، ان کے پاس میں نے باتی مساتھ پراسمادیت کے موضوع پر بھی بہت ی ان کے ساتھ پراسمادیت کے موضوع پر بھی بہت ی ان کے ساتھ کا بین دیکھیں اس بارے میں، میں نے ان کے ان میں نے باتی ان کے بین ان کے بین میں نے باتی ان کے بین ان کے بین میں نے باتی میں نے ان کے بین ان کے بین میں نے باتی ان کے بین ان کی بین کی ان کے بین وضوع بر بھی بہت ی ان کی بین کی ان کے بین وضوع بر بھی بہت کی ان کے بین وضوع بر بھی ان کی بین کی بین خاص ہے۔ گزر بھی ،ای لئے بین وضوع بیرے لئے بہت خاص ہے۔ "

ش فی ان سے کہا۔ ''دہ جھے بھی ای تجربے کی کہا گئی۔ کہانی سنا کیں۔'' تو انہوں نے بااتر دد جھے یہ بات سنائی۔ '' فرزاند آئی کے مطابق 82ء کے آغاز میں ان کی شادی ہوئی مشادی غیر فائدان میں ہوئی تھی ، اس کے مزاج سے قطعی تاواقف تحمی ، ان کی ساس نے ان کا رشتہ تو بہت اہتمام اور چا ہت سے کیا ، شادی ہمی معقول انداز میں کی کیئن طبیعتا ان کا تحقیق اس طبقہ ہوت سے تھا جو بہوکو حریف کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کی ضامیوں اور تو بیوں کو پر کھے بین اور اس کی ضامیوں اور تو بیوں کو پر کھے بین اور اس کی ضامیوں اور تو بیوں کو پر کھے بین اور اس کی ضامیوں اور تو بیوں کو پر کھے بین اور اس کی ضامیوں اور تو بیوں کو پر کھے بین اور اس کی ضامیوں اور تو بیوں کو پر کھے بین اور اس کی ضامیوں اور تو بیوں کو پر کھے بین اور اس کی ضامیوں اور تو بیوں کو پر کھے بین اور اس کی ضامیوں اور تو بیوں کو پر کھے بین اور اس کی ضامیوں اور تو بیوں کو پر کھے بین اور اس کی ضامیوں اور تو بیوں کو پر کھے بین اور اس کی ضامیوں اور تو بیوں کو پر کھے بین اور اس کی ضامیوں اور تو بیوں کو بیوں کو پر کھے بین اور اس کی ضامیوں اور تو بیوں کو پر کھے بین اور اس کی ضامیوں اور تو بیوں کو پر کھی بین ہوں کے بیوں کو بیا گھی تھیں ۔ بین اور اس کی خواند ہوں ہو کو بیوں کو بیوں کو بین کے بین کی کھی تو بین اور اس کی خواند ہوں ہو کو بیوں کو بین کے بین کھی تو بین کے بین کی خواند ہوں کو بین کے بین کھی تھیں اور اس کی خواند ہوں کی کھی تھیں کے بین کی کھی تو بین کھی تو بین کے بین کے بین کھی تو بین کھی تو بین کے بین کھی تو بین کے بین کو بین کے بین کے بین کھی تو بین کے بین کھی تو بین کے بین کی کھی تو بین کے بی

انبیں شادی کے روز سے ایکے بی دن ولیمہ کے دن ماس کے تیور بہت جارحانہ محسول ہوئے اور پھر انہوں سے بہت جارحانہ محسول ہوئے اور پھر انہوں نے بمیشان سے نہا ہت متعقبان دوید دوارکھا۔ان کی ساس جتنی تیز تیمیں ان کے شوہرا ہے تی سادہ اور دالدہ سے دینے والی طبیعت کے شھے۔

خیر دہ مبر کے ساتھ گزارہ کرتی رہیں گیکن ایک
ات اپنے گھر یعنی شوہر کے گھر آئے کے بعد محسول کی کہ
ان کی ساس نے انہیں گھر کا سب سے بڑا کرہ دیا جبکہ
انٹی فراخ دلی جھ جب گی دہ سرایہ کہ دہ شادی کے فرابعد
انٹین ایئے کمرے میں وہ جب بھی تنہا ہو تمیں انہیں بہت
زیادہ خون و ڈرمحسول ہوتا جبکہ باتی گھر میں الی کوئی
کیفیت نہیں ہوتی، انہوں نے اس سے نجات کے لئے
نماز اور تا اور ت کی پابند کی کر گی۔ اگر چہ شادی سے نیل ہی
وہ پابند شرع تھیں لیکن شادی اور شوہر میں مصروف ہوکر کچھ
نماز اور تا اور ت کی پابند کی کر گی۔ اگر چہ شادی سے نول ہو
ساتھ ہی کمرے کی صفائی پر بہت توجہ دی ان کے بقول وہ
ساتھ ہی کمرے کی صفائی پر بہت توجہ دی ان کے بقول وہ
ہیش سے سلیھ اور صفائی پر بہت توجہ دی ان کے بقول وہ
اصول انہوں نے ایپ کمرے کے لئے رکھا جبکہ باتی گھر
کے افراد سعمول کی گی بند کی صفائی تو کرتے لیکن طہارت
کی باریکیوں پر کم توجہ دی جاتی۔
کی باریکیوں پر کم توجہ دی جاتی۔

خیران کی طہارت اور ندہجی امور کی پابندی ہے۔ ڈرخوف کی کیفیت توختم ہوگئی لیکن کمرے میں انہیں اکثر اینے علاوہ کسی کی موجود گی کا احساس ہوتا، شوہر ساتھ مرچمیا کراو تلمنے لکتے ان درخموں بران کے خون آلود پنجوں كانشأنات صاف وكمالى ويح يتصد يبال عارول طرف مرد و حوشت کی بد بو پھیلی رہتی۔ری سی سرولدل ہے اتفتی ہو کی بد بودار ہوا پوری کردیتی۔

اس كي شركا كو كي شريف آ وي ادهم كارخ نبيس كرتاتحا

الوك دور سے اس برانے مكان كود يمن اورز برلب بروبوات بوے دوسری طرف مند پھیر کھتے۔ مكان كابيروني بها تك كب معانوت يكاتعا اندرواظل ہوتے بی مردار خور پرندول کی عمرہ آوازیں سائی ديتي مطويل برآ مدے كدونوں طرف جھو فے برے كرے تے جن كے دروازول برزيك آلود تالے بڑے ريية ، أخرى جص من لكرى كى كول كموسى موكى سيرهيان معيس جن مي كزركر دوسيري منزل تك يجنجا جاسكما تها ان كىكلاى اس قدر بوسيد وسى كەپادى ركىتى ى جرجرائ للتي فيم تاريك ميز حيول كوجود كرت بي وبال كمردة تا ،جورائے کپڑوں ،قدیم طرز کے فرنیچر اورلکڑی کے یوے بوے صندوقوں سے بھراہوا تھا۔ اس کی وابواروان يرشر چين اور دومرے جنگي جافورول كر مرآ رائل ك طوريراكات كي تحد

مرے کے بین درمیان عل جھت سے ایک بلوری فانوس لنگ رہاتھا جس کے رنگ کروش زمانہ کے باتھوں معددم ہو کے تھے۔ اس بال کا ووسرا در دازہ ایک اليديرة مد يش كمنا قاجس عن بروقت عمل تاريل رہتی تھی، بہال تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بحل کے تنقمے سکھے ہوئے تھے۔جن میں سے ایک استعال کے قابل تھا اوردصند میں لیٹی ہوئی صبح کی سورج کی طرح ماحول کوروش کرنے کی بوری کوشش کررہاتھا۔ کی منزل کی طرح اس برآ مدے کے دونول طرف بھی بہت سے کمرے تھے لیکن ودسب کے سب مقفل رہتے فرش دکھائی دیتا تھا جس پر بعبر کی چھپکلیاں منے کھو لے خوراک کی تلاش میں ماری ماری پھراکر تیں۔ یہاں پہنچ کر برآ مدہ ختم ہوجا تا تھا آ کے مکان داخل ہوئی وہ تیکھے نقوش اور چھر پر ابدن کی ایک خوبصورت پھراکر تیں۔ یہاں پہنچ کر برآ مدہ ختم ہوجا تا تھا آ کے مکان داخل ہوئی وہ تیکھے نقوش اور چھر پر ابدن کی ایک خوبصورت کا دی حصہ و کھائی دیتا جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ یہاں عورت تھی۔اس کی عمر چیبیں سال کے لگ بھگ تھی۔اس

ے درختوں کی شہنیاں اس فدر قریب تھیں کہ برندوں أوباته برهاكر بكرا جاسكاتها- تابم ان كي مول سرخ آ تھھوں اور خون میں ہے ہوئے غلیظ جسموں کور کیے کرمسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔

لكڑى كے بل سے كزركراس عارت كے واحد آباد كرے تك بينجا جاسكاتفار كرے كى ويوارون بربعانت بعانت کی بے شار مکواریں جنجر نیز ے اور ذهاليس آويزال تعيس أنبيس ديكي كربخوني اندازه كياجا سكناتفا كداس جكدر بن والعصف كالمشغلد قديم اسلى جمع كرنا ہے، جنوب كى ست أيك كم كم كى كلى تقى - جس من سے الدل كى جمازياں نظرا تى تھيں۔

ماشي مين انجان مسافر جهازيول كود كمي كريه بجهية كدابهي ولدل شروع مبيس مونى-اورمز يمز ي كماس ير حيلت موت اس حكم أبينج تنظ جبال عدوالي جانا ناممنن تھا۔ بلک جھکتے میں ان کی چینی اور گردونوار کے مردار خور برندول کا شورسنائی ویتا بھوڑی دیرے لئے جس جُدوہ غرق ہوتا وہاں برے برے بلیلے دکھائی ویتے ادر بھرنائب ہوجاتا۔

وفت جات رندے فرق موت موے جم ے کوشت او ج کرائی این راہ لیتے اور جلدی فضا عل بھیا تک خاموشی جھا جاتی ،اس خطرے کے پیش نظر کر شتہ سال لوہے كا أيك جنگ لكاديا كياتها تاكه اجبى لوكوں كودلدل كاينة لك كي

الدوزة عان يركيرے بادل تھائے ہوئے تھے، رات مجرزور کی بارش ہوئی تھی اس کے جاروں طرف جل مختل مور بانقااوردلدل معميند كول كي آوازي آراي كفي-مكان على اداى جهائى موئى تھى \_مردار خور پرندے بارش میں بھیلنے کی وج سے جب واب شاخول پر بیٹے تھے۔رات کے وقت برآ مے می ووتمن أواره كول في فريره جماليا تقا.

Dar Digest 60 January 2015

ہوتے تو بہت احسن وخو بی ہے وقت گزرتا لیکن جب تنہا ہوتیں تو لگتا کہ ان کے مماتھ کوئی اور بھی ہے، مہاس صلحیہ نے اکثر کمرے میں آ کر جائز ہلیما اور موال کرتا۔ "تم یہاں ٹھیک ہو، ول لگ گیا۔" انہیں جیب تو نگتا "کن مال جا تمل۔

آیک روز جب ساس گھر پرنہیں تھیں تو سب سے چھوٹی نند نے ان سے بوچھا۔ ''بھابھی آپ کو ہورے بال آئے دوماہ ہوگئے ہیں۔ آپ کو بھی ایپے کمرے میں ڈروخوف تو تہیں لگا۔''

فرزانہ نے الٹااس سے سوال کیا۔"تم یہ کوں پوچھرہی ہو؟"

تواک نے بتایا۔ 'جمائی ای سے ند کہنا ہات ہے ہے کہ ہمارا ہے کمرہ کچھ بھاری ہے، ای کہتی ہیں کہ اس گمرے میں کوئی نادیدہ شے ہے۔ ہم تو چند ہار یہاں رات سوئے تو بہت بری طرح ذر گئے، ای کوتو دو ہار ہم نے بھی پڑچکا ہے، ہم تو ہے کمرہ استعمال ہی نہیں کرتے شخصہ' دہ بی تھی۔ سمادگی میں تمام ہات اگل دی تو انہیں مجھ میں آیا کہ ان کی ساتھ سی خطان بیل ہوا تھا ہو وہ ہالکل نہیں گھیرائیں۔

ای دوران ان کا باؤل بھاری ہوگیا، اس خوشگوارامر نے بھی ان کی ساس کی طبیعت پر کوئی شبت اثر نہیں ڈالا بلکہ ان کے اس کمر ہے ہیں شکوہ و شکاریت کے بغیراتنا مرصہ فیر فیریت سے دہنے پر الناج شکایت کے بغیراتنا مرصہ فیر فیریت سے دہنے پر الناج کا کیا ہے کہ کرے پر جو کوئی بھی جا بنن کا کہا ہے کمرے پر جو کوئی بھی جا بنن ہے اس نے گھر کے مالک افراد سے تو سخت ردید کھا جبکہ وہ نی آنے والی خوش اسلوبی سے رہ ری ہے، اس جبکہ وہ نی آنے والی خوش اسلوبی سے رہ ری ہے، اس بات نے انہیں زیادہ سے کو کردیا۔

فرذانہ کی کی اس اذیت ہمری زندگی سے گھراکر اپنے والدین کے گھر والی جانے کا سوچ لیتیں، یہاں تک کدایک روز ان کی طبیعت خاصی ناساز تھی، شوہر شہر سے باہر کار دباری سلسلے میں گئے تھے۔ موقع ننیمت و کھے کر ساس صلعبہ نے نہایت

معرکہ کی جنگ کی جس کا مقصد محض بہو کو بیٹیوں اور خود کے سامنے ہالکل بیجے لگ کرد ہے کا عند بید بینا تھا۔ اس دن دہ بہت ٹوئی ہوئی اور دل گرفتہ تھیں، اپ کرے مل جا کر دیو تک دوئی دیں اور مصم ارادہ کرایا کہ اب دہ بالکل اس تھر بھی تیس رہیں گی۔ بیمال تک کہ رویتے رویتے وہ بھوکی ہی سوئنیں۔

بخت سردی کا موسم تھا ادروہ بغیر لحاف اوڑھے لیٹ ٹی تھیں، کی نے ان سے کھانے کا نہ پو چھا، وہ الیمی حالت میں تھیں کہ بھوک جلد لگ جاتی اور برداشت نبیں ہوتی۔

رات بارہ ہے کے بعد وہ اچا کے بورین آنے کی حاجت کے لئے اٹھ کئیں، دیکھا تو لحاف ان کے افران ان کے افران کی حاجت کے لئے اٹھ کئیں، دیکھا تو لحاف نہیں اوڑھا تھی، خیروہ دائیں روم ہے باہر آ کر ہاتھ منہ دھوکر پکن کی طرف آئی کی تاکہ پھوک آئی ہوئی تھی اور کھا تو بھی تعفل تھا بیس شدید دھ ہوا، او پر سے خضب کی بھوک آئی ہوئی تھی وہ ایک ٹرے میں اور ایس کا کھا تو بیٹر پر ایک ٹرے میں اور جیرانی کے ساتھ ٹرے میں دہ فورا ایک ٹرے میں جو نگر کھوک آئی دہ فورا کھا اور برتن کے ساتھ ٹرے میں موٹر کھی دہ فورا کھا اور برتن کے ساتھ کر اور برتن کے ساتھ ٹرے میں بہت لذیخ کھا تا سیر ہوکر کھا یا اور برتن کے طرف رکھ کرسوگئیں۔

می بھرے بہلے تواب دیک کدایک نہایت نفیس اور شائستہ تورت انہیں خاطب کرے کہتی ہے۔ ''فرزانہ گیراو نہیں یہ تکلیفیں عارضی ہیں، کامیابی تنہیں ہی لے گی، بھی واپس جانے کا نہ موجا، یہ سب تدبیریں تنہیں نکالنے کے لئے می کی جاری ہیں اور ہم بھی تم سے خوش ہیں، تم بہت نیک ہو۔''

اس کے بعد آئے کھی تو اذان ہوری تھی،وہ آٹھی اور نماز اداکی، تلاوت کی۔

رات کے واقعہ کے برنکس ان کی طبیعت بہت بلکی پیشکی تھی جیران کن بات بیتھی کہ رات کے کھانے والے برتن بھی خائب ہے، وہ فارغ ہو کر معمول کے کاموں میں لگ گئیں،ساس میج آئیس ہشاش بشاش دکھے ہوئے بھی کہ وہ ایک لفظ بھی تبیں من سکتا۔ عاجزانہ کہج ميں بولى۔ " بجھے معاف كردو ميں بيار ہو كئ تھى۔"

لوامزے می ترکت بیدا ہوئی شامونے مردرا اديرا فايا اورد يوار يدر ماراد وقوراس كاسطلب مجهاتي جب بھی وہ کچھ کہنا جا ہتا توائ طرح و بوارے مراکرایا كرتا تقاراس نے ميزيرے پينسل اٹھائي اوراس كے دائتوں میں دے دی اور کانی کھول کراس کے چرے کے قريب كے بينسل آسته آسته كانغر پر مجرنے كل يقوزى دير بعدشاموكا سرتفك كرينج ذهلك كي

اور پینسل اس کے منہ سے نکل کرفرش پر کر پڑی۔ رجن نے کا بی افعال میز ھے میز ھے فکستہ حروف من لكما قار "كبال كي تمي

رجني ني بينسل الفائن اورنگھا۔ " من بيار تھي اس کتے اسپتال جلی گئی تھی آج جو تھی ہوش آ یا اٹھ کر جلی ألَى يتهيس بهت الكيف مولّى بوكى مجعة معاف كرووه لوائم كهانا كمالوين

شامواس يروه كرمطستن نبيل بموا كعاف كود يجعق ہی اس کی آ تھےوں میں جیک پیدا ہوئی۔رجن کھے بنا کراس کے مندمیں ڈالنے تکی ۔کھانے کے اِحداس نے شامو کے کیزے الددیے صاف کیزے بینائے سے ملے اس نے ایک نظران کے مفلوج جسم پروالی اس کی وونوں ٹائلیں جڑے کٹ پیکی تھیں، زخم چونکہ بجر کے تھے اس کئے دھرم کا تعلاحصہ اب کول میند کی طرح و کھائی وے ر ہاتھا۔ اے ملی مونے تکی جمیض بہناتے وقت اس نے بازوؤل کی طرف و بکھا ایک بازو کندھے سے زرا ينج تك موجود تقاراس بربوجه وال كرشاموا بنادهم ذراسا اويرافعاليا كرتافقاء ووسراباز وسراء عائب تعامكهان ے بعد شامو کی آ تھیں دوبارہ غضب آلود ہو گئے سے رجی نے اے خوش کرنے کے لئے آخری حربہ آزماتے ہوئے آکھیں بند کرلیں اور کی كر أكرك اس كى پيشانى چوم لى و كرم كرم كوشت اورانعاى شوقليت كيركردو يمو لهندانى بكل مك وه ملك الحصوى كرت وي اس بيارى بروة آكيا كاليكما الخفيد في بين آج ملك سكوي وي اورسكال لي مولى بايرتكل كي-

لکڑی کے بل پر کھڑے ہوکر اس نے جاروں طرف دیکھااے بانقیارہ ون بادا سمح جب اس کی شادى ہوئى تھى۔اس وقت شامو نجيس سال كا أيك صحت مندنو جوان تفاوه نوج من أيك معمولي سياعي تفاليكن اس ے کیافرق بڑتا تھا وہ دونوں ایک دوسرے سے بےانتہا بیار کرتے تھے۔ون جروہ ای بل پر کھڑ اہو کراس کا انظار كرتى اس كا چېره سرخ بوجا تا اوروه ايك بى سالس مى ميرهال الرقى موكى محامك تك بنتي جاتى واس وقت مد محمر الساوليانه تقااس كے باغ من بھول كھلاكرتے تنے جن پر بے شار تلیاں منڈلا ٹی تھیں۔ سارا گھر شیشے کی طرح جلکا تھا اس کے یہ کوبھی محاذیر جانا پڑا۔ جنگ کے دوران می دواسے بریفتے خطالکھا کرتاادرایک دن اس کی ساری خوشیال اس سے چھن کئیں۔

دنتر بنگ سے اطلاع می کھی کے اس کا یتی ایک بم سینے ہے ذمی ہوگیا ہے اور وہ اسپتال آ کرا ہے دیکھ علی ہے، وہ آنسو بہائی استال گئی، فوجی اسپتال میں آیک برے پلک براس کا بی لیزاتھا۔اے ویکی کرخوف کے مارے اس كى چيخ نكل كنى - جوفث ليے صحبت مندنو جوان کی جگہ بستر پرایک شخ شدہ صورت بڑی تھی جو پہلی نظر ہیں ةَ بِحُ كِيابِواجِنَعْلِي جِانورمعلوم ہوتی تھی۔

وَاكْرُ نِے اے مجمایا لوگوں نے اسے تعلیٰ رشتہ وارول نے مبرکی تلقین کی اوروہ سب بھھ جی جاپ برداشت كركني-اس كى فيخ ك بعدلى في اس ك منه ے شکایت کا ایک لفظ بھی تہیں سنا، وہ جنگ عل اس ثوثے ہوئے ملونے کوسنے سے لگا کر کھر لے آئی۔

اخبارات نے کالم لکھے، عوام نے تعریفی خطوط جمع ایک عدت تک ان کا کرما قاتوں سے مجرارہا۔ اخبارات کے ربورز،افسانہ نگار آوی لیڈر فوجی اضر بمرد عورتمل بي اور بوز حاس كملون كود يمي كالت آئے رہے۔ال بنگا مے سوہ بہت خوش ہول ،خطامات ش ال كا في جه تقاما خبارات دهر ا دهر ال كي تصويرين

Dar Digest 62 January 2015

کر بھا بکاتھی رندیں بھی جو بیسوچ رہی تھیں کہ اب بھابھی سامان افعا کرچلتی ہے گی اسے گھرکے کام کرتا دیکھ کرچران ہوگئیں۔

یہاں تک کہان کے زیبی کے دن قریب آھے
ووا ہے سکے جانا جائتی تھیں، والدہ اور بھائی لینے بھی آئے
سکرساس نے روائ کا موالہ دے کر نہد دیا کہ ایسلی زیبی رقیعی
سسرال میں ہوگی۔ "بیانے ہے روک دیا، والدہ نے بھی
کہا کہ وہ خود آ جا کمی گی ہوں وہ پھرسسرال میں روگئیں۔
ساس نے والیہ کو بلوا کر سارہ احوال معلوم
سرلیا۔ وو دان بعد انہیں محسوس ہوا کہ وقت قریب آ رہا
ہے وانہوں نے ساس کو نیر کی تو اس نے کہا کہ "مبر کرو

دوپہر کے وقت کچھ تکلیف میں اضافہ ہوا تو وہ یہ کہہ کر دائے کے اقت کچھ تکلیف میں اضافہ ہوا تو وہ یہ کہہ کر دائے کام پر کے ہوئے ہوئی کی مہولت ابھی آئی نہ تھی۔ پھوٹی میں افرائی ہوئی تھی۔ پھوٹی کھر کے کام کر دی تھی۔ منداسکول گئی ہوئی تھی اور بڑی گھر کے کام کر دی تھی۔ میاس کو گئے خاصہ وفت گزر کیا لیکن نہ خود آئی

وہ اپنے کرے میں آگر شدت تکایف سے بے حال ہو کرز مین ہر لیٹ تکئیں۔

اچاک ایک عورت جس نے عمدہ لباس جمن رکھا تھا، نہایت خوب صورت لیکن صورت سے تا آئنا بھیتی بھینی خوشبواس کے وجود سے آری تھی، ان کے قریب آ کر بیٹے گئی اور بیٹائی پر ہاتھ رکھ کر بہت شفقت سے تبلی دی اور کہا۔ '' گھبراؤ نہیں میں آگئی ہوں۔'' اس نے بچھ بڑھ کر بھوک ماری تو لگا سارے جسم و بال میں راحت از گئی، پھراگلا تمام مرطداس نے این ہاتھوں انجام دیا۔

اس دوران عی ساس دار کونے کر آ گئیں الیکن کرے کے اندر جیسے ہی آ کیں، فوراً گھیرا کر لیٹ کئیں، اللہ نے بہت صحت منداور سمج وسالم بیٹا عطا کیا، تمام کام بہت خوبی سے کممل کرنے کے بعد خاتون نے ایک گلاس میں کوئی مشروب دیا اور سہارے سے جیٹھا کریلایا اور اللہ

حافظ كهر فائب بوكنين .

میں نے ان کے جانے کے ابعد ساس ای کوآ واز ری تو وو ڈرتے ڈرتے اندرآ شکیں۔ پوتاد بکھا تو جیرت ہے آ تکھیں کھلی رہ شکیں بولیس۔ '' فرزانہ دایہ تو میرے ساتھ ہے بیسب س نے کیا اور بیمبارے کمرے میں وہ برصورت باکون تھی؟''

میں نے بات بنائی کہ ابی بھے پھے معلوم نہیں می تو یہ بھی کرائیں آپ لائی میں یہ ''

دایه کوجهی بھا گئے کی بڑی تھی وہ یہ کہد کر جماگ گئی کے ''سارا کا م تو ہو گیااب میری کیا ضرورت ۔''

خیرساس صاحبہ کچھ خاموش ہوگئیں۔ ای داقعہ
کے بعدساس نے جھے بھی تنگ نہیں کیا بلکہ کہنے گئیں کہ
دبچیسال بھر کا بور ہاہے، اب دوسرے ہے کی شادی کرنی
ہے تم الگ کھر کراو۔ 'یہ بات سب سے تعجب انگیز تھی دہ
خود الگ ہونے کا۔'' کہہ رہی تھیں۔ عمی تو پہلے ہی تیار
تقی۔ شو برنے پہلے کرایہ پر گھر لیا لیکن بعد عمی عالات
احتے اجھے ہوتے کھے کہتمن سال کے اندر گھر ذاتی لے لیا
اجے اجھے ہوتے کھے کہتمن سال کے اندر گھر ذاتی لے لیا
اب ہارے پائں الند کا دیاسب بچھ ہے۔

بعد میں وہ جھوئے وبور کی بیوی بیاہ کر لائمیں تو اسے بھی دہی کمرہ ویالیکن وہ ایک مہینہ سے زیادہ نہ تک سکی الناجیا ماں کو مار پہنے کراہے وہ کمرہ دے ویا اور خود دوسرے کمرے پر قابض ہوگیا،ساس جند ماہ بجاررہ کرالٹہ سے کمر چلی کئیں۔

میں نے اس کرے میں ڈھائی سال کا عرصہ الرا الیکن اپنے الیھے المال اور غربی رجان کی بدوات فلائ پائی جبد میرے علاوہ جو بھی کین ہوا تاہ ہوگیا، اس تجرب کے بعد سے میرا دھیان اب ان موضوعات پر بہت بڑھ گیا ہے اور یہ کتابی ای پر موضوعات پر بہت بڑھ گیا ہے اور یہ کتابی ای پر موضوع ہیں، آپ لے کر پڑھ کیا ہے اور یہ کتابی ای پر موضوع ہیں، آپ لے کر پڑھ کی جی اور یہ کتابی ان کے موسوع ہیں، آپ لے کر پڑھ کی جی رسالے لئے اور بھائی کے ماتھ کھر آسی کی۔ اور بھائی کے ساتھ کھر آسی کے ماتھ کھر آسی کے ماتھ کھر آسی کی۔



وه پاک جیمنی انهاک سے بیتماشہ دیمنی ری، مثامو تکلیف ے مرة ورز ورے والواري مارفے لگا، بار باروه اينے بازه غذ بانا كه چيون كارات كالين اس كا كول مول نمذ کونزکت کرتے دیکھ کررجیٰ کی آتھ میں وحش نہ جذبے ے وقت کیس دوسرے کی تکلیف پر فوش ہونے کی انسانی جبلت جاگ اتھی تھی۔ اس نے ویواریے تین عارچيو سے بكرے اور شام كرة بار بركوديے۔ ذرای در می ووسب کے سب اے کاٹ رہے تھے۔ اب ده بري طرح ترب رباقه، سارا درداس کي آنجھول میں سٹ آیا تھا جو تکلیف سے بیٹ ری تھیں وہ انتہائی بے جارگ ہے این دکھ کے ساتھی کود کھر باتھا جواس کی

منانی پرتی کھول کر ہنس ری تھی۔ اچا تک رجنی ڈرگئی اگریہ مخص حرکت کرنے ک طاقت رکھتا تواس کی بوٹیاں اُوج لیتا۔اس نے چیونٹیوں کوہاتھ ہے مسل دیا اوراس کے چرے کو بھو کر دوا گادی۔ اس شام وہ ڈاکٹر سے ملی جس نے اسے بتایا کہ وہائی توازن درست ميں - بہت ي دوائي كروه واليس آئى اور تكييبين منه جيسيا كرتنهارات بجرروني ري-

War War W

تین سال گزر گھاس طویل عرسے بی اس کی جِالت ابتر ہوتی جل کی۔ شروع میں اس کی جنونی کیفیت میسی بھار محتم ہو جایا تر تی تھی کیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پہ کیفیت اس کی فطرت ٹانیہ بن گل ۔ اب وہ بات بات برشام وكوذانق\_

ایک روزبازار می ای نے ایک محص كود يكها جوائي بيوى كوانتهائى بيدروى بيدرباقد اس کے اندر چھی ہوئی نفرت جاگ اٹھی۔ مردول سے انقام لين كاجذب شعت بكر كمياحي كهربيني كراس نے شاموكا چرو تعيرول سے سرخ كرديا۔اس كے مندسے بب بب کی آواز تکلی رعید تکلیف کی شدت سے اس کے لوتعزے جیسے جسم میں ارتعاش سا بیدا ہوگیا وہ ہے جینی ۔ دیکھا۔ان میں لے بناوغصہ تھا۔نفرت اور حقارت تھی رجنی اوركرب سے سرد بوارے كرانے لكنا حى كرم عنون نے متعیاں كھول دیں اوردونوں الحو فعے حق سے اكرا سے لگاور مجر تک آ کروہ آسو بہانے لگا۔

شام تک رجی کی حالت معجل کی اورات این کے پرندامت محسوس ہوئی۔اس نے برای محنت ے انھی اچمی چزیں نا میں اور برے بیارے شامولو ملانے کی ۔ شامو نے مزاحت کی اور نارائسکی کا ظہار کرتے ہوئے بخی ہے ہونٹ بند کر لئے لیکن وہ تازہ کھانے کی خوشبونے جلدہ اے بہر کردیا۔

بسر پر لینے لیئے رجی نے آئیسیں کھول کر جاروں طرف دیکھا کرے میں اندھیر اتھا کھڑ کی کے رائے اندر آئی ہوئی جاندی کرنیں شامو کے چرے اور سینے پر پراری تھیں۔ اس کی آ لکھیں ابھی تک جیوت كو كلورر بي محل جائے وه كياسو يار باتھا۔

رجن دهرے بولی دفعاً اے خیال آیا کدوہ اس کی تین دن کی غیرحاضری کے متعلق سوچ رہاہے۔اس نے نا گواری سے کوشت کے اس و جرکی طرف دیکھا ا جا بك اليامحسول بواكه وال تحقل سي شديد أفرت كرتي ے۔ بیدہ محص تقاجس کے لئے دہ تین سال سال ہے ہودہ جگہ بررہتی تھی جہال اے کسی سے تفتیلو کئے بغیر عرصہ گزر چکاتما ہے وی تھا جس کے لئے وہ زندگی کی تمام مسرتوں ہے کنارہ کش ہوکر دن بھرائی کے ایاج والاجار جسم کے پاک جیکی رہی تھی اوراب وی تفس اے بد کرار سمجور ما تعاروه اب سب بچی برداشت کرسکتی تھی لیکن ایک مشرتی مورت کی طرح اپنی آبرو کے متعلق ایک لفظ سننا جمی اے گوارا نہ تھا۔ اس نے اپنے ہونٹ تحق سے بند كرائ اورائية آب كو شفراكرنے كى كوشش كى ميكن نفرت كاوهارا بورے زورے شورے بهدنكا تقا-اس كا ساراجهم كافين لكاريول محسوى مواجيساس كالدرآك عل رہی ہادر جب تک وہ اس کی منحوں آ تھوں کو تم كروے بية على شندى تبين بوسكتى۔

ایک جست می وہ شامو کے معذور جم يرجاج هي ال نے آخري مرتبدان آ تھوں كي طرف كريوري توت عاس كى أعمون من موس وي

Dar Digest 64 January 2015



## فكفتة ارم درانى - بيثاور

لالہی کالے جادو کے عامل نے عورت کو موت سے همکنار کرنے کے لے عمل شروع کردیا کہ اچانك ايك پاكيزه طاقتور روح اس کے سیامنے آدھمکی اور پھر دیکھتے ھی دیکھتے عامل کا عمل الث ھو کر عامل کو موت سے ھمکنار کردیا۔

# حقیقت میں اور واقبی بنیاں والدین کے لئے دل کا سروراور آم محمول کی شندک ہوتی ہیں

المع کی دوش کرنیں ہرطرف اجالا پھیلا کے جلوے ہرطرف سے بیدار ہوکرائے پروروگارگی تھے بیان کرنے لکتے ہیں۔ جیم وجاہت کی آ ملحول ممر آنسو تعے۔ دواین مالک سے اسے گناہوں کی معا ك د ماغ ك اسكرين يراجر في تيس-

رى مى - جريون كى جيماست كى ولفريب آوازين بر محرك درومام پردستك وين كليمي يريم دجابت جائے نماز پر جنمی این رب سے دعا کی ماعی رہی اسک رہی تعیں۔ بینے ونوں کی یادیں می ظام کی طرح تھیں۔ یہ وقت ہی اتنا خوشگوار اور برسکون ہوتا ہے کہ المادنات مع جور بورك اسط خالق و



## وه داقعی پراسرار تو تون کامالک تفاراس کی جیرت انگیز اور جادوئی کرشمه سازیال آپ کودنگ کردیں گی

#### گزشته تمك كا نادم

حضور ش اقتم کم افام ہوں، جھے اپنے فی عی کرنے والا ہائی جو کم وے کا وہ کر کرنے پر مجور ہوں، آپ جب اپنے کم ہے بھے
حاصر کر سکتے ہیں تو یہ محل معلوم کر سکتے ہیں کہ بھے اس کام ہر لگا ہے والا کون ہے اور کس کئی کا مالک ہے۔ یہ معلوم کر سکتے ہوں کہ ہوا۔ یہ لا اللہ ہے ہوں کر ہوا۔ یولا۔ مہارش معلوم کر سکتے ہوں کی بات کو عمل وہ بین کر ہوا۔ یولا۔ مہارش معلوم کر سکتے ہوں ایس سے آپ جھے آزاد کراو ہر نہیں تو وہ بھے بہت کھٹ دے گا۔ وہ کو کا یولا تو گھر نہ کر میں تھے اس سے آزادی واودوں گا اور پھروہ تیری کر دہ کی تیمی پاسکتا ہے سننے کے بعد بھول چند کھے خاصوں رہا، پھراس نے سام کر ایس سے آپ جھے آزادی داوی وہ اللہ یہ بھراس نے سام کہ تھے اس سے آزادی واودوں گا اور پھروہ تیری کر دہ کو کی تیمی پاسکتا ہے سننے کے بعد ساوھ ہے جو کہ دلا اس جو ہے وہ کو کا اس موسے آزادی داوی اور کیا ہوا کمل الف دیا تو سام میں ہوئی ہوا گئی ہوں ہوگئی ہوں کہ ہو کہ اللہ ہوا کمل الف دیا تو اللہ ہوا کمل الف دیا تھے اور کہ کہ ہوا کہ کہ ہوا کہ ہوا

رواسوکا کے مندے لکلا۔ 'زالوشا۔۔۔۔ جا ہے تو کتنے عی روپ بدل لے، میری نظروں سے پوئید وہیں روسکتا۔''

رولوکا اس کے بعد اپنی گردن جھکا کر بیٹھ گیا، ایسا لگنا تھا کہ دہ بہت دور کی سوچ رہا ہے اور پھر چند منٹ بعدی رولوکائے ایناسراد پرکواٹھایا۔

اب رولوکا کے سامنے زالوشا کی ساری حقیقت کردوں گا۔ کمل کرآئی تھی کہ'' زالوشا۔۔۔۔۔اس گاؤں میں سادھوکا اور جب رولوکا خت روپ دھار کر کیوں بیٹنا ہے۔'' دراصل زالوشانے بیرسوچ لیا تھا کہ'' گاؤں کرزندہ در گور کردوں گا۔''

Dar Digest 66 January 2015

دالوں کو چند چھار دکھلا کر گاؤں کے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنالوں گا اور پھردر پردہ اپنے وغمن رولو کا دینو بابا اور مانی کے خاتے کے لئے کوئی مضبوط منصوبہ مرتب کردں گا اور موقع ملتے ہی سب سے پہلے بیدولو کا جو کردں گا اور التمش کے درمیان کو دیڑا ہے اسے فتم کردوں گا۔

آور جب رولوکا ختم ہوجائے گا، اس کے بعد النش اور مانی کی کیا حیثیت ہوگی،ان دونوں کوتو چنگی بجا کرنے ندودر گورکروول اگا۔'' **で持** 

طلسماتی انگوشی ایک عظیم تحف ہے۔ ہم نے سورہ اسین کنتش بر نیروزه، بمنی عمیق، پیمراج، الاجورد، نيلم، زمرد، يا توت چرول عد تيارك ہے۔انٹاءانلہ جو بھی پیطلسماتی انگوشی ہینے گا اس ا المام مرد عام بن جاسمي عمد مالي حالات اخوب عض فربر ترص عن العاسم الم ای بندیده رشته می کامیابی میان بیوی می امیت، برشم کی بندش فتم، رات کو تکیے کے بیچے ر کھنے ہے لائری کا نمبر، جادوس نے کیا، کاروبار میں فائدہ وگا یا نقصان معلوم ہوجائے گا۔ آفیسر انی طرف ماک ، نافر مان اولاد، تیک، میاں ک الدم توجه نج ياماكم كالمطافيل عديهاؤ ، مكان، فلیٹ یادکان کی قابض ہے چھڑانا، معدے میں اخم، دل کے امراض، شوکر، ریقان، جسم میں مرد عورت کی اندرونی باری، مردانه کزوری، تارا ا کوراشی کرنے بیسب پچھاس اعموضی کی بد موكا \_ إدر كمو ورة ياسين قرآن ياك كادل

رابطه: صوفی علی ۱

092826-0333-2327650

プロレスJIM-20A

پر ذراترس نہ کھایا۔ وہ لاقوں اور گھونسوں سے اسے بے مال کر کے دیجی ہوا یا ہرنگل حمیا۔ "مرجا بہیں بر۔ جان میل کر کے دیجی ہوا یا ہرنگل حمیا۔"مرجا بہیں بر۔ جان مچھوٹ جائے کی میری ۔۔۔"

وونشدكرنا تغا- روزگاراس كالك. عمول ي وركشاب يرسائيليس تحيك كرنا تفار وركشاب اس ك مالك كى تى جوروزاى كى برى طرح سردنى كرتا تھا۔ وركشاب ساده جو يحدكما ناتفاده جوت يركناو جاتفاء مبينه ساس ك شارى كواين هال كامرسد ہو چکا تھا۔لیکن عمینہ سے ہاں اہمی اولا وہیں ہوئی تھی وہ این آیک د شتے کی خالرے باس بل بوصر جوان ہوئی مقلی۔ اس کی ماں کون تھی۔ کباں تھی ... اس کے بارے میں خالد نے نہ سرف یمی بتایا تھا کہ وہ بیجاری و کھوں کی ماری بہت مجبوری میں اسے خالد کی موو میں ذال من محى - يهجوت خالد في صرف اس للنا بولا تفا سر کہیں تمینہ کو" ہاں" کے وجود سے نفرت جی نہ ہوجائے۔ بیرطال شمینہ وہیں بوی ہوتی گئ اور خالہ ے ان کی جم من من کروس کے دہن جس ال کا ایک بہت پیادا فاک بن گیا جس سے اسے بیشہ محبت، ياراور خفقت كاخوشبوآتي تقى ووالميخ تصور عمي افي ماں کودیکھا کرتی تھی۔ وہ ماں جو جنت ہے بھی بڑھ کر ہوتی ہے،جس کی گودیس اے اتنا سکون ل سکتا ہے کہ

وہ خوشی خوش موت کوجی کے لگائے۔

مید جب بھی بہت اداس ہوتی تھی تو اپنی ان

ریکسی ماں کوتسور میں از کرخور کو لی تا تھی کہ آیک نہ

ایک دن وہ بھی اپنی ماں کو دینے کی اسے بھی ماں کا بیار

ملے گا ۔ اور دہ خوش ہوجاتی تھی۔ پھر اس کی شادئ

رفتی سے ہوگئی اور ووجاہ کر رفیق سے کھر جلی آئی لیکن

رفتی سے بوگئی اور ووجاہ کر رفیق سے کھر جلی آئی لیکن

رفتی سے خود سراور جاتمی انسان نے اسے جمین کا ایک

مانس بھی نہ لینے دیا اور اس پرمظالم کی انتہا کردئ ۔ اس

مانس بھی نہ لینے دیا اور اس پرمظالم کی انتہا کردئ ۔ اس

کی شادی سے دوسرے بی مہینے اس کی خالہ چل بھی اور

اب وہ رفتی سے ظلم بستر سینے کے لئے مانکل تنہا رہ کئی تھی۔

اب وہ رفتی سے ظلم بستر سینے کے لئے مانکل تنہا رہ کئی تھی۔

اب وہ رفتی سے ظلم بستر سینے سے لئے مانکل تنہا رہ کئی تھی۔

اب وہ رفتی سے ظلم بستر سینے سے لئے مانکل تنہا رہ کئی تھی۔

پررولوکا دل بی دل پی فوش ہونے لگا، اس
کے بعداس کے منہ ہے آ دازنگی ۔''زالوشا تو بھی کیا یاد
کرے گا، میں تیرے ساتھ جو ہے اور بلی دالا تھیل
تھیل کراییا نفر حال کر دن گا کہ ایک قدم چلنے ہے بھی
قاصر ہوجائے گا ۔۔۔ سادھو بن کر چند دن تو عیش
کر لے، پھر میں تھے اس حال می کردوں گا کہ تو سر پر
یاؤں رکھ کر بھاگ کھڑا ہوگا۔''

ادھر جب فعا کر برگد کے درخت کے پاس پہنچا تو بیدد کھے کر جیران ہوگیا کہ سارا گاؤں سادھومہاراج کے پاس موجود ہے، اور سادھو مہاراج محاؤں والوں کو بھاٹن و سے دہے ہیں۔

مفاکر کوٹریب دیکھ کرگاؤں والے ایک طرف کو مہٹ مکھے تاکہ فعا کر صاحب سادھو مہاراج کا درشن کریں اوران کے چرن جھوئیں اوراپیائی ہوا۔

فعاکرنے سب سے پہلے مباراج کو برنام کیااور پھرمہاراج کے سامنے جھک کران کے پادک کو ہاتھ لگایا اور پھراہے دونوں ہاتھوں کواہیے سر پر پھیرلیاں

پخرشا کرگاؤی والوں نے تخاطب ہوا۔" گاؤں والوائم لوگ کیا ای طرح مہاراج کا درش بھی کرتے رمو کے یامہاراج کے لئے جل پانی اور بھوجن کے لئے کوئی ایائے کیا بھی ہے کہنیں۔"

یان کرگاؤل والے خاموش رہے تو تھا کرنے پھر کہا ایک نوجوان ہے۔ ''تو میرے گھر بھا گا بھا گا جا اور ٹھا کرائن ہے کہنا کہ ''مہاران کے لئے گرم کرم پوریاں ترکاری اور کی بھی تیار کردیں۔ اور بیتمام چیزیں کے کرنز نت آ جا۔''

یہ سفتے ہی ساوھومہاراج نے کہا۔ ''فعاکر جمعے
ان چیز دل کی مفرورت نہیں ۔۔۔ میں کھانے چنے ہے
بہت دور بول ۔۔۔ میں نے تو دنیاوی چیز دل کو تیا گ دیا
ہے۔ تم میرے لئے کوئی بھی چیز نہ منکاؤ، جمعے حمیان
دھیان میں لگار ہے دو۔''

پھرسادھونے ٹھاکر کواپے بہت قریب بلایااور مصیبت سے چھٹکارا کے لئے حل بتاتے رہے۔ ٹھاکر کے کان میں کہا۔" ٹھاکر تو رات کے اند جیرے شام سے پہلے مہاراج اس بتا ہے

یں جو کچھ بھی کرنا ہے یہ تیرے لئے ٹھیک نہیں۔ توا ا حرکتوں کو چھوڑ دے، اور اب اگر تو نے اند ھیرے محیل تھیلاتو تیرے تی میں اچھانہیں ہوگا۔'' یہ سنتے ہی فعا کر کی گردن شرمندگی ہے جھکہ میں اور پھر فعا کرنے ابنا سرسادھو کے یاؤں پررکھ د

"مہاراج ٹال کرویں ۔۔۔۔ میں آج ہی ہے سب ہے جبور دوں گا۔ آپ جھے معاف کردیں۔" مادھواور ٹھا کر میں بیریا تیس بہت دھیمی آواز میں ہوری تعیں ۔ اس کے بعد سادھونے ٹھا کر کے سر پر اپنا ہاتھ بھیرا اور بولا۔" ٹھیک ہے تو اپنی بات پر

میر فاکرنے اپنے بندوں سے کہا کہ 'مہارائ کے لئے برگد کے درخت سے تھوڑا ہٹ کر ایک کٹیا ہنادی جائے تا کہ مہارائ رات سے اس کٹیا میں آ رام کریں۔' بیاضتے عی فاکر کے آ دموں نے جسٹ بٹ ایک شاندار کٹیا تیار کردی۔

فاکرتے مہاراج ہے کہا۔ 'مہاراج آپ کے اللہ کا اس میں آپ کے رام لئے کٹیا علی نے تیار کرادی اور اس میں آپ کے تیں۔
سکون کے لئے سارے انظامات کرد نے گئے تیں۔
آپ جب جا ہیں کٹیا علی جا کر آ رام کر سکتے ہیں۔ اور
ویسے بھی آج کل وقفے وقفے سے پانی برس رہا ہے۔
لیکن یہ آپ کا چنکار ہے کہ ہارش کا پانی اس ورخت پر
نئیں کرد ہا ہے ،ویسے مہاراج علی اپنا ایک بندہ آپ کی
سیوا کے لئے چھوڑے جارہا ہوں ، آپ کوجس چیز کی
بھی ضرورت ہوگی یہ فوراً حاضر کردے گا۔''

اور پھرسادھوجاراج کی اجازت سے شاکرای جگہ سے دائی آگیا۔ شاکر کا بندہ سادھوجہاراج کے پاس بیٹھ گیا، مہاراج کے منہ سے کوئی تفظ کمی کام کے کئے لکلا اور دہ جیٹ وہ کام کرد ہے۔ لیکن سادھوجہاراج گاؤں والوں کی چتا سنتے رہے اور ہاتھ کے ہاتھ ای مصیبت سے چھٹکارا کے لئے مل بتا ہے دہے۔ مصیبت سے چھٹکارا کے لئے مل بتا ہے دہے۔

copied From WeDar Digest 68 January 2015

" جمروطان می سرویادون میار " جمروطانت "اوه سیمی سرویادون میار " على الله بهر الكي من طائع الادد، طاؤ المسلمان عبد الله بهر الكي من طائع الادد، طاؤ المسلمان اباس دنیا میں عمی بوری دوجائے۔ اور تم انی مال کو اب اس دنیا میں عمی بوری دوجائے۔ اور تم انی مال کو و المحاسمة ا ا المال الموسطى المال الم ب سار میں ہے۔ دو میں ہیں۔ مرف میں کے جیرے رہمروہ ملرف میں کے جیرے رہمروہ ساس کے جانبے کے فوراً بعد ہی وہ آئی اوران م جھے جل میں کو تھے دوائی آنھوں سے آئیں جلا مں ایا میں ویدہ کرتی ہوں ایا میں میں میں میں میں اور پیانی ہو ایک سرنبیں کروگی جس سے قلوق خدا کو پر بیانی ہو ایک میں میں کروگی جس سے قلوق خدا کو پر بیانی ہو ایک ايذانين سينجادًى ر عينا عاشي كالم میں ای اس کے بات کے جاؤں کی ایمی نے تو میں ای اس کے بات کے جاؤں کی برل ممار تنام معرف المرواز في المناسب معمول إلى بالم لمن عبر من وفع سے عالم میں دل سوس سر لمنی عبر ب ما المراح ورواز مع المراح في العالم على المراح في المرا مر الله المراكب المرا ره انهاس معران المراضي اور مزيدات كمري ده انهاساس معران المراد المراسية ب برارانیا دارخان جائے برانتہائی برخان ملمی بر إرانیا دارخان جائے تر پلی جرائے تقى اے بھىل بى آر باتھا كى ازون كى خرائے وطائت كورائة عنائ كالراوه كرليا . كامران ك م نس جانے سے بعد دوسیدی پین میں می اور تمام م نس جانے سے بعد دوسیدی ہ ہ ما ما سے میں میں میں میں اس کاوار کو گیاان دیا ہمی سے بٹا ناچا در می سے بٹا ناچا در می سے بٹا ناچا در می سے مروسیاں اور روشن دان : ندکر سے جریسے جریسے آپ سروسیاں اور روشن دان : ندکر سے جریسے جریسے آپ たきしましている。 できっぱい でんでんできる ر نے، اور ورواز ہ بند کرے اپنے کرے میں علی مرد نے، اور ورواز ہ بند کرے اپنے کرے میں علی ملی و مستی الرحمان کا خیال آیاجواس کے بڑوں می مری دوبت منی دوبت رج تعاور لوكوں كر سائل الله كے على على موت دوآسانی سے سی حادثے کا ریک دیے سی اوردور المناس مع جبرے براطمینان کی ابروزر کی اوردور شخصے سلنی سے جبرے براطمینان کی ابروزر ادراس فرحاس کاعم بیمی ندان مدراس فرحاس کاعم بیمی ندان ون وه محال كا منا لي موجودي والے ہوائی ہوائی کا اللہ ہوائی کا اللہ ہی تا ہوائی ہوائی کا اللہ ہی تا ہوائی ہوائی کا اللہ ہی تا ہوائی کا اللہ والے ہے بیچائے والا بہت کریکن کا کمران کا کہ اللہ ہی لیک کریکن کا کمرانک کا اللہ ہی لیک کریکن کا کمرانک کا الل اس سے ہوں اڑھائے کو کلہ چن سے دروازے، کھڑ کیاں وبنوركك علياب المان اوامان کهان اوتم المبنی وه طلا طاکرساس کوبلائے تکی ۔ طلاکرساس کوبلائے تکی ۔ آ نے کا دعائے تھا۔

جیے چیونٹیاں ی رینگنے لکیں۔

مباراج کا باتھ ذرااوراو پرکوی ها ....ای کے بعدمها راج كالم ته ركنى كى كردن تك يني كيا اور بمر مباراج نے اس کی گردن کوسبلانا شروع کردیا۔ دوجوان جسم پبلوبه پبلوتے۔رمنی کےجسم میں جے بھونچال سا آنے لگا۔اس کی بیجانی کیفیت اندرونی طور پر ایل مجائے گی۔

مباراج کے ہاتھ اب گردن سے ہوتے ہوئے اس کے گالوں کوسہلار ہے تھے۔ پھرجہاراج کی الکلیال ر منی کے بونول پر گداز پیدا کرنے لکیس اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بوٹوں برجمی بلکا دباؤیزنے لگا۔رکمنی کا بورابدن و لفالگاراس سے بورے جسم میں جیسے کرنٹ مادوز نے لگا۔

مہاراج کی آواز وور سے آتی ہوکی محسوس ہو گی۔ ''ل<sup>کئ</sup>ی'' ۔۔۔۔الا''

ر کمنی کے منہ ہے نگلا۔" جی مہاراج۔" "ركمني آج تو نهال موجائے كى ..... دولت تیرے کھر کی ہاندی ہوئی۔ آج رات تیراساراکشٹ دور

''رَكُمٰی'' مجھے کوئی اعتراض تو نہیں۔ تو اندر ے خوش تو ہاں۔"

"جى مهارات! شى آب كى سيوك بول-" محرمبادان نے ہولے سے رکنی کو بستریر لناویا۔ اورائے کرم تیج ہوئے ہونے رکنی کے ہونٹول ير ركه دين اليا موت عي ركني اعدس بوري طرح کانے سی گئی۔ رکمنی کے دونوں پوٹے بوجل ہو کربند ہو کئے تھے۔رکمنی اپناسدہ برہ کھوچکی تھی۔وہ جذبات كسمندر كرداب ش حال سے بوال موسكى

مهاراج نے اسے نجوز کرر کھدیا تھا۔ وہ جذبات کے طوفان میں ہے کی طرح ارتی مجرری تھی۔ اس مبارات نے رکنی کا ہاتھ اسے ہاتھوں میں لے کے لیے سائس اے اتھل چھل کرد ہے تھے۔ اور

و کھ کر گاؤں کے جوان عش عش کر اضحے تھے۔ کورار مگ، محصل ہے زیادہ مری غزالی آئیسیں، ولکش دلفریب کلاب کی چھٹری جیے ہونٹ ، کمرے بنچ تک بل کھاتی موئى تأكن زافيس، حال ستاني اوركسا كسابدن، ديكين والوں کی ول کی دھر کئیں تیز کر دینا تھا۔ رکمنی پر نظر پڑتے ہی مہاراج نؤ رکمنی کی وکٹش

من جيے كو كئے تھے۔ وہ يك تك ركمنى برنظريں جمائے مول وجوال عربي في تقر

"مہاراج ....." رکمنی کے منبوسے لکا او جیسے مباراج چونک محت اور منہ سے لکلا۔" رکمنی تو آ گئی ..... جھے سب پند ہے .... تیرا پاپ تم دونون ماں بٹی کوچھوڑ كر چلاكيا۔ابتم دونوں ماں بني غربت كي چكى مي يس ربى اور فربت كى وجدے عظم كولى" بر" نبيس ال رہا۔ خرکل کاسورج تیرے کے خوشیوں کا پیغام لے کر طلوع موگا۔ بس سے یاو رکھ کہ" کرے کی سیوا .... تو كفائے كى ميوا۔"

رممنی بولی۔ "معهاراج آب وتوسب بجومعلوم ہے میں کیا بتاؤں .....یں آپ مجھ پر دیا کردیں .... تا كد جارے كشف كے دن حتم بوجائيں ملى بورى زندگی آب کے لئے پرار تعنا کروں گی۔''

دراصل زالوشا ..... جو كدساوهو كے روپ على عَما۔ وہ تو ویسے بھی جوان تھا۔ رحمنی کی البر جوانی تیا مت خیز، کسا کساجم نے زالوٹاکے جذبات کو بھڑ کا دیا تھا۔ مباراج کی آواز سنائی دی۔ "رکمنی میرے قريب آ .... تاكه من تيري بيسكوني كوسكون من بدل وول اورغربت كوتحه عدور به كادول "

ر کمنی مہاراج کے سامنے بیٹھ تی تو مہاراج نے ر کمنی کا ہاتھ مکر ااور بولے۔"ارے تو کبال میشوری ہے ادهرے میرے قریب منے۔"اور محرمهاراج نے رمنی کا ہاتھ کیو کر اپنی طرف کمینیا تو رکمنی تعینی چلی تی۔ اور مهاران كرزم كداز بسر يرجع كركني .

كرے سہلانا شردع كرديا۔ ركمنى كے يورے جم مى مجروہ يكدم غرطال موكر بے سدھ موكئ اے كھ موث

Dar Digest 70 January 2015

دہاں کوئی ہوتا تو نظر آتا ناں .... بیم وجاہت نے لائٹ آف کرنے کے لئے ہاتھ بڑھایالین چو لیے کے سائٹ پڑھ کر چو کک سیائٹ پڑگر ما گرم چائے کا بڑا کپ دکھ کر چو کک سیائٹ پڑھ کر چو کک سیائٹ پڑھ کر چو کک سیائٹ پڑھ کی ہے۔ ان کے ذہن میں سوالات انجر نے گئے۔ جیرت سے ان کے ذہن میں سوالات انجر نے گئے۔ وجرت یا گئے مرف وہ وجرت وجرت کیا سوالات انجر نے گئے۔ برهیں ۔۔۔۔ انتی مردی میں دات کے اس وقت کی طرف برهیں ۔۔۔۔ انتی مردی میں دات کے اس وقت کی طرف کون آگر دیا ہے بنا گیا ۔۔۔۔؟

بہر حال مزید کہم سویے سمجے بغیر انہوں نے جلدی سے جائے کا کب اضایا۔ لائٹ آف کی اور اپنے مرے کی طرف بڑھ کئیں۔

اور پھر سوچوں کا سندر اس دن ہے گر ؛ پکر لگانے رکا۔ جب انہوں نے اپنی سخی بیٹی کوئسی اور کے سیرد کردیا تھا۔ اور پھر بھی اس کے بارے بیل سوچا بھی میں کوئسی اور کے بیل سوچا بھی میں کہ کہ ان کے دودو بیٹے سٹے کیکن ان دونوں کو بال کی تکلیف ، پریٹانی یا کسی چیز کا خیال نیس تھا۔ اس کر کھی تو اپنی بیویوں کی سے اپنے جسے کی سے نجانے وو معسوم تو اپنی بیویوں کی سے اپنے جسے کی سے نجانے وو معسوم جسے پیدا ہوتے ہی کسی کے حوالے کردیا گیا تھا و و کہاں مجھی کس حال بھی تھی ۔ اپنی تھا و و کہاں مجھی کس حال بھی تھی۔ ۔

بیخیل بلیس بند ہو کے نہ بانے کب ان کی بھی بیکی بلیس بند ہو کی نہ بانے کہ ان کی میر کرئے گئیں جبکہ شہیدان کے سامنے بیٹی ان کے چرے کو گئیں جبکہ شمیدان کے سامنے بیٹی ان کے چرے کو و کیے د کھے کرسکون بالی رہی ۔۔۔۔ ا

A ... A

''مہاراج آپ کا برحم سرآ تھوں پرلیکن ہے سب میرے بس جم نہیں ہے۔ چہانے ہے ہی سے سر جھاتے ہوئے کہا۔

"آ فركون....؟انيا كماستله يحمين ....؟"

کالی داس نے تمریرساتی نظروں سے چہاہے ہو چھا جو اس کی خاص دائ تھی اوراس کا ہر تھم بجالاتی تھی۔ ''مہاراج اس عورت کی رکھشا آیک آتما کرری ہے اوروہ بہت فکتی شال ہے۔رات کواس نے فنکر کو بھی مارڈ الا ہے ۔۔۔''

"كيا ....؟ آلما ....؟ يم كيا كهدرى و ...؟ كيسي آلما .....؟"

ے پوچھا۔
"کیا مطلب " کیسی آفراسی "سلنی نے جرائی ہے ہو چھا۔" میرے ہروں کے ذریعے جھے معلوم جرائی ہے اور کے ذریعے جھے معلوم موائے کہاں کی رکھٹا آگے جگی شائی آفرا کردہی ہے۔ اس خوائے کی رکھٹا آگے جہت خاص میر کو بھی ار ڈالا ہے۔ تو پہلے بنادی تو جم کوئی ایا ہے۔ کر لیجے لیکن اب ہم اس ممل میں اتحا آگے بودھ کے جی کردائی تیں آئے ہے۔ "

من من دونوں کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ کوئی عام جادو نبیس۔ کالا جادہ ہے۔ اور اس کو ادھورا چھوڑنے والے سب لوگ جان ہے جاتے ہیں۔" کالی واس خود ممی انتہائی پریشان دکھائی دے رہاتھا۔

اس آتما کے ہوتے ہوئے بڑھیا کا کوئی بال
مجی بیکا نہیں کرسکتا۔ اور بڑی بات قریہ ہے کہ اس آتما
کے ساتھ بڑھیا کا خونی سمبندہ ہے۔۔۔۔۔ اور جوسمبندھ
بھکوان نے خود جوڑا ہے اس میں بہت شکتی ہوتی ہے تو لو
جان سے جائے گی ہی میں بھی تیری بے وقونی کی وجہ
جان سے جائے گی ہی میں بھی تیری بے وقونی کی وجہ
سے ۔۔۔۔۔ تو جا یہاں ہے۔۔۔۔۔ جا بھی جا۔۔۔۔ کالی داس

لوگ ہر طرح کی باتیں کرتے ہوئے خوف کی حالت میں اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اور اس طرح رولوکائے زالوشاکے دجود کو جمیشہ میشہ کے لئے فتم کردیا تھا۔

تعلیم وقار اپنے کمرے میں بیٹے تھے، آج چھٹی کا دن تھا، ان کے سامنے ایک کماب پڑی تھی، اور وہ اپنے خیالوں میں کم نے کہ اتنے میں رولوکا ان کے کمرے میں داخل ہوا۔

تحيم وقارى أسمهيس كل تشميل تو دومسرات بوئ بولے "آئے تحيم صاحب سنة تخريف ركيس سندوراصل من آپ ى كا انتظار كرد ہا تھا كه آپ آئي تو دونو ل ل كر جائے بيش د"

دونوں نے ایک دوسرے سے مصافی کیا ۔۔۔ رولوکا عکیم وقار کے سامنے والی کری پر بیٹھ گیا۔ تو تعکیم وقار نے آ واز دے کر ملازم سے کہا کہ ''ووکپ حاسے لاؤ۔''

میز پر کتاب و کچے کر رواد کا اولا۔ '' تحکیم صاحب اگلتا ہے ہے کوئی ولچیپ کتاب ہے اور پیمی وجہ ہے کہ آپ کی میز پر پڑی ہے۔ اگر الچھی ہے تو مجھے بھی سنائیں .....ویسے بھی آج چھٹی کا دان ہے، اور میں بھی آج فارخ ہوں۔''

استے میں ملازم دو کپ جائے لے آیا ادر دونوں کے سامنے رکھ کر چلا گیا تو تھیم وقار ہوئے۔ ''آپ جائے پئیں اس کے بعد میں کماب شروع کرتا ہوں۔'' کماب کا مصنف لکھتا ہے کہ' نید داقعہ حقیقت پڑئی ہے۔''ادر مجرجائے پنے کے بعد تھیم وقار کماب پڑھنے گئے۔

کتاب کانام ہے۔ "شل کنھے۔"
کرامت کاباپ بردھئی تھا ادرا کیے تھیے میں رہتا
تھا۔ اس کا نام سلامت تھا۔ وہاں پر زیادہ آبادی
کسانوں ادر کاشت کاروں کی تھی، سلامت بل اور
درمرے کاشت کاری کے اوزار بنانے کا ماہر تھا اور اس

کے سواکوئی و دمرایہ کام کرنے والا نہ تھاال کے اس کے

ہاں کام کی کی نہ تھی ، سارے کسانوں اور کاشت کاروں

گواس کی ضرورت پڑتی تھی اس کئے سب بی آتے
میے ، سلامت نہایت مناسب اجرت پرسب کا کام کردیا

کرتا تھا اگر وہ جاہتا تو زیادہ بھی کما سکتا تھا۔ کیونکہ ہر
کسان شہر جا کرتو کام نہیں کرداسکتا تھا اس سے کام
کروانے پر بجورتھا محرسلامت نے بھی کسی کی بجوری
سے فا کدو نہیں اٹھایا اور اپنی جائز مزدوری ہی وصول
کی۔ اس کی اس اصول پرسی کی جہ سے سب اس کی
مزت کرتے ہتے اور اس تھیے بی سلامت فریب
مزت کرتے ہتے اور اس تھیے بی سلامت فریب

کرامت ای جگہ بیدا ہوا تھا اور جب چارسال
کا ہوا تو اس کا نام تھے کے اسکول میں لکھوادیا گیا اور
دی تعلیم اس کی مال کرنے گئی، کرامت شروع میں
پڑھنا میں اور وہ اپنی کلاس کا چھالا کا مشہور ہوتا گیا۔ بید
اسکول صرف پرائمری تک تھا۔ چھٹی کلاس میں پڑھنے
اسکول صرف پرائمری تک تھا۔ چھٹی کلاس میں پڑھنے
کے لئے دوسرے اسکول میں جانا پڑتا تھا۔ یا نجو پس
کاس کرامت نے بڑی نمایاں پوزیشن کے کریاس کی
اور وہ بائی اسکول میں وافل ہوگیا۔ سلامت کی خواہش
مقی کہ کرامت پڑھ کر سرکاری ملاز مت کرے اور بڑا
آفیسر بن جائے ،انھاتی ہے کرامت کا کوئی مین یا بھائی
نہ تھا اس کئے دالدین کی پوری توجہ کا مرکز بھی وہی تھا۔
نہ تھا اس کئے دالدین کی پوری توجہ کا مرکز بھی وہی تھا۔
نہ تھا اس کئے دالدین کی پوری توجہ کا مرکز بھی وہی تھا۔
نہ تھا اس کئے دالدین کی پوری توجہ کا مرکز بھی وہی تھا۔

وہ جس علاقے علی رہتے ہتے وہ نہایت کھلا علاقہ قعا جاروں طرف کھیت ہتے اور باغات ہتے۔ یہاں پر بچوں کے کھیلئے کود نے کو بہت جگہ تھی باغات عمل کھل فروٹ بھی قعااور چھوٹا موٹا شکار بھی ل جا تا تھا۔ لوسر فران رہا کہ شام کی اسکول سے دور نگل

الاے ٹولیاں ماکر شام کو یا اسکول کے بعد نکل کوڑے ہوتے اور خوب تفریح کرتے سے زیادہ برئ جگہ ندھی ، اس جگہ کے ہراڑے کوسب جانے ہے اس لئے ان سے پچھیس کہتے تھے ، ان کی شرارتوں پرڈانٹ مجمی دیا کرتے ، اور ضرورت بڑی تو مار بھی ویا کرتے شعے ، محرکوئی لڑکا اس کی شکایت تھی پرنیس کرتا تھا اس



# خ**وتی انتقام** محمر خالد شاہان-صادق آباد

ٹنڈ منڈ درخت پر بیٹھے خونی جانور جیسے عی کسی جانور کو سامنے دیکھتے تو اس پر توٹ پڑتے اور اپنے خونی پنجے اور خونی چونج سے اسے ادھیز کر رکھ دیتے اور پھر وہ ھوگیا جو که تصور نهیں کیا جاسکتا تها۔

### حقيقي خواهشات كايرورد وجخص جب اس كي خوامش كي تحيل ندمو كي توايناموش كعوبيشا

المدل ك المال من تعنى جمازيول كمرابوا انظاركرة رج تاكدان كي جم كوشت كى ايك

تعورى در بعد جب و و والحرا آتے تو ان كے بنول عى تازه كوشت كاليك، وه فكزابوتا لمنذ منذ درخول بربينه كرده دوتوت ازات اور بمرائ لي لي كند يرول يل

وہ برانی طرز کا مکان تھا جس کی دیواروں ہے سفیدی آ دھ بوئی اڑالا کس بوٹی وہ کسی جانورکودلدل میں وہنے جمر چکی تھی۔ سورج کی کرنیں بھول کر بھی ادھرکارخ نہیں ۔ ہوئے دیکھتے تو اپنی منحوس آ واز میں جلاتے ہوئے اس كرني تعين -اي كئے ساراون كمروں عن اندھيرار بنا۔ ست مي از جاتے۔ بابراها مطي من محى سبرے كانام ونكان ندتھا۔ الكے وتوں کے چند ٹنڈ منڈ درخت تھے جن کی نگی شاخوں برمردار خور برتدے ولدل على ممن كرمرنے والے جانوروں كا

Dar Digest 59 January 2015

copied From Web

心上级证明,这一个 はいしんにといるいいいいいいいとうとはあしくける シーションところうとはなりという لى بكد لا بدلا يقول الله بينسور لا لكن الما مقد بخصر المالال لالالالالة عدر المراجة لألا فالملا لاشراء كم المحر لا المحر للا المحر الما المحر الما المحر الما المحر المعرف المعرف

いしいとしばんととんだいし كالكرك ليدريه ويولوالهاء بعالان それしいからよりをままります

" الحد الأكدر مدوه الإيا"

والإرام والمراجعة المتحادثة المعاركة

いひろうころかいりず 出海上 出版 地名 1323年中中的人工会员的。

これというしょうないなっていっちょうし おしいいしょしゃ とりないい からい عَيْنَ لِينَا الإيماليَّة الإيماليَّة المراهدة في لا عنامال コイン・シャンションションションションション とうとうしょうとうとうとうとうないしているとうと خرران لأله حرائا كريم المرايد المريد المريد الماء たるとというというしょいとうが سيوار والماري بسريها ليراول المساولون المرحمة からうとうなっていっているからいろう فالداريج والألالالالالكيك

ショれしさいまればしいりなる-ك وه و والمحمد الأوباع والمراد المال المراد المؤالة المولا בי מברות המתחות אמין ביייות ו والمحار والحرق المالح في فد الحدق العالجة عسالالكالمحال المرادات مياهد المتاجا

なるはないしょうしいいととしてしているいいっていればいます 如此是我们的我们们的我们的我们,我对了一个大多的人也不是我的 كالمكرايدايك المكان في الدولاد فران المنظاء الماط كمد في لما المناقعة - آرياهير آب

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

といとは、これとととという मान्या अध्यात मान できずしかくできまし、ガガ

"ديده درخال المرهاية

多法的通知以此的工作的大利地名

على يك الماراس المدار المارات كالمرافظ

というとうなくないとういく

とかいるしないないにこうといるは

ころろしいいこうこととしいいとして

こうあんらとしいとしましましいいこ

Lite to the Company of the Literature

了两次见了maxamaxxx之前的

いいんしょといっといっととうかい

机工工的工作工作工作

المختال المالية بختي الماليان يحتا

गांग्रे के देश हैं ता निर्देश कर में

というこうなるとなるというこ

حدائده الحاملة ملائد المجالة المرارا والمداكة

المعالف مالقال بوليا المالا لااء

uniterity dance Insulation

خدرا لا الما المان المان المان المان المان المان المان

たかりかんととからはなしまさ

というようとうしょうひをはいる。

بري در محد بولايا فالالا

こうしんかんかんしょうと

20,241 3.

はしろいいかかかしいにひん

ELI YILLOSAL-

کے مرجمائے ہوئے چہرے سے بیا ندازہ لگا یا مشکل ندق کدوہ پچھلے کی ماہ سے خت اذبیت میں جہا ہے۔ ہاتھ میں سبزی کی ٹوکری اٹھائے وہ بردی ہے بروائی ہے جہل رہی مقی۔ اس کے کانوں میں ابھی تک بوڑھے بہر کے الفاظ گونج رہے ہے جواس نے تھوڑی دیر قبل کھے تھے۔''مادام آپ جس تن دہی اور جانفشائی ہے آپ کی خدمت آپ جس تن دہی اور جانفشائی ہے اپ کی خدمت کرتی رہی ہیں بھی جس موجائی ہے گئے میرے ہائی الفاظ نہیں ہیں بھی بھی میں موجائی ۔ اتن چھوٹی عمر میں آپ اور ہوتی تو کب کا پاگل ہوجائی۔ اتن چھوٹی عمر میں آپ ہاآسانی دوسری شادی کر سکتی تھیں عمر واہ جی آپ نے ہاآسانی دوسری شادی کر سکتی تھیں عمر واہ جی آپ نے

نوگری زمین پردکھتے ہی رہی کے ہونوں پرایک اسلام سکر اہم کے پیش گیا۔ اس کی آسکویں ایک وحشانہ جذبے ہے چک انھیں ۔اس نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھاان میں بناؤ پیدا ہورہاتھا آستہ آستہ استہاں کے دونوں ہاتھ اپنی گردن کی طرف اٹھ گئے۔ یوں محسوں ہوتا جسے کوئی جردوح اس کے ہاتھوں میں داخل ہوکر انہیں اس کوئی جردوح سے کا تلانہ حرکت پر مجبود کررہی ہے۔ اگلے ہی انہے وہ خودا بنا کا گھونٹ رہی تھی۔اس کے ہاتھوں کی گردت آتی سنبوط کی گھونٹ رہی تھی۔اس کے ہاتھوں کی گردت آتی سنبوط تھی کہا ہو کہ مردے ہے تھی کہا ہو ہو کہ باوجود آئیس روکئے ہے قاصر تھی کہا ہو ہو کہ ہو کہا تھی اس کے جسم میں ایک دوسرے ہے تھی ہوں کے جسم میں ایک دوسرے ہے ہو کہا ہو ہو کہا تھی اس کے جسم میں ایک دوسرے ہے تھے ادر بالی جسم گا چھڑ اپنے کی ناکام کوشش کررہاتھا، اس کی برسر پریکارتھیں۔ ہاتھ پوری قوت سے گا دبار ہے تھے ادر بالی جسم گا چھڑ اپنے کی ناکام کوشش کررہاتھا، اس کی ادر بائی جسم گا چھڑ اپنے کی ناکام کوشش کررہاتھا، اس کی ادر بائی جسم گا چھڑ اپنے کی ناکام کوشش کررہاتھا، اس کی آسکوں کی بہتے گا۔

اچا تک اس کے حلق ہے ایک جی اور دونوں
ہاتھ گلے ہے ہٹ گئے۔ اس نے جرت ہے ان کی
طرف دیکھا وہ خٹک اور بے جان تھے۔ خون کی جلی ی
لیراس کی تھوڑی تک جی جگی تھی۔ اس نے اکلی پر ذراسا
فون لگا اور اسے چائے گئی تھر بلند آ وازیں تہتے لگا تے
جون لگا اور اسے چائے گئی تھر بلند آ وازیں تہتے لگاتے
ہوئے وہ دیوانہ وار گھو منے گئی۔ اچا تک اس کا سربر آ مہ ہے
کی دیوانہ سے کرا گیا اور وہ بے ہوش ہوکر زیمن پر گر پڑی۔
کی دیوانہ سے کرا گیا اور وہ بے ہوش ہوکر زیمن پر گر پڑی۔
بیب ای کی آئے تھیں کھلی تو وہ بر آ مہ ہے کی شعرت سے بیاندازہ لگاتا

مشکل ندفعا کہ اسے یہاں پڑے ہوئے کافی وقت گزر چکا ہے وہ آ تکھیں ملتے ہوئے اٹھ جیٹھی۔ سبزی کی ٹوکری افغائے وقت وہ جیدگی ہے سوچنے گلی کہ ڈاکٹر کے بیان کے مطابق کہیں واقعی اس کا داغ تو نہیں چل گیا۔ لکڑی کے جل پر پینے کر اس نے کمرے کی طرف دیکھا اسے یہال سے گئے تمن دن گزر تھے تھے۔

اصل میں برسول جب دہ ہزار کے لئے کھرے نکی تواس کے سریل شدید درد ہورہاتھا۔ راستے میں اول کے سریل شدید درد ہورہاتھا۔ راستے میں اول کے بوش ہورگر برش چند راہ کیموں نے اسے اف کر اسپتال بہنچادیا۔ آج میں اسے دہرتھا۔دہ ایقینا اسے لیکن اس کا بی توان ہوگی ادر چھونے جھونے تھونے تھوروار سمجھے کا بیسوی کردہ المول ہوگی ادر چھونے جھونے تھے میں داخل ہوگی ادر چھونے جھونے کہ بیسوی کردہ میں داخل ہوئی در بیس میں میں اول کی برانا میں میں میں میں میں میں کردی کا ایک برانا سریل کی خوشہو بھیلی ہوئی سرابیب رکھا تھا۔ کرے بربانی مین میں کردہ کی خوشہو بھیلی ہوئی میں کی خوشہو بھیلی ہوئی میں ایک میں اول کردہ کی خوشہو بھیلی ہوئی میں کی خوشہو بھیلی ہوئی سرابیب رکھا تھا۔ کرے بربانی میں کی خوشہو بھیلی ہوئی سرابیب رکھا تھا۔ کرے بربانی مین کی دوشہو بھیلی ہوئی سالیب رکھا تھا۔ کرے بربانی میں کے دوشہو بھیلی ہوئی دیا ہوئی د

کھائے اور خون کے لیے جلے وہ جہاں بہتر پر
اس کا پی بڑاتھا۔ دور ہے دیکھنے پروہ کپڑے کا ایک تھیلا
معلوم ہوتاتھا جس بین کسی جانور کا ذرج کیا ہوا گوشت
معلوم ہوتاتھا جس بین کسی جانور کا ذرج کیا ہوا گوشت
محروبا گیا ہو۔ اس جینے جائے لوھڑ نے کے دونوں بازو
اور ٹائلیس نا نب تھی ۔ اس کا چبرہ جگہ جگہ ہے نیجا ہواتھا وہ
ایک میلی جا در میں لینا ہواتھا جو نلا عمت ہے بھر پھی تھی
اور بری طرح بد ہو چھوڑ رہی تھی باز دادرنا گوں کے بغیر
اور بری طرح بد ہو چھوڑ رہی تھی باز دادرنا گوں کے بغیر

مجھی وہ بھی تندرست وتوانا نو جوان تھا بنگ کے در شن بم کے ایک حادثے نے اس کی بولنے اور سننے کی مسلامیت وار مائٹلیں بھی چھین کی مسلامیتوں کے ساتھ ساتھ باز و اور ٹائٹلیں بھی چھین کی مسلامیتوں کے ساتھ ساتھ باقی تھیں جن کے دم سے اس کا تعمل اس جیتی جاگتی دنیا ہے قائم تھا۔

رجی ای پرجمک می اس کی آسمیں شدید غیمے سے سرخ بوری تعیم اگراس کے بس میں ہوتا تو وہ رجی کا محلا کھونٹ دیتا۔ وہ خوف زوہ ہوکر پیچھے ہٹی اور پیچانے

Dar Digest 61 January 2015

copied From Web

و بنی ہے۔ مگر بحر بدان میں روشنی پیدا کرتا ہے جولوگ اسيد بزركوں كے تجرب سے فائدہ اتفاتے ہيں۔ وہ يبت كامياب دعد كي لزارت بين-

كرامت بولا-"ابا آب كى مخصيت مير، کئے ہمیشہ متعلی راہ رہی ہے میں فخرے اپنے دوستول کو بنا تا ہوں ، مجھے بھی ذرای جمجک اور شرم جیس آئی کہ عمل ایک برحی کی اولاد ہوں می فخر کرتا ہوں آ ب بر۔"

والدني ين كو كله لكاليا ادر بوف "تمن آ کے جاتا ہے تہارے ماتھے پر کامیابیال تحریر ہیں،تم يبت نام پيدا كرو كے، تم برلائن عن كامياب بو كے، جن بچوں کے ساتھ ان کے والدین کی وعامیں ہوئی میں وہ ہمیشہ کا میاب ہوتے میں سے میرا کہنائمیں ہے سے عن ابن بزركول مد سنتا آر بابول - اورتم بهي اين اولادكوبيه باست ضرور بتانات

كرامت كے جودوست يتح دوسب تصب بابريتي جوتے دواس كوجائے ندھے، تو وہ اكيلا عي باغول کی تفریج کرنے نکل عمیا،سب کچھ دیسای تھا کوئی تبدیلی نبیس آئی، وہاں پر دی بیریوں کے جھنڈ اوران پر جربوں کے کھونسلے۔

وہ اور آ کے بوج کیا اور وہی سوکھا ورخت، كرامت نے سوچا بدور خت كب سے سوكھا كھڑا ہے۔ ادرادراس درخت کی ایک میجی مبنی برنیل کننه همیا۔ "بید وى ميرادوست نل كنفه" باس نے دل من موجا اور اس کے قریب جلا کیا۔ مبنی پر سے نیل کنٹھ اڑا نہیں کا على سے بيضار ہا۔

كرامت اس كے نزويك چلاكيا اور بولا ..... "يارتم واى مومر عدوست ياكونى اور، بات يدب كرتم سب أيك جيے تو ہو مل كيے بيجانوں كمتم وى ہويا دوس سے ہو۔ "اور مرخودی شنے لگا۔

نیل کنٹھ نے دونوں پر پھیلا کرایک انگزائی لی

كرامت بولا۔ "تم نے ميرا انظار كيا ہوگا مكر مل يهال كب تقاء عن تو بزيضة كيا تقا اور دو جار روز على بحرجلا جاؤل كاتم كو بحريرا انتظار كرنا يزيع كاتم ميرے دوست ہو ميرى كامياني كے لئے دعا كرنا محر افسوس مجھے ہیں ہے کہ على تمہارے لئے بچھنیں كرسكا \_" الله في المريري كالى ي يريميلات اور كرامت كي طرف و يكها \_ پيم دونول كي نظرين جار ہوئیں اور کرامت کی سمجھ میں بیابت آھٹی کداس کا ووست اس کي کامياني جا بهائي در ايك وجني رابطه تعار اس کے لئے کی لفظ کی ضرورت نہ تھی کمی آ واڑ کی شرورت ناهي اساري بات چيت كمع سي بهي كم مات من بوجالی تھی اور فریقین سمجھ بھی جاتے تھے بیکون سا مستم تقالس كوبية زنقابه

آج كرامت يرصاف واضح مؤكيا كداس كا دوست تل كنته اس سے كس طرح بات كرتا ب وه حيران تو تفاهراس حيرت كوكوني نام دونبيس و اسكنا تفا اور ندسی کو بتا سکتا تھا کہ ایک پرندہ نیل کعشمہ اس کا دوست ہاور اس سے دین طور پر بات بھی کرتا ہے سے ا نو کھا رابطہ تھا انو کھا تھیل تھا ، انو تھی بات تھی اس کی اس بات بركون يقين كرتا ، لوكس كراس كاقداق بعات اس الني اس في فيصل كيا كروه بيات كسي كوميس بتائ كا-

شام تک وہ نمرے کنارے اور باعات می بمرتار بااين بجين كى يادول كوتازه كرتار بااور تل كنش اس کے قریب می رہا۔ شام ہوگئ تو وہ شل کنٹھ کی طرف

"اجھادوستاب می جاتا ہوں پرشمرے آیا توتم سے کیے شرور آؤل کا تم سیس پر لمنا تمہاری یاوتو بجهرة من مي مرس اس كاذكر كسي منسيس كرول كا-" اور نیل کلٹھ نے ہے پھیلائے کرامت کے سر اور بہت قریب ہونے یہ بھی اڑا نہیں ، کرامت کی سے اوپر سے گزرتا ہوا چلا کیا اور کرامت واپس کھر طرف و کھنے لگا۔ کرامت کی اور اس کی نظریں آپی آ گیا۔ اس تیرت انگیز ملاقات کا ذکر وہ کس سے کرتا می کلرائمی اور کرامت کو یقین آئمیا کہ بیاوی نیل سے حسب دعدہ خاموشی ہے واپس شیرآ حمیا۔ اور اس نے

Dar Digest 76 January 2015

بۇي بىملى گزرتى رىي \_

دوسرے سال کے آغاز میں اے محسول ہوا کہوہ غیر شعوری طور پرشاموے بے نیاز ہوتی جار ہی ہے۔بات يبال تك محدود رمتى توشا يدوه اتى متفكر نه موتى نسيكن ايك روز اس نے واضح طور برمحسوں کیا کہ شاموکی ہے بسی و کھ کراسے خوتی ہو آ ہے۔اے کھانے کے لئے منے کو لتے و کھ کراس ک حیوانیت جاگ آھتی اور اس کے جی میں آتا کہوہ کھانے کی بچائے کوئی اور چیز اس کے مند میں تفونس دے ایک بارتواس نے جنی ہرئ اس کے مند میں بعروی شاموکی آ تحصول مي خوان امر آيا\_ده ذر گي ليكن فوراً سنجل كي بهلاسيه موشت کا لوتھڑا اوران کا کیا بگاڑسکتا ہے، اب اے ایک مشغلیل گیا، وہ اس کے سامنے بیٹھ جاتی اوراے دکھاو کھا کر کانا کھانی۔ بے چنی ہے شاموکی بتلیاں ادھرادھر حرکت كرتيس \_ زبان كى لب اب من كروه ديوانه وار تعقيم لگاتي اور خالی بیج اس کے منہ میں مخوس دیتی۔وہ کروٹ بدلنے کی كوش كرتا اورات روك كے لئے دائيں ہاتھ كا ذراسا ثند إويراغما تاجراس كيجهم كاداحد حركت والاحصد تحارجب وه مسى طرت بازندآتی توشاموختی ہے اپنا منہ بند کر لیتا۔ اس کی آ تھول ہے بڑے بڑے آنبوگرتے جے و کھے کردہ رك جانى اورخاني أظرون ساس كعور في التي

ا جا كك اس ائي بي موده حركت كاشدت س احساس بوتا اوروه دونول باتعول مت منه جعیا کرسسکیال لينے نتی۔ ایسے میں دوبارہ اس کی پیشانی چوم کرائی علمی کے لئے سوائی مائتی الین مجت کار جذبہ جلدی مرور پر جاتا اوروہ اے تلک کرنے کے لئے نئی نی تجویز سو چے للتی۔

ا يك روزلواس كا ياكل بن ائتبا كويني حميا - موايول که جبال وه ر متاتها سیاه ولندلی چیونیوں کی ایک قطار ا كمزے ہوئے بلامٹر كے نشيب دفرازے عبوركرتي ہوكي حجت کی طرف حرکت کردی تھیں۔اجا تک ایک چیونی راسته بدل کرشامو کی گردن پرجاج بھی اور کان کی لوہے م زرتے ہوئے ہوارنسار تک آن سینجی۔ دلدلی چونی تھی はのようなのというしょくというかんと

شائع كرد بي تصدا يك اويب في توسياى كي يتى كهام ے ایک چھوٹی ک کتاب بھی لکھ دی جس میں اس کے پی ے اس کی وفاواری اور ہمت واستقلال کوافسانوی رنگ من بیان کیا کیا تھا۔ تھا اوای ہنگاے می گزر کئے۔

رجیٰ نے بی کی خدمت میں دن رات ایک كردية \_ آ سته آ سته ملاقاتول كى تعداد كم بونے تكى \_ حتیٰ کہ سال کے آخر تک بالکل ختم ہوگئی۔ لوگ بہادر سیابی اور اس کی وفادار پتنی کو بھول طکے ۔ شامو کے رشتہ واروں نے ہمی اسے فراموش کردیا۔ خودائری کے مال ہاہ مجھی کے مریکے تھے اب وہ تن تنہا سارا دن گوشت کے اس جاندار لوتعزے کے یاس میسی رہتی۔ اس کا تعلق بيروني ونيات ختم بوتا جلاكيا- دن من صرف أيك مرتبه ده سوداسلف تريدنے بازارجالي۔

شامو يبلے بيل تواني حالت يردل جي دل عن كر صناء دانتوں من مينسل دباكراس في ابني كرهن كا اظهارا كيا آده نقرے من كيا بھي ليكن ونت كزرنے ك ساتھ ساتھ ال کا حساس مرتا چلا گیا شروع شروع میں وہ ان اخبارات كوير عتاجن من اس كے بهادران كاراے 正正がらの

حکومت کی طرف ہے اسے ایک خلالی تمغہ دیا عمیاتھا وہ اس کے سربانے پڑار بتا تھا، تھوڑی تھوڑی ور بعدوه مرون موز كر اس برنظر ذالنا اور دريك ویکتار ہتا۔اس نے فوجی اعزاز کو ویکے کراس کے مجروت ہونٹوں مرسکراہٹ کھلے لگتی جواس کے بدنما چرے کواور زیادہ خوف باک منادی ۔ تاہم آ ہستہ آ ہستہ اس کی دلچیں ختم ہوتی چلی گئی۔ یہاں تک ایک روز اس نے طلائی تمغد دائتوں میں داب کر فرش بروے مارا۔ اب اس کی ولچیپیوں کا واحد مرکز کھانا تھا اس کی بھوک روز بروز برهتی على كن وحيّ كدر جن تفك آحمي جب وه اس كهانا دين ے انکار کرتی وہ زورز ورے ایناسرد بوارے مارنے لگتا۔ دن رات المح بشے عدور ایک کو تھے بہرے انسان کے باس بیٹھنا کوئی آسان کام ندتھالیکن وہ ایک فرض جس کے جبڑے انتہائی تیز ہے رضارے کوشت کونسٹا شاس بنی کی طرح سب مجمد برداشت کرتی ری \_ زندگی

Dar Digest 63 January 2015

احمہ یار میں ذرا کیک شقی مکرامت نے ہرطر ن کوشش کی محرکا میانی نہ تلی۔

آمد فاتون نے کہا۔ ''کمشز صاحب علی ہے نہیں کہتی کد میرے ہاہ نے میرے ماتھ اچھائیں کیا،
اس نے تو ظاہری تام نمود دیکھا تھا زمینداری دیکھی تھی
اس نے تو ظاہری تام نمود دیکھا تھا زمینداری دیکھی تھی
ادر میرے سنعبل کو بہتر کرنے کی کوشش کی تھی محرشادی
کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ بدظاہری طور پر جو پھی نظر آتا
ہے دییا نہیں ہے۔ اس کی حویلی میں کئی جوان تورش رہتی ہیں۔
رہتی ہیں وہ اس کی بیویاں نہیں ہی مگر بیویاں ہی ہیں۔
میں نے بہت برواشت کیا ہر طرح اس کو خوش رکھنے کی
کوشش کی ،خود پر جرکیا محردہ نہایا۔

عورت اپنی ہر چرتھیم کرسکتی ہے کر شوہر وہیں تھیم کرتی ہو وہ ہر حالت علی اس کو اپنے آپلی عمل ہا تھے۔ کرر کھنا جاہتی ہے، عمل جب ہامید ہوئی تو عیل ہے خلاق کا مطالبہ کیا ہے اس کے بعد مجھے ہر طرح دحمکایا گیا میرے باپ کو مار ڈالنے کی کوشش کی ٹی وہ خرو کو زعن کا خدا مجھتا ہے سب کو اپنی جا کیر خیال کرتا ہے کا مول سے تنگ آ کر علی نے فیصلہ کیا تھا اور آپن ہے کا مول سے تنگ آ کر علی نے فیصلہ کیا تھا اور آپن ہیں ہوں کہ میرا فیصلہ خلط نہ تھا اس کی جو پلی میں ہیں ہوں کہ میرا فیصلہ خلط نہ تھا اس کی جو پلی میں آپ کو میری ضرورت نہیں ہے ہیں ہیں جو گر علی ہے کہ مرجاؤں آپ کے مرجاؤں گی تراس کی جو پلی عین ہیں جا کہ مرجاؤں گی تراس کی جو پلی عین ہیں جا کہ اس کے کہ مرجاؤں گی تراس کی جو پلی عین ہیں جا کہ اس کی جو پلی میں ہا تا کہ کی تراس کی جو پلی عین ہیں جا تا کہ کی تراس کی جو پلی عین ہیں جا تا ل گی تراس کی جو پلی عین ہیں جا تا ل گی تراس کی جو پلی عین ہیں جا تا ل گی تراس کی جو پلی عین ہیں جا تا ل گی تراس کی جو پلی عین ہیں جا تا ل گی تراس کی جو پلی عین ہیں جا تا ل گی تراس کی جو پلی عین ہیں جا تا ل گی تراس کی جو پلی عین ہیں جا تا ل گی تراس کی جو پلی عین ہیں جا تا ل گی تراس کی جو پلی عین ہیں جا تا ل گی تراس کی جو پلی عین ہیں جا تا ل گی تا تا کہ کا تا کہ کہ کہ تا تا کہ کھی گی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کو تا کہ کا تھی گی تا کہ کی تا کہ کو تا کہ کی تا کہ کہ کی تا کہ کا تھی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کر تا کی تا کہ کی جو پلی میں تیس جا تا کہ کی تا کہ

کرامت کے لئے کوئی راستہ کی لماپ کرانے کانہیں تفااس نے آخری جست تمام کرنے کوز میندارا حمد یار کو طلب کرلیا اور کہا۔ "آمنہ بیگم تمہارے ساتھ جانے پر راضی نہیں ہے بولوکیا کہتے ہو؟"

احمہ یار بولا۔ 'زندہ نہیں جائے گی تو لاش کے جاؤں گا حو یکی تو جانا پڑے گا۔''

"" تم میرے سامنے اس تم کی یا تیں کردہے ہو جائے ہومی کون ہوں؟"

" إلى جانبا مول آج تم موكل نبيل موسے اور فيل كلا كلا كن في باري بيلا تهاري جُكدوسرا آجائے كا منهارى جدردى كو بھى مل كراست كے ذہن ميں موصول ہوا۔

جانتا ہوں میں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، تمشزتم مجھے بچہ بچھتے ہو۔''

"ابھی تم نے صرف پائی بیا ہے بھی تم کوشر بت بلاؤں گا، تم نے میری ہدردی کی کیا بات کی ہے۔" کرامت بولا۔

''ووببت خوب صورت مورت ہے تعلیم یافت بھی ہے، یہ ہے دجہ بھرردی کی ر''

''تم دانعی تهایت مند بیت اور اجد آدی ہو، میں نے تم دونوں کے درمیان راضی نامہ کرانے کی ذاتی کوشش اس لئے کی ہے کہتم مسلمان ہو، میں اس بات کو اسکینڈل بنانا نبیس جا بتنا تھا اور تم نے نہا مت بے غیرتی سے بھے پری الزام لگا دیا اب تم پیشی پر آٹا اور اپنا فیصلہ من لیت ''

و وغصے ہے کھڑا ہوا اور بولا۔" دیکے لوں گا تھے بھی میں بے ہاتھ پر کائیس ہول۔"اوروہ چلا گیا۔ کرامت جانتا تھا کہ احمد یار بڑا زمیندار ہے

رامت جائیا تھا کہ احمد یار بڑا زمیندار ہے اور نہایت گری فطرت کا مالک بھی ہے وہ ہجو بھی کرسکتا تھا۔ وہ گھر آئی اور کھانا وغیرہ کھا کر بستر پر لیٹ گیا گرمیوں کے دن تھے، پنکھا چل رہا تھا۔ اور کھڑ کیاں کھل تھیں ، ابھی اس کو نیز نہیں آئی تھی اس کی نظر کھڑ کی کی طرف کئی تو اس نے دیکھا کہ کھڑ کی گیا جائی پر ایک پرندہ موجو ہے وہ اٹھ کر بینے گیا اور فورے اس کو دیکھنے پرندہ موجو ہے وہ اٹھ کر بینے گیا اور فورے اس کو دیکھنے لگا، کمرے کی روشن میں معاف نظر آرہا تھا کہ وہ نیک

رامت اس کو دیچه کرخوش ہوگیا اور بولا۔
"خوب آئے میر سے دوست جھے تہاری ضرورت تی۔"
نیل کلانھ نے پر پھیلائے اور کرامت کی طرف
دیکھا اور نیل کلانھ کا جواب کرامت کی سجھ بھی آگیا۔
دیکھا اور نیل کلانھ کا جواب کرامت کی سجھ بھی آگیا۔
وہ کورہاتھا۔" تم نے اپنی کی کوشش کر کی گرمونگی
لکڑی سید می نہیں ہوتی اب تم کی درکرنا میں کروں گا۔"
لکڑی سید می نہیں ہوتی اب تم کی درکرنا میں کروں گا۔"
کرامت نے پوچھا۔" تم کیا کرو کے بیاتو بتاؤ۔"
کرامت نے پوچھا۔" تم کیا کرو کے بیاتو بتاؤ۔"
کرامت نے پوچھا۔" تم کیا کرو کے بیاتو بتاؤ۔"
کرامت نے پوچھا۔" تم کیا کرو کے بیاتو بتاؤ۔"
کرام دی کرن ہوں موسول میں

copied From Web Dar, Digest 78 January 2015

تکلیف کی شدت ہے شامو کا جسم اپنی جگہ ہے ایک ایک فٹ اچھلنے لگا۔ اس کا منے کھل کیا ادر علق سے غرغرا ک آوازیں نکلنے لکیں۔ اس کی آعموں سے سرخ کا زھا خون بہدلکا۔ تھوڑی دریز ہے کے بعدوہ ب ہوئی ہوگیا اور پھروہ بے حس وحر كت نظرة نے لگا۔رجنى نے الكو تھے بابرتكال لئے اور جاورے ہاتھ صاف كركے شاموك طرف ويكمااس كي أيك آنكه بوري طرت بكل جاچكانهي، یکی میں ہے زردزرد یائی بہدر ہاتھا۔ دوسری آ کھے سرف زجی ہوئی تھی کیونکہ جذبات کی شدیت سے اس کا انگوش درست نشانے بر میں تھا۔اس کی آ کھ کا سرف ایک کونہ زهی ہوا تھا اور اس میں سے خون رس رہا تھا۔

اطا تک اے نوف نے آن لیا۔ بیاس کا بی تھا اس کامحبوب بی جواس ہے بے بناہ مبت کیا کرتا تھا جس كى اس نے تين سال ول وجان عے خدمت كى تى \_ ب اختیارای کادل بھرآیاادر پھوٹ پھوٹ کررونے تھی۔ کونگا بہرااورمعذورتو وہ سلے جی تھا۔لیکن اس کی اس حرکت نے اسے اندھا بھی بنادیا۔ اب وہ کیے زندہ رہ گا۔ وہ مسكيان لتى موئى بابرى طرف بعاكى اورايك ى سائس ين سيرهيال بوركرتي بوئ ني كئي كئي-

تھوڑی وہر بعدوہ اسپتال کی طرف جائے والی مرک يرتيزي عدورون کي شامو يجم عل حركت مولى \_اس كى دا بني آ كھ ذراى ملى ادرساه يكى داكي بالمين وكت كرت كلي-

اجا تک نند باز دکاسهارا لے کروہ فرش پرادندھے مندلیث گیا اور تعوزی فرش برنکا کراس نے جسم کوذرا سا آسے بر ھایا۔ سخت فرش بر تھسٹنے سے اس کے چبرے سے خون بہنے لگالیکن وہ براهتا چلا گیا۔ دوسری دیوارتک جہنچ ہوئے وہ لہولیان ہو چکا تھا۔ بیال ے اس نے سارا ورلكا كرايخ جهم كو كمرا كرلياء ديوار كاسهارا في كراي : کی کرکے اس نے دوسری موار اتاری اورائے آب ایک جسم کھڑ کی سے نیج کر ہڑا۔ لوز مین پر گرادیا۔

پر ترادیا۔ پچھ دریتک دہ ساکت رہا پھر کھ شتا ہوا دروازے

کی طرف بڑھا وروازے کے سامنے پینچ کر کمواراس نے فرش برر کادی اور دوبارہ وائی ہو کردوسری مواردروازے تک پہنچانے میں اے بیں منٹ کے فرش رحمنے سے اس كاساراجهم فون من نها حميار

تغذباز واوردائول كى مدوست اس من ووول مکوارول کو در دازے کے مین سامنے ایک دوسرے کے سارے اس طرت کھڑا کیا کہ باہرے آئے والا جو تھی یت محولے ان کا شکار ہوجائے۔اب وہ کمشتا ہوا کھڑ کی کی طرف بڑھا کرے کا سارا فرش اس کے خون سے سرخ بور ہاتھا دوسری آ کھے بھی ہوجھ پڑنے سے تا کارہ ہولی چار بی تھی کسی نہ کسی طرح وہ کھڑ کی تک پینے بی گیا وانتوں ت بیت بکر کروو ناتگول کے ننڈ یر کھڑ اہو گیا اور ایک ہی جعظے علی کھڑکی پرچڑھ ٹیا۔اب وہ کھڑ کی میں لیٹا ہوا تھا ينجي دورز من نظرة ربي معي-

باربار وہ این زشی آئے کھونٹا اور دروازے کی طرف د کھ لیتا۔

وتت دهیرے دهیرے کھیک رہاتھا،رجی ڈاکٹر کے باس مجھی تووہ ایک مربیق کے آپریشن میں معردف تھا۔اس نے وہدہ کیا کہ وہ فارغ ہوتے ہی اس کے محمر بيني جائے گا، يبال مزيد تمبرية بيكار مجد كروه اللے میروں تھر کی طرف بھا گا۔ تیزی سے سیر صیال غیور کرتے ہوئے وہ کرے کے دروازے ی جا بھی۔ آیک کمجے کے لئے رکی اور اس نے موجیا کہ دور دکرایے تصوركي معالى مائتكم ك

مرے کا دروازہ ای طرح بند تھا جیسا کہ وہ چھوڑ کرئی تھی۔ اس نے جھکے سے وروازے و کھولا اور تیزی سے اندروافل ہوئی۔ بے اختیار اس کے مندسے ایک و فراش میخ نگل، تیز دهار مواری اس کے آمیار ہوچکی تھیں ۔ کھڑ کی میں بڑے ہوئے گوشت کے ڈھیر نے دانوں سے موارا تاری اور زمن پر پھیک دی۔ گردن میں حرکت پیدا ہوئی اورا کیلے بی معے خون میں نہایا ہوا



copied From Web

اس نے ضروری سامان ٹرک جس ڈافا خود بھی اس ٹرک من اور بيح والدين بهي كونكه حالات التي خراب يتم كداس كااسية علات سي نظنا نامكن تفاوه مشهورة وي تھا۔ اس کے بہت وسمن تھے، اور جو دوست تھے ان پر تجحى بعروسه كرنامناسب ندتعا صرف أيك دوست تعار

نبل كنشھ جواس كابلے لوث دوست تھا اور اس نے اس کے مجروے برعی مباران پورے ولی مک کا سفر کرنا تھا، دل جانا ضروری تھا، کچھ سرکاری کام اور كاغذات حاصل كرتات عد علاق ك بلوالى جائة تے، كرامت جانے والا ب، انبول نے اس راہ عى بدری بوری رکاد نیس کمری کردی تھیں، بر مور برآ دی موجود تصاس كا دُرائيوراك ريائر فوجي تفااورمسلمان تقاال كے تعرب تمام افراد شہيد ، ويكے تعے ، ترك يمل سامان اس طرح رکھا گیا تھا کہ ورسیان عمل جگر تھی، وبال يركد ال ويتر تصادر سبان يربين كار کرامت ڈرائیور کے ساتھ **قا**ادراس کے پاس

مجری مبوئی دو بندوقیس تھیں، ٹرک برانا ضرور تفا مگر فویگ تھا اور نہایت مضبوط اور طاقتور تھا اس کے علاو وڈرائیور نے اس کواس سفر کے لئے تیار بھی کیا تھا، سدن خان ڈرائیورون بحر کراست کے باس رہا تھا اور ٹرک کی ایک ایک چزچیک کرناریا۔

شام كو نكلنه كا بروكرام تماسليمان خان بولا-''سرکھائے کا دو تین وقت کا اور پائی کا بورا بندو بست ہوتا اوا ہے ،آ کے کے حالات کا پتدئیں ہے سا ہے ياني بت اورموني بت على عالات بهت تراب إلى -امرتسري طرف لدحياندادراس كاطراف على سك بلوائی مل عام کررے ہیں۔ دلی بیٹی مئے تو پھر آ کے کی طرف کاراستہ تاش کرلیں ہے آپ سرکاری کاغذات لے لیما۔"

کراست نے کہا۔'' سلمان خان تم بے فکر ہوکر 💎 افراتغری اورلوٹ مار کا باز ارگرم تھا۔ سنرکرو، خداتمباری اورمیری فیملی کی حقاظت کرے گا۔ میں نے پر ما کے محاذ پرسینکڑوں کو مارااور زندہ آئے ایک یولیس نے ٹرک کو جاروں طرف سے محیر کراجی حفاظت

ای بیلی وند بچاسکا صرف آ دھے تھنے کو ہا ہر گیا تھا دالیں آیاتو کچونیس تھا گھر کی جگہ جلا ہوارا کھ کا ڈھیر تھا ادراس میں سے دھوال اٹھ رہا تھا۔ تحریش چر بھی رویا نہیں بول، شي نو جي بول، مقابله كرناجانيا بول اورمرنا جانيا ہوں مجھے موت کا ڈرٹیس ہے، آپ اپنا خیال رکھنا اور اكريس مرجاؤل آب كوخود بيزك علانا موكايس ف آب كواس ك بار على بناديا ب."

اوررات آ تھ بج بدقا فلدرواند مواليلے موڑي ى كچەلوگ ۇھائے باندھے باتھوں ميں ہتھيار كئے سر كريرة كي اوررك كالثاره كيا منان فان في ذرا البيذكم كى اور قريب ينفي كرموك كا ابنن زور سے غرايا اوران کے اوپر سے گزرگیا کی زعن پر گریا ہے الک بہت تیز تھاان ہے دور ہوتا گیا، دو تین میل علے تھے کہ بعرر كاوت آئى محرارك اس ركاوت كويمي توزهميا

كرامت دكم حكاتفا كمرثك كاويرنيل كنثهر برواز کررہا ہے، جب بھی خطرہ ہوتا تھا وہ ٹرک کے قریب آجا تا نقا اور کسی نائسی طرح ٹرک قیریت سے محزرجاتا تھا، ولی شہر کے اطراف میں فق وغارت گری كا بازار تماء آف والول ادر جانے والول كول كيا جار با تعايان كااسباب اورعورتول كواغواكيا جاريا تفاءمردول ك مل سے خون كى ندياں بہدراى تعين ،سرك سرخ تھى جا بجالاتيں ير ي تعين ،ان بر كدره منذ لا دے تھے ، زحى آه وزاري كررب تھاور كرامت كا ديونيكل ثرك جلا جار ہا تھا۔ اس بر کولیاں بھی برسائی گئیں، راست میں رکاوٹیم بھی کھڑی کی گئیں گھر بدیلٹری میک ٹرک ان ر کاوٹو ں کوتو ڈٹا گز رسما\_

بهت دفعة اليابواكه بلوائيون كويرفوج كاثرك تظرآ يااوروهاس كود كي كرخود بهاك كي د بی شہر کی حالت ہمی خراب تھی ہر طرف

الک اجیری کیا کی بولیس چوک پر دکا، سلمان خان بولا۔" تمباری بات درست ب کراست از کراندر کیا ،اوراس نے بتایا کدہ وکون بو



كباب سے ملتے ، تين دن گزر كے حكر اسفر كيا كے ملنے کی کوئی امیدنظر ندآتی تھی اور بغیراس کے کرامت جانا مبیں جا ہتا تھا۔ رات کواس نے تصور کے پردے پر نیل كن سے پوچھا۔ "يدكيا موربا بيمرے ساتھ كولى تعاون تبيس كررباب من كياكرون؟"

نیل کنٹھ نے جواب دیا۔ ''کشور نندن تبہارے ریک کا آ دی ہے وہی پیکام کرتا ہے تھر بہت متعصب اورمسلمانوں سے نفرت کرنے والا ہے۔ ہندو ہے اس نے جان ہو جھ کرتم کورو کا ہوا ہے۔ مگر دوکل خودتہارے یات آئے گااور سارے ڈاکومنٹ تم کودےگا۔

کرامت سکون ہے سوگیا، سورے ناشتہ کیا ی تھا کہ کشور نندن آ عمیا اور بولا۔" سوری کرامت صاحب میں بہت معردف تھا اس کئے دیر ہوگئی ہے آپ کے کا غذات ہیں ،آپ کو یا کتان میں پریشانی

كرامت في فاكل في كرتمام كانفرات كوچيك اليا بمركبات يوفاكل ومل بوى تملى برائم كالمحي مرآب كو وفترين کوئی ہوتا بی نبیس ہے بھر آ ب کہاں مفروف ہوتے

نندان ذرا شرمنده نه بوا بولا-" يار اب توتم جارب مو فوش خوش جاد مح بالول كو بعول جادك تهارے لیڈرول نے آخرا بنا ملک بناہی ڈالا اب تمہارا : فاراكيا جنكرات

'' يہ تو تم نے تھيک کہا بشکڑا تو پچھنجيں ہے تگر تمہارے رویے سے اندازہ ہوتا ہے کہتم لوگوں نے پاکستان کے وجود کوشلیم نہیں کیا اور جب تشکیم نہیں کیا تو آ مے بھی آ ب لوگ مشکلات پیدا کریں مے اس کوحتم كرتے يا نقصان پنجانے كى كوشش كريں مے،معاف كرا نندن صاحب مى في بداندازے يبال كائل

"" مندن بنس كربولا \_" اليي بات نبيس بير بين سرکاری وفاتر بند تھے، تبادلے کے کاغذات آپ کے لئے زانسپورٹ کا بندویست کردول۔

سمان خان بولا۔''رات کوبھی کھانے کا اجھا بندوبست تم نے كرديا تعاب" · فظطی ہوگئی معاف کرویں۔'' سنمان بولا۔" آپ بچھند کریں میں خود پیکام كركول كاي

وصیان چند بولا۔" آپ لوگ یا کتان جارہے میں ، آخری خدمت ہمیں بھی کر نینے ایں۔" "تم نے تو آخری خدمت کر کی دھیان چنداب

اورند كروتو ببترب -"سدن خان بولا -

ووسمان نے فرک اسٹارے کیااور جامع معجد کی المرف روانه ہوا جگہ جگہ د کا نیں اور میکان جل کر کا نے ساویزے تھے دروزیرا کا دکا گاڑیاں تھیں اور بازار بند تقاء ما مع مجد کے ہوئل بھی بند تھے، سہ بن خان نے فرک ایک ہوٹل کے سامنے روکا وہ ہوٹل شاید کسی ہندو کا تفاليك ووآ وى اغدم وجود ته

سدن خان في كما المكانا واستال جائ كاي كا دُنشر پرجوآ دى تفاه و بولا۔

سدن خان بولا۔ "مقے تو بین سات آشمہ يرافي بكوادوكا مجل جائے كا۔"

كاؤ نثروالا بولايه "بال بيه بوسكمائ تم ذراا تظار کروچی بندوبست کره مول یه "

اسان خان نے وی کا توث کاؤنٹر بر رکھ ویا اور برلا- معن گاڑی پر ہوں تم انتظام کرو میں ابھی آتا ہوں۔" گاڑی کے اردگرد جاریا بج آ دی کھڑے مے قریب بیں آرہے تھے،ان کے ارادے فطرہ ک کئے تھے۔ سمان خان کو دیکھ کروہ سب چنے گئے ، سمان خان نے سوچا میں ٹرک پرنیس جاتا تو یہ مجر بھی کر کتے تے۔ سامان کوٹ لیتے ٹرک کو آگ لگادیے مگریہ قریب ندآ ہے ، سب ن خان نہیں جانتا تھا کہ کرامت کا سے گری اور آفیسروں کے رویے سے قائم کئے ہیں، شاید دوست الرک کی حفاظت کرد ہاتھا اس نے کسی کوئرک کے درست ندہوں۔ " کراست نے کہا۔ قريب ندآف وياءان كولول عن خوف پيداكرويا۔

Dar Digest 82 January 2015

بولے۔" کٹیا میں جاکردیا جاادے اور دیا جب جل عائة آكر بحے بتارے۔

یہ ہنتے ہی وہ بھامی ہوا گیا اور کٹیا میں دیا جلا کر ترتت آیا اور مهاراج سے بولا۔ مہاراج س نے دیا جلاديائي سياكر جلناجا بي تو چليل-'

سادھو مہاراج نے لوگوں سے کہا۔ ''لوگو! میرے آرام کا سے ہوگیا ہے، اور رات سے کوئی بھی ميرے يال ندآئے .... كل دن ہے، على پرتم لوكوں ے لوں گا، دراصل رات کا اند عمرا مصلتے على عمل كيان دهیان شن لگ جا تا ہوں ، انجمااب تم لوگ اینے اپنے محرول كوجاؤ-"

اور یہ سنتے عی گاؤں کے سارے اوگ اینے اہنے گھروں کو مطبے گئے اور سادھومباراج اپنی کٹیا -2 TU

رات كالدهيرابورے كاؤل يرمسلط تھا، تمام كھر کے لوگ میتھی نیند میں تھے۔ تکرایک ایسا تھر بھی تھا جس میں دوعور تیں جاگ رہی تھیں ، آیک مال اور دوسری اس کی بنی جواں سال رمنی ۔

ر منی سے اس کی مال ہولی۔"ارے جم جلی میری بات مان اور تو سادھومبارائ کے یاس اس سے جل جا۔ مہاراج کی سیدا کر کے اپنا جیون سنوار لے، تیرا باب مرمیا ۔ قربت مارے لئے محموز گیا ۔۔۔ اور غربت کی مجہ سے تیری جوالی اکارت جاری ہے۔ تو كاؤل كى سب سے سندر نارى ب مركوئى آ كھ افعاكر بھی نیں دیکھا کہ ہم فریب ہیں۔

سادھومہاراج بہت منجے ہوئے ہیں۔ دن جر لوكوں كے سامنے چھار ير چھاركرتے رے ، يرى بات مان لے، مہاراج نے تھے پرویا کردیاتو تیراجیون سنور جائے گا۔ابیا کرکے منہ ہاتھ دحوکر صاف صاف جولی اور چندری میمن لے۔

کر لینا اور و یسے بھی تو اچھی جملی بات کر گنتی ہے۔ اور بال به بادر کهنا که اس بات کی کسی کو بعث نه کی .... میرا

من کہتا ہے کہ مباراح ضرور بچھ پر کریا کریں گے۔اچھا اب تو جلدی سے کیڑے بدل لے۔منہ ہاتھ بھی ذرا الجھی طرح دھولیہا۔''

خیرر منی نے مال کی بات مان ل۔ وہ خود بھی جا ہتی تھی کہ ان کے تھرے فریت دور ہوجائے ،اس کا مجمی بیاہ کسی انجمی جگہ ہوجائے ۔ فریت کی وجہ سے اس کی اٹھتی جوانی کوکوئی آ تھے اٹھا کر بھی تہیں ویکھیا تھا۔

کوئی آ وها گھنٹہ میں رکمنی دھلی ہوئی چندری اور چولی پہن کرتیار ہوگئی۔

اور پھر دونوں مال بنی گھرے نظل کرمہاراج کی کٹیا کی طرف بزیصے نگیں ۔ کوئی پندرہ منٹ کا راستہ تھا۔ وونوں کئیا کے قریب بیٹی کئیں۔ ماں بولی۔"میں برگھ کے ورخت کے یاس جیکھتی ہوں تو مہاراج کی کٹیا میں جا۔ "بد س كرركمني بولى ـ "مال أكر مهاران في بعثاد ياتو؟"

"مال یولی "ارے ایا تیں ہوگا .... مہاراج بہت ویالو ہیں ..... میرامن اندر سے کہدر ہا ہے کہ مہاراج تیری تسمت ضرور بدل دیں محے رقو تھبرانبیں ارے یا کل مطلب کے لئے تو نہ جانے کیا ションはなり

ر منی کاول زورزورے دھڑک رہاتھا۔رات کا اندهیرا قرب و جوار کو بہت ڈراؤنا بنار ہا تھا۔ ہر طرف اندهرای اندهیراتها محرمهاران کی کثیای دیا جل رياتها-

خوف وہراس کے چکل میں پہنسی عدهال تدم اٹھائی ہوئی رمنی کٹیا کے دروازے پر بیٹی گئی کہا ہے میں اندرے آواز آئی۔ 'رکنی اندر آجا۔''

ا بنا ما من كرركمني الجنع من يرحمي كد" مهاراج نے ایے گیان سے بیرانام بھی معلوم کرلیا۔ مہاراج والعي بهت ومثلاروا\_لے میں ''

خير ركمني كئيا ميں واخل ہوگئي۔ اندر جاتے ہي مباراج کوائی بنا ساکران کے ول میں کھر کھی نے مباراج کو پرنام کیا ،اپنے وونوں ہاتھ جوز کرتو مهاراج نے بھر پورنظرے رمنی کا جائز ولیا۔ ركنى يرجوانى اس قدرمهربان موئى تقى كدر كمنى كو

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



رے بعد چرایک دیا و میا۔ اور مران خالن الر کرجائے سے مملے بوا "آب بھی تھک کے ہوں کے میں ويكتابول، أب رك كقريب عاربناء" کرامت بھی از پڑااور ٹرک کے پیچھے کم آ وازدی۔ مه ن خان اس طرف چلا گمیا جدهر د کا نیم آرى تعين رودُ اور حالات دوتوں ہی خراب تھاس پرلگناتھا كم كازيال آئى تھيں اس نے اس كى مرمت د کھے بھال پر توجہ نہیں کی تھی، آبادیاں بھی دور تعيد ارجام آئے آئے عن روز گزر بھے تھے۔ را بدا شرق نبیں ہے کرشم ہے آبادی می جل ہے بہا آئے علی بوا چگرکا ٹاپڑا تھا کر یہاں پرامن تھا باز ایک سرائے تما ہوئل کے سامان خال

پہ مرا بار بی آیا ہوں پہ مسلم میں اور ناشتہ بھی کرتے میں پر'' " و يك ليناعلاقه يرامن ب كتيل ." كرامت به کوئی بردی جگه رقعی استران خان نے ایک محف ورفت كى مائ على لاك روك ديا ادريني الريدا ينچار كر بولا-"مرجكة و برامن للتي ب آب بني آجاؤ اورابالال كوبعي الارنوماشة كريل عين سمان خان بازار کی ظرف چلاتی تھا کہ اس ك ياس ايك آوى تيزى ساع جلما بوا آيا اور بولار "مهادانام سدن خان ب سان فان چرت سے بولا۔ "م کو کیے في ترك دوكا اورايك براسا كره في الاادر ٢٠ -11965 100

تدر با۔ اور جب اس کے حواس بحال ہوئے تو مہاراج کي آواز سنا کي دي يه "رکمني " "جي مهاراج

"ركمني آج تو يوز موكئ .... تونے بيرا من خوش كرديا۔ من بھى كھے خوش كردوں كا۔ بھولے ہے بھى تو این زبان کمی اور کے سامنے نہ کھولنا۔ اب تو جا ... مج ہونے والی ہے، تیری مال برکد کے ورخت کے نجے بیقی ہے۔اے ساتھ لے کرجلدی ہے کھرچلی جا اوركل كي رات كز اركر جب منع توسوكرا مفح كي تو تيرا كمر دھن دولت ہے بھرا ملے گا۔اور بہت تھوڑے دنوں میں تیرابیاہ بہت اچھی جگہ ہوجائے گا۔ 'اور پھر مہاراج کی بات سنتے ہی رمنی مدھال قدموں سے چلتی ہوئی کنیا ے نکل می ۔ مال این جگہ بیٹھی ہو کی مل ۔

ماں تجربہ کاراور جہاں دیدہ تھی۔ساری حقیقت کو جان تی رکمنی کی حالت اور حیال و کی کر\_

اور پھرابیا ہی ہوا جیسا کہ مہاران نے کہا تھا۔ دوسرےدن رکنی کا گھرسونے جائدی سے بھر سیا تھا۔اس کے بعد تو رکمنی مہاراج کی دیوانی موتنی ....اب و ہ خودائی مال سے بولتی ۔۔ ''مال میں تو مہاراج کے یاس جار بی بول .... كونكرسيواكرنے سے ميوه ملاہے۔"

بركد كے درخت كے يتي بيٹے سادھومهاراج كو ایک ہفتہ ہوگیا تھا۔ چوتھ دن سے مہاراج جب در ذت کے نیچے جیٹے تو نہ جانے کہاں سے ایک زہر یا بہت لمبا سانب آ کر مہاراج کی گردن میں ابنا مجس كا را الله الله الما الراس و كي كركا ول والا اور بهي مہاراج کے عقیدت مند ہونے کلے تھے۔

اب تو ہردات پاپ ہونے لگا تھا۔ اند میرا پھلتے بی رمنی کی کٹیا میں آ جاتی اور رات بھر مہاراج کی سیوا می گزار دیتی - دراصل مهاراج نے اپنی خفیہ طاقتوں والے تھے۔ گاؤں والوں کے لئے سادھومہاراج لیکن تیز ہواچلی جس نے اس را کھکواڑا کر قتم کردیا۔ حقيقت ممي زالوشار

ر الوشا....عرف ساوهومباراج كاخاتمه كردينا جايجية فیک دسویں دن مہاراج مج سورے ای کثیا ہے نکل كرآئے اور بركد كے درخت كے نيچے بيٹھ مجے ون کے تمیارہ بیجے ہی لوگوں کی بھیٹر لگ گئی۔

سواع کیارہ ہے وہ سانپ نہ جانے کدھر ہے رینگتا ہوا آیا اور مہاراج کی گرون کے ٹرولیٹ میا۔ اور بيەروز كامعمول قفا كەمانپ خود بخورة كرمباراج كى محرون من ليث جاتا تعار

آج رولوکا نے مہاراج کے بیٹھتے عی مہاراج مرف زالوشا .... کے گردایک مضبوط حصار قائم کردیا تھا ادرساتھ بی ساتھ اب مہاراج کی زبان بھی بند کردی تھی۔مہررائ پولنے سے قاصر تھے۔

مھیک ساڑھے گیارہ بجے، سانپ کا وھڑ اور راویر کوا مخضے نگا اور مہاراج کی گردن کے گروسانپ کا تحيرا كنے لگا۔ بيد كچھ كراد كوں كى آئىميں پينى كى پنينى

سانب اوپر کوانحتے اٹھتے اپنے سروالے تھے کو ایک شاخ سے گرد میٹنے لگا،اس کے بعداوگوں نے دیکھا کے مہارات کی گردان کو سائپ کی دم نے اپ تھیرے مِن جَسُرُ لیا تھا، پُھرسانپ نے اپنے پورے وجود کواو پر کو تحییجے لگا وراس طرح مہاراج اوپر کواٹھنے گئے۔

مبدراج اب بيسده بوطي تقيه مباراج كي د داول آهمین با برکوایل پر ی میں ۔ اور پھریک بیک مباراج کے بورے جم می شعلے بھڑک اٹھے اور مہاراج وحرام سے نیچے کو گرے، ان کا بورا وجود مجر کتے ہوئے شعنوں میں غائب ہو چکا تھا۔

اس جکہ جمع سارے لوگ جیران وسٹسٹور تھے كدبية بواتو كيا بوا\_

اور پھر چند منٹ من شعلے فتم ہو گئے تو لوگوں سے رکمنی کو متحر کرلیا تھا۔ اور مہاران جونکہ جناتی طاقت نے دیکھا کہ اس جگہ تھوڑی می را کھ بڑی تھی کہ اجا تک اورورخت پر جومهیب خوناک اورد بشت ناک ادهم رولوكائے حتى فيصله كرليا كه اب ساني شاخ سے ليٹا تعاده بھى غائب ہوچكا تعاداب

به من م به من م کواور بردها تا ہے یہ بیاری اس قتم کی ہے ملان نہیں ہے۔'' "سرمی پوری بات ہجی نییں سکا۔'' سار بولا۔ ادعقل و دائش سے اور بھے سے

س ہا حاموی تیند یا تی ہے۔ یہ ما حاموی تیند یا تی ہے۔ یہ ما ور دو تیر آ پارسا گذاہے۔''

اراض قرنیس ہوں گے۔''

اداض قرنیس ہوں گے۔''

المرحی خواہوں پوچھوکیا پوچھتے ہو؟''

المرحی نے اس طویل سنرجی سے بات محسوں کی ہے کہ آپ آ کے کے سنر کے پارے جی بالک کی ہے کہ آپ آ کے کے سنر کے پارے جی الک کی ہے کہ آپ آ کے کے سنر کے پارے جی الک کی ہے کہ آپ آ کے کے سنر کے پارے جی الدارہ لگا کا مالات جی کی بھی مقام کے بارے جی الدارہ لگا کا مالات جی کی تو کہ کو گول کول کی نظرین اس طرح بدلی میں کہ دوست دخمن ہوگئے ہیں زندگی جرکی دوست دخمن ہوگئے ہیں زندگی جرکی دوستیاں ہوگئے ہیں زندگی جرکی دوستیاں کے دور جود جی آ ہے تی دخمنی جی بدل گئی ہیں۔ پی کے دوست دخمن ہو گئے ہیں زندگی جرکی دوستیاں ہوگئے ہیں۔ پی آپ کے انداز ہے دور میں آ نے تی دخمنی جی بدل گئی ہیں۔ پی آپ کے انداز ہے دورست ہیں۔''

لئے کہ شکایت کرنے کی صورت میں اس کے والدین اس کواور بھی ڈائٹے تھے کہ تو نے ضرور بچھ شرارت کی ہوگی۔ اس ماحول میں بچے شرارت تو کرتے تھے گر بڑوں کی نظروں سے زیج کر بڑے سب لوگ تھے، سب ان کو برے کام سے رو کئے اور مارنے کا حق رکھتے تھے، بچوں کوسب سے ڈرما پڑتا تھا، بھر بھا بچوں سے خلاکام کی ہو سکتے تھے، ہر بڑے کی نظران پر دہتی تھی، بچر کسی کا ہو ہرکوئی اپنا بجھ کران پرنظر رکھنا تھا۔

ایبا احل اورانسانوں کا ایبارویہ پڑھ کرشایہ
ان کا انسان جرت کرے اور کرے گا۔ گرراوی بہی
حقیقت بیان کرتے ہیں کہ ایبا ہی ماحول تھا اور ای
ماحول کی بہ کہانی بیان کرتے ہیں کہ کرامت ساتویں
میں یوی انجی پوزیشن لے کر گیا۔ اسکول میں ہی
ورستوں کے ساتھ شکار کا پروگرام بن گیا اور چھٹی کے
بعد اس نے کہا ہیں ایک لڑے کے ہاتھ گر بھیج دیں
اور چھلڑ کے اپنی ایک لڑے کے ہاتھ شکار پر چل
اور چھلڑ کے اپنی ایک تلاوں کے ساتھ شکار پر چل
وہ آگے بڑھے گئے آگے ایک نہر کی ،گر پانی زیادہ
فرور کے بوجا تا تھا۔ گر

کرامت کے ساتھ شمشاد اور احمد رو مکنے وہ غلیل کے شکاری تھے۔

شکارتوان کوفاخته اور تیترون کا کرنا تھا اور ان کی حلاش می نهرسے آ گئے تھے۔

ایک پرندہ ہاں کوئیل کنٹھ کہاجاتا ہے اس می کی رنگ ہوتے ہیں اور بڑا خوب صورت نظرہ تاہے مرزیادہ رنگ نیلے ہوتے ہیں اس کی پرداز زیادہ نہیں اتی اڑتا ہے اور دس بھی گز اڈ کر پھر زمین پر بیٹھ جاتا ہے اور ایسا گلتا ہے کہ بڑا کمزور ہے پکڑا جائے گا، بچے یا کے تعاقب میں میلوں دوڑتے ہیں اور وہ ان کو

زا تار ہتا ہے۔ ششاد کونیل کنٹھ تنظرہ عیااور وہ اس کے قریب ) چلا گیا تکر جب ذرا فاصلہ رہ کمیا تو وہ اڑ کیا اور بیں

پہیں قدم کے بعد مجرز مین پر بیٹے گیا شمشاد مجرد ب پاؤں اس کی طرف بر حااور بری ہوشیاری سے اس کے قریب بیٹی گیا، تمریمرشل کنٹھ اڑ گیا اور آ مے میں پہیں قدم دور بیٹے گیا، کرامت نے کہا۔"شمشاد کیا کررہا ہے بیرتو کھیے دوڑا تارہ کا، ہاتھ نہیں آ ئے گا۔"

شمشار بولاً۔ '' ذرا فاصلہ رہ گیا تھا اب کے کرلوں گا۔'' اور وہ دیے قدموں پھراس کی طرف چلا۔ محر وی ہوا۔ ہمزہ پولا۔'' جھوڑ اس کوسائے مجماڑ بول میں شکار مے گا۔''

شمشاد نے ٹیل کنٹھہ کی طرف مند کرے کہا۔ ''اچھا دوست خوش رو تو نے خوب دوڑایا میں جاتا ہوں۔''

احمر بھی قریب آغیاادر بولا۔"ابے تواس سے اس طرح کر رہاہے جیسے یہ تیری بات مجھ رہاہے۔" یہ من کر کرامت نے کہا۔" سمنے میں کیا برائی ہے۔ دوست کہا ہے وشمن تو نہیں کہا۔"

تنوں ہنتے ہوئے جھاڑیوں کی طرف چلے شکتے۔جھاڑیوں میں انہوں نے کچھ شکار کیا اور ہیر کھائے اور واپس ہوئے ، واپسی میں ایک سو کھے در شت پر وہی نیل کلٹھ میضا تھا۔

شمشاد بولا۔ 'یاریکالل ست اور نہاہت کرور سا نظر آنے والا برندہ بھی خوب ہے ہرکوئی اس کی طرف دوڑتا ہے اور بکڑتا میا ہتا ہے گرید سی کے ہاتھ نہیں آتا۔' حزہ بولا۔'' بیکا لی نظر آتا ہے گر ہے نہیں اور اس کی ہوشیاری بھی تم نے دیکھی ہے کہ جب دو میار قدم تم اس سے دور ہوتے ہو تب اڑتا ہے تا کہ تہاری بکڑنے کی امید باتی رہے اور تم دوبارہ اس کی طرف دوڑ دراس طرح تم کو یہ دوڑا تا ہے میکی کے ہاتھ نہیں دوڑ دراس طرح تم کو یہ دوڑا تا ہے میکی کے ہاتھ نہیں مرات تا ہے بچوں سے کھیلا ہے مشایداس کو بھی اس کھیل میں مرات تا ہے ب

احمد بولا۔ ''بال باریہ تو تم نے درست کہا میں نے نیں دیکھا کہ کس نے نیل کنٹھ کو پکڑا ہو۔'' وہ اس سو کھے درخت کے نیچے سے گزر مرکتے اور

Dar Digest 73 January 2015

ورسا اوروه چلا كيا-

جیسے بی وہ کھانے سے فارع ہوئے رحت علی آ حميااوراس في كبا-

میر جار تکت مرسوتی جہاز کے جی وہ جارون کے بعد برتھ پر آجائے گا آپ لوگ سوار ہوجا كيل كرامت يولا-"آب في يرى معرياتي كي باس كي تيت بنادين

رحت علی بنس کر بولا۔ ' میں نے خریدے ہول تو قیمت بتاؤں ،کل شام کوسجد کے دفتر میں ایک آ دی آیا تھااس نے آپ کام کے یکٹ بھی دیاور آپ تک پہنچائے کی ڈیوٹی لگائی۔ چھے تو جرت ہے کہ فرسٹ کلای سے کیبن کے فکت اس نے کس طرح

كرامت في كها-" عن مجه ميا الادالك الدرو اوردوست محلی شل ہال فے ساکام کیا ہوگا۔" "ببرحال جس نے بھی پیام کیا ہے بہت بڑا كام كيا ہے۔ عمل نے بھى كوشش كى تقى اور كسى بھى كلاس

کے تک عاصل کرنے کی کوشش کی تعلی محرصرف وعدہ کیا

كرامت تبحه چكا تما كديدكام كمن في كياب-اور چھ کھے سدن فان بھی اعدازے لگار ہاتھا۔ كرامت ك ابا بوك " تم في بعي اين بمبنی کے دوست کاذکر نہیں کیا۔"

كرامت بولا-"ميرے نزديك وه قابل ذكر منیں تقاس کے ذکرنیس کیا تھا۔"

" محرة ي الواس في عابت كرويا كدوه قابل ذكرب الإلاك

سدان خان نے کہا۔"ایا کیمی کمی نا قابل ذکر بھی پڑے کام کرجاتے ہیں۔'

کاال کے مسافروں کوالگ رائے سے جہازیران کے اٹھ مجے۔(حاری سے)

مین بی بیجادیا گیا۔ رات کواس کی رواع كرامت ذيك يركم استدركا نظاره كرد با تفا كقورك يردب برنل كلفه موجودها كرامت في كهار" على كلف على تمها شکریدادا کروں تم نے حق دوئی خوب جھایا اور تہارے لئے کھندکر کاعل تم عشرمندہ ہول۔ نك كنظر بولايه 'دوسي كاسطلب ليماتبين ہے، پیکاروبارسیں ہےدوئی ہے۔ عمل نے دوئی کی كارو بارنبيل كيا تفارآج تم جمه سے جدا ہور ہے: اب من تهارے سی کام ندآ سکوں گاء اگر تهارا آ المدوستان على موتو مجھے ميرے پرانے مقام پر تلاأ كرنا، آواز ديا عن آجاؤل كالي جباز كي موثرك آ داز آ طی اور نیل کنشه بولا ۔ به اماری تمہاری آخری

لماقات ب کرامت ادای ادای واپس کیبن کی طرف روانه بواله بحرنيل كننهد بولايه بهرحال من كوشش كرون كاكدايك ندايك دن مين تهار عسامن انساني شكل على طول، على يبال مع كبيل دور تبيل جاسكا، كوتك سراعلق جس تلوق ہے ہے، تو ہاری بھی ایک حدیثدی ہونی ہے، ہم ای حدود سے ایک دور تیں ماعظتے۔" اور أفعوراني رااط حتم بوكياب

رولوكا أتكميس بندكيس ربا تفار بمرهيم وقار کی آ واز سانی وی به و حکیم صاحب کماب ختم شد بوگا-"

بيان كرر دلوكا بولايه" بهت خوب جواب ميل! مصنف نے دریا کوکوزے میں بند کردیا ہے۔ بیربالکل حقیقت ہے کہ جنات مختلف شکلیں اختیار کر لیتے ہیں۔ و مکھتے والوں کے لئے مجھ اور حقیقت میں مجھ اور ہوتے ہیں۔ اور پیجی حقیقت ہے کدان کے علاقے مجی الگ الگ ہوئے ہیں اور دوائی عدود میں رہے سرسونی جہاز برتھ پرلگ گیااورلوگول کااڑوھام ہیں۔ فجرمصنف نے حقیقت کو بہت ا عصطریقے سے لك كيا ـ كل بلك من فروخت بون في مرفرست بيان كياب - " بحرظيم وقاراور دولوكا إلى ابن جكه ب

copied From V Dar Digest 88 January 2015

## 200

جم کی کوئی حیثیت نہیں۔ زندہ رہنے والی چیز اور روح ہے، اگر زندگی عمل بھی ان دونوں عمل سے کی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو جم کو اعلی سے کی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو جم کو جمعی اولیت مت دینا، اس پر ملکے داغ اور افریت سے تمام نشانات بھی نہ بھی اپنی موت افریت کے تمام نشانات بھی نہ بھی اپنی موت مرجاتے ہیں لیکن روح کا معاملہ بالکل الگ مرجاتے ہیں لیکن روح کا معاملہ بالکل الگ اسے بھی واغ دارمت ہونے دینا، ورند سے اسے بھی واغ دارمت ہونے دینا، ورند ساری زندگی جہنم کا ایندھن ہے رہو گے۔ ساری زندگی جہنم کا ایندھن ہے رہو گے۔ ساری زندگی جہنم کا ایندھن ہے رہو گے۔ ساری زندگی جہنم کا ایندھن ہے دینا نے شذوالہ یار)

شام کوکھانے کے بعدائ کے والدنے کہا۔
''بیٹا یہ کھیل تو چندروز کے ہوتے میں میں نہیں
یا ہتا تھا کہ تمہاری ساری توجہ کھیل پرنگ جائے اور تعلیم
سے تم عافل ہوجاؤ ، اصل چیز تو تمہاری تعلیم ہے اس پر
توجہ کرنے کی ضرورت زیادہ ہے۔'' کرامت نے کہا۔
''ابا عمی علیم کی طرف سے عافل نہیں ہوں۔''

والدنے کہا۔ میں جاتا ہوں تم اور وہ ہیں ہو،

الکر ابھی کم عمر ہو، تمہرائی کی باتیں تہاری تجھ میں ہیں

آ کیں گ ، شہرت اور اوگوں کی واہ واہ تم کو بھٹکا سکتی ہے،

تم آئے مقصد کو بھول سکتے ہوتم جانتے ہو میری زیم گی اس کے مسین خواب ہو، علی نے زندگی بحرالکوری جھیلی ہے

اس لکڑی سے اور آم بارے ہیں اور ابنا کام ایما عماری سے کیا ہے اور تمہارے ہیں عمل طال کی روثی ڈائی سے کیا ہے اور تمہارے ہیں عمل طال کی روثی ڈائی ای میں اور ابنا کام ایما عماری سے کیا ہے اور تمہارے ہیں جانے ہوتم نے سے کیا ہے اور تمیں بور ابندوستان کھوم لیا ہے اور میں بھی باہر ابنی میری عمر کا تجربہ تو ہے بعلیم بہت شیس کیا۔ اس پر بھی میری عمر کا تجربہ تو ہے بعلیم بہت شیس کیا۔ اس پر بھی میری عمر کا تجربہ تو ہے بعلیم بہت ہوتی ہیں۔

تین کی جمبی عمل ہوئے ادر تینوں میں کرامت کی فیم جیت گی اب بونا کا نمبر تھا۔ دیو کی ٹیم بھر کی سے میں میں میں میں میں میں

پونا کی ٹیم بھی کمزور نہ کی کمر صرف ایک ہے ہرایر

کرکی وہ ہار گیا۔ اب اور شہروں کے لوگوں کو خیال آیا

کہ سے چھوٹے شہر کی ٹیم اور بڑے شہروں کی ٹیموں پر
حادی آ رہی ہے۔ تو انہوں نے سیاس جال بازیاں
شروع کردیں اور اعتراضات اٹھاد سے کمر پھونہ ہوا۔
الہ آباد اور بھر دنی کی ٹیم بھی ہار گئی، جنوب میں حیدر
آباد اور بھی آباد میں اچھے کھلاڑی سے مگر نو آ میز اور
نو جوان کی شاندار کارکردگی کے سامنے الن کی نہ جلی،
نو جوان کی شاندار کارکردگی کے سامنے الن کی نہ جلی،
کرامت کی ٹیم جھنڈ ہے گاڑتی آ میں برحتی رہی۔
کرامت کی ٹیم جھنڈ ہے گاڑتی آ میں برحتی رہی۔

پنجاب میں بھی اچھی ہا کی تھیلی جاتی ہے گر پھر بھی کوئی ٹیم کرامت کی ٹیم پر گول نہ کرسکی، وہ سب کرامت کی جیرت انگیز کارکردگی سے پریشان تنے وہ پوری فیلڈ میں نظر آتا تھا اور حملے کے وقت کول مین موجود ہوتا تھا اس کا ڈیفنس بے واغ تھا، ڈی میں اس نے بھی فاوُل نہیں کیا تھا۔

ہاری ہوئی نیموں نے اس کوزشی کرنے کی کوشش کی مگر وہ مسکرا تا رہائی کو پچھ نہ ہوا۔ اس نے کسی کو مارنے یا عصدا تارنے کی کوشش نہیں بلکہ اپنے تھیل پر توجہ کی اور اپنی نیم کی کمزور ہوں پر نظر رکھی، ہر میجے کے بعد دہ لڑکوں کی میٹنگ باتا اور ان کو بتا تا کہ کس نے کس مقام پر علظی کی ہے، اس طرح اس کے کھلاڑیوں کی مقام پر علظی کی ہے، اس طرح اس کے کھلاڑیوں کی غلطیاں دور ہوتی گئیں اور کرامت کی نیم جب وابنی غلطیاں دور ہوتی گئیں اور کرامت کی نیم جب وابنی آئی تو وہ ایک بہترین نیم تھی اس کے لؤے کم عمر اور پھر تیلے شے اور ان کا قائد ایک کمل ہاگی کا کھلاڑی تھا۔ واپس آنے کے بعد کرامت کی عزمت کالج میں

ادر شہر عمل بہت بردھ تئی۔ مرکز امت کے والد کی خواہش تھی کہ کرامت تعلیمی میدان میں بھی تمایاں رہے، دورے کی واپسی کے بعد وہ گھر آئیا، سارے لوگوں نے اس کا بردا شاتدارات قبال کیااوراس کے والدکومبار کیاددی۔

Dar Digest 75 January 2015

\_ مدو ن م جاراتولول يمسمل يه قائله جانب روال ہوگیاء اس قدر بھرے ہوئے سور آ گ اهتی دو پیر می جم لرزتے قدموں اور پید وجود لئے آ کے بی آ کے بر صرے تھاور ہم اس ことがんらかりと

وه قديم خته حال مندرتها جريقيناً اين وور، بهت ای مضبوط اورخوب صورت رما موگالکری کا بم برا وروازه جو که بند تھا۔ اس بر کمی قتم کا کوئی بھی . وغيره ندلكا تقامكر جب بم في اس ورواز يكواند طرف دهكيلاتو مارے دانتوں سطے بسيدة عميا، بالآ بم جاروں نے ال كر اس ورواز سے كوكھول ديا أ زوردارآ داز كے ساتھ وہ دردار ه كھلا ادر عاموش فضا ؛ زوردارآ دازا بجرى .... پعروى سكوت تيما كيا-جیے عل ہم دروازہ کھول کر اندردافل او۔

ایک عجیب دل کومتلادینے والی بد بونے ہمارااستقبال - بهار سے ذہن میں تھا کہ جہاں سالوں سے کمی ذ روح کا گزرنہ ہوا ہواس جگہ کڑی کے بے شارجالو وكندكى اور فلاظت كاؤهير موكا ومحرجرت أتكز طوري بال نما سارا مندر بے مدصاف تھا، یوں لگنا تھا کہ ج کوئی ابھی ابھی اس کی سفائی کرے عمیا ہو۔مندر و اواروں پر برے عجیب مم کے چرے بے ہوئے۔ اس داقعہ سے کاؤں میں خوف و ہراس میل کیا۔ رنگ برنگ کے انسانوں کی بدہیت تصویریں .....فرخ

ر سارمی ی ای بری نہ پالر وہ بھولے پر بہت بھڑا اوراے ڈھونڈنے کے لخ والمن مي ديا-

شام سے رات ہوگئ مربولاآ یاند بری جی ک رات گزر گئی مربعو لے کا کوئی التہ بد شیں ۔ا گلے دن سب گاؤں والوں نے مل کرا ہے ڈھونڈ انگروہ کہیں نہ

جارے گاؤں سے ذرا دار ایک کھنٹر تھا، بزرگول كاكمنا تفاكد كمي زمائي عمل مير جكه بهندوؤل كي عبادت کا و تھی پھرنجانے وہ سب کہاں جلے سے اور پھر آ بسته آ بسته يهال مسلمان آ ياد بوصيح براب وه مندر وران براقا ادهر گاؤں كاؤك ببت كم جاتے تھے۔ كاؤل دالے بحو لے واحوید واحوید کر تعک محے۔

اليك دن بم الزكول في جماري ك ياس خون ك جينے و كي جوسورج كرحرارت ك إعث سائل بائل ہوگئے تھے، ہم نے گاؤں کے ایام صاحب كويتاياتو ده يريشان بو كي اورويكر كاؤل كو لوكول ف یہ خیال کیا کہ ہونہ ہوبھونے کوکسی مجونت پریت نے ماردیا ہے کیونکہ وہ متدرسالوں سے وریان پڑا ہے ای لئے اس میں می آسیب نے بیر اکرایا ہوگا۔

اور دیکروالدین کی طرح میری والدونے بھی مجھے اس پر لاتعداد چھوٹے چھوٹے مٹی کے بیالے تماج ا مندرکی طرف نہ جانے کی هیحت کی جے میں نے سر کھے تھے۔

Copied From - Pinget Qn Innuary 2015

والد کی تقیحت کے مطابق اپنی پوری توجہ تعلیم پر مرکوز کردی اور تعلیمی میدان عمل آئے بڑھتار ہا۔

اور بید جرت انگیز تبدیلی اس نے محسوں کی کہ جہاں اس کو کوئی مشکل ور پیش ہوئی اس کے ذائن کے پردے پر نیل کمنٹھ اڑتا ہوا آیا اور اس کی سجھ میں اس مشکل کاحل آگیا امتحا بات میں بھی اس کے ساتھ ہی ہوا اور وہ تہا بیت شاندار تعلیمی ریکارڈ کے ساتھ فارغ ہوا اب اس کے ساتھ وفارغ ہوا

اس کے بعد و esp آفیسر بن جاتا۔ یہاں پر مقابلہ سخت تھا اس مقابلے بھی وہ اکیلامسلمان تھا اس کو مقابلے بھی وہ اکیلامسلمان تھا اس کو بہت اس مجوری کی وجہہ ہے شامل کیا تھا کہ اس کار ایکارڈ بہت شاندار تھا گر ہندو اس کے ساتھ اس کے باوجود وہ بھی تعصب کرر ہاتھا او پر سب ہی ہندو تھے کسی کی مرضی نظمی کے وہ وہ وہ اس مقابلے کہ وجود تھا۔ اس کے وہ بن کے باوجود وہ اس مقابلے بھی موجود تھا۔ اس کے وہ بن کے پر دے پر نیل کھٹھ موجود تھا اور سب صحران اس کے خلاف ہونے پر بھی موجود تھا اور سب صحران اس کے خلاف ہونے پر بھی کہی نے کر سکے اور وہ کا میاب ہوگیا۔

اس کی کامیابی گویا تھیے گی کامیا بی تھی رضاعلی کی عزیت میں ایک دم اضافہ ہو گیا اب وہ صرف بردھی نہ رہا۔ لوگوں کی نظروں میں احترام آگیا۔ جیٹے نے باپ کے مقام کواونجا کردیا تھا۔

بینا کمشنر بن تمیا تو باپ نے اس کی عزت کی خاطر کام کرنا بند کردیا۔ ماں باپ کی عزت بڑھ گئی۔ اور پھر کرامت کوالیک نئے مقام پر جانا پڑا۔ ملازمت ہی اسی تھی جانا تو تھا۔

والدنے مجبوری میں اپنا کمر جبور ااور بینے کے ساتھ بیلی ہمینٹ ہر بلی آئے ہمرکاری رہائش کا وقی اور نوکر جا کر والد بہاں ہر قوش نہ تھے، ماں ہمی خوش نہ تھی اور والد بہاں ہر قوش نہ تھے، ماں ہمی خوش نہ تھی اور والد بہاں ہر قوش نہ تھی ، مگر بیزی جگہ تھی ، مگر بیزی جگہ تھی ، میں سے جان بہجان نہ تھی ، میں عزیز تو پرانے شہر میں تھے۔ کرا مت کی فرمدداریاں فریاد و تھیں۔ روزی اس کے باس کے باس نے تھے۔ اس کے باس کے باس آئے ہے۔

عورت کا کیس تھا اس کا خاو ندعورت کوطلاق دیتانہیں عابتا تھا اورعورت اس کے پاس رہتانہیں جاہتی تھی۔ عورت کا سوقف تھا کہ '' بیرآ دی نہا بہت اجڈ اور گنوار ہے وہ ایک تعلیم یافتہ عورت ہے آ دمی کا سلوک اچھا نہیں ہے۔''

معمر آ دی ضدی اور زمیندار قعاده کسی حالت میں عورت کوچیوڑ تانبیس جا ہتا تھا۔

دونوں کے بیانات سے بیابات فاہر ہوتی تھی کددونوں میں کیک نہیں ہے، مرد نے اپنی اناکا سکلہ بنایا ہوا ہے اور عورت اس کی شکل سے بیزارتھی، راضی نامے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ کرامت نے دونوں کو الگ الگ بلا کر سمجھایا تکر دونوں طرف ضد مرحہ تھی۔

احریارزمیندارتفااس کاایک مقام اس کی جگہ پر تھا آگر وہ طلاق وے ویتا تو عورت کی جیت ہوجاتی اور احمدیار کی عزیت ہوجاتی اس نے کرامت کوا کیلے جمل احمدیار کی عزیت میں ہوجاتی اس نے کرامت کوا کیلے جمل کہا۔ '' کمشنرصا حب بیاتو آپ بھول جاؤ کہ جمل اس کو طلاق دول کا کیونکہ سے ہات اب بھیل جگ ہے کہ وہ بچھ سے طلاق دول کا کیونکہ سے ہات اب بھیل جگ ہے کہ وہ بچھ سے طلاق لیما جا ہی ہے۔ آپ اس علاق میں ہے ہو گھی ہوں میرے خاندان میں اب میں ایک خاندانی آ دی ہوں میرے خاندان میں اب کسی ایس کے رہات ردائی کیا ہیں، حک ایسانہیں ہوا ہے وہ میری جو بی میں میری ہوئی ہوں میرے خاندان میں اب کسی ہوا ہے وہ میری جو بی میں میری ہوئی ہوں ہیں کہ آ گئی میں گہتا ہوں سے ہوا ہات اس کے ماں باپ کو پید تھی گئی میں ویسانی ہوں۔ آئی تھی میں ویسانی ہوں۔

ہم زمیندار لوگ ہیں۔ "وہ کہتی ہے میں اجد ہوں پڑھا لکھا نہیں میر ہے مشخط اس کو پہند نہیں، ہی اجد اس کے پہند نہیں، ہی اس کے لئے اپنے دوستوں کونہیں چھوڑ سکیا، وہ حولی ہی رہوج ہی رہاں کے لئے لوگر چاکر ہیں، مالکن بن کرموج کرے ادر طلاق کا نام نہ لئے، جو مورت حولی ہی آ جاتی ہے وہ ہماری ہوجاتی ہے اس کوہم کسی دوسرے کے لئے نہیں چھوڑتے ہی جمارا وستور ہے ہماری خاتمانی دیسے ہوائی ہے۔ "

Dar Dinect 77 January 2015

عورت ہے اس کے ساہ لباس اس کے بال جیسے تھے جواس کی مرولبرارے تھے۔"اے کون ہو ....؟"میں لے اسے آواز دی۔

محراس نے بدو سی مرکر دیکھانہ کوئی جواب ویا بلکه سیده می طِلے ملی تو فطری جسس کے ہاتھوں مجور ہو کر میں مجی اس کے بیچیے جل پڑا۔ کیونکہ میرا مقصد ميمعلوم كرنا فغاكدوه كون هيع؟ اوراس قبر تان میں کیا کررہی ہے؟ وہ عورت سامنے ہی چکتی جارہی تھی بدد کی کریس بوری طرح چونکا کیونکهاس کارخ مندرکی جانب تھا وہ آ کے بی آ کے چلتی جاری تھی ۔۔۔ اب وہ مندرے تھوڑے سے فاصلے برسمی۔ میں بھی اس کے بیجیے تھا۔ ایک وم سے میں نے تھوکر کھائی اورخور كوسنجا لفى على في من مبت كوشش كى اور بين في اين كوسنجالا اور في ويكها كه مجهاس في عالموريقي ہے۔ زمین بالکل صاف تھی تمر مجھے پاؤل پر ہوی زور کی چوٹ لکی سی وروک لبراس قدر تیز سی کدایک لیے کے کے اس براسرار اور ت کا خیال میرے ذہمن سے نکل گیا اور جب یادآ یا که یم سی عورت کا پیچا کرتے ہوئے يبال تك آياتها تويم فورأ الرب بوكيا محراب وبال مير ے مطاوه اور كوئى بھى موجود تبيس تھا۔ مندر كا ورواز و بنوز بندتها اور اردكرد ووورتك ويراند تهاش في في مندر کے جارول طرف دیکھا تکر جھے وہ عورت دکھائی شددی ادر پھر میں تھک ہارکر استے کھروائیں آ کیا محر میرے ذہن سے اس عورت کا نظر آ نا اور مجرا یک دم سے خائب ہوجانا فراموش نہ کرسکا۔

مجرقواس کے بعد مندرکے یاس جانا میراروز کا معمول بن حميابيالك بات بكرين است كمولت اورا عرر جانے کی ہمت ند کریا تا۔

الك روز على لى وجدات مندرنه جاسكا توسارا دن عجیب ی بے چینی مجھے رسی جانے کیول مجھے محسوس استے گھرول کولوث آتے۔ ہور ہاتھا کہ کوئی مقناطیسی کشش مجھے اپی طرف مینے ری ایک دو پہر کھانا کھا کر میں یونمی کھرے ہاہر نکلا ہے اور پھر جھ پر جیسے میر البنا اختیار ندر ہا ہو میں مندر کی ۔۔۔ اس دفت کڑکی دو پہر میں کم لوگ ہی ہاہر نکلتے ،اس جانب تھنچا چلا گیا اور ش اس وقت چونکا جب مجھے کی وقت مجی ویرانی عی تھی رگاؤں سے باہرنکل کر میں

فے میرانام کے کر ایکارا۔ علی نے گرون موڈ کرا واز کی مت ریکھا تو مجد کے بیش امام صاحب بھے ہے کہ کہ رے تھے ۔ مجھے کچھ بھی سنائی جیس دے رہاتھا ہی امام صاحب كا چره مى دهند لى تصوير كى مانندلك رياتها-بجرجي بيراء عصاب برحادي وه غيرمركي قوت

الركن واكدوم مع المحمد برشة داسط دكماني دين كي-مجد کے امام ساحب پریٹانی کے عالم میں جھ ت ميرى طبعت كالوجود بي تق من في البين مطمئن كيا اوران كے ساتھ بى باتى كرتے ہوئے واليس مركميا عمر جائے وقت میں نے مندر پرضر ورنظر ڈ الی تھی۔ 

الحكے دن كا سورج بہت ہى قيامت خيز عابت ہوا، میرا دوست جیرا غائب ہوگیا تھا، بھولے کی طرح جیرا کا بھی کوئی ہت نہ لگ سکا اس کے محروالے اور ہم سب نے ل کراہے بہت ڈھونڈ انگر بھولے کی طرح اس كابھى كوئى سراغ ندل سكا بھولے كے بعد جرے كا عَاسَب بموجانا كاوَل والول كے لئے باعث يريشاني تھا جرے کے گھروالوں کا صدے سے براعال تھا۔

میں ان کے کھر گیا اس کی والدہ جرے کی كشركى سے بہت بارتھين اس كي والده كا كبناتھا " کچھ دنوں ہے جیرا کچھ عجیب متم کی حرکتیں کررہاتھاوہ اکشر خود ہے ہی باتھی کرتا رہتا رات کوبعض اوقات بورے کمریں پھرتا گاؤں کے بھھلوگوں نے بتایا کہ ہم نے کی مرتبہ جرے کومندر کے پاس ویکھا ہم اس سے بوچیتے کدوه و بال کول جاتا ہے ....؟ مروه تال دیا۔ اس وافتد کے بعد گاؤں میں ایک بار پھرخوف وبراس اورتشويش كى لېردوز كى كادى كى كليون عى آواره بمرت بي بمي كمرول بن ربك محة كاول بن كام كرنے والے افراد بھی جلدی ابنا كام حتم كرتے اور جلد

'' دہ تہارے خلاف کل سے کارروائی کرے گا تم يرقا على فدهمل كرائ كالينا الروسوخ استعمال كرے كا، دولت فرج كرے كا الى نے جاتے عى سامت يردكرام منالئ بي ممروه وكهنه كريج كائم بإقربوكر سوجاؤ۔ "اورنیل کلٹھ کھڑی سے عائب ہوگیا۔

اس کے جانے کے بعد کرامت بولا۔"واو ميرے دوست اتم نے تو مجھے بے قکر کر دیا!!"

نیل کلٹھ نے جو کہا تھا وہی ہوا، کرامت کے غلاف کچھنہ موا البتداحمد یار کے بارے میں پند چلا کہ اس کی زبان اکر گئی ہے دہ بات کرنے کے قابل نہیں ہے علیم ڈاکٹر علاج کردے ہیں، مرمرض سجھ می نبیس آرہا تھا، احمد یار کے کرامت کے خلاف سارے پروگرام وهرے کے دحرے رہ گئے۔

احمديار كامرض اوربره هااوراس برسخت خطرناك ياكل بن كے دورے بنے نے سكے۔ وہ واكثروں كو مار نے لگا، سول اسپتال بیلی بھیت می داخل کردیا عمیا اوردہاں پرڈاکٹروں کے بورڈ نے اس کوخطرناک یاگل قراردے كرياكل خانے ميں داخل كرويا۔

اور آمنہ کو ایک طرف کارروائی کے بعد خلا

اس كيس كے بعد كى اور بھى يريشان كن حالات نے کرامت پرحملہ کیا محروہ حیرت انگیز طور پرصاف کج گیا۔ آ منہ کو دوسری شادی کرنے کا افتیار عدالت نے وسع وياتعار

ا کیدون ایک آدی اس کے کمرآ حمیا اور وہ اس ك والدسلامت على المام كوسلامت في باياك "آ منه كاباب آياتها، آمنه في اب تك شادى نبيل كى ے، دو تہارے کے پیغام لائے تھے اس میں آمند کی مرضی بھی شامل ہے، سوچ لو، وہ طلاق یافتہ عورت ہے عرتو زیادہ نیں ہے، عرتم کنوارے ہو۔" یہ خرکرامت كے لئے تعب خزتو محى مراس نے جواب ہيں ديا۔ ای رات تیل کنٹھراس کے ماس تھا اور اس کا وین رابط کرامت ہے ہواتو نیل کنٹھ نے کہا۔

"تمہارے کتے وہ بہترین بوی ابت ہوگئ تمہاری اولاداس کے بطن سے ہوگی دم ندکرو، اور شادی الراوي اب كرامت كے لئے انكار كى ذرا مخوائش فيكى اس کے دوست نیل کلٹھ کامشورہ تھا۔

اور پھر ہوں ہوا کہ نہایت سادہ طریقے پر دونول

کاعقد ہو گیا اور آمنہ خاتون کرامت کی بیوی بن کراس کے گھرآ گئی۔ اور کرا مت کا تباول سہاران بور ہو گیا۔ ووائن جائے پیدائش سے دور ہوتا جار ہاتھا عمر اس کے باد جور ہرمشکل وقت میں نیل کلٹھ اس کے باس آجا تا تعارونت بدل رباتفا، ساس حالات تبديل بور ہے تعے۔ بندومسلمانوں کو برداشت تبیں کرر ہاتھا، المريزون كا بستر كول جور باتفاء مسلمان آفيسر ير ہندوؤں کی نظریں تھیں۔ اور کرامت ایک نہایت ہی اندرولی طلاقے میں ڈیوٹی پرتھا اس کے حارول طرف بندو تھے،متعسب بندولیذرول نے اس کے خلاف خوب بروی میکندا کیا تعاام علاقے ہے کرامت کا تکلنا نامملن نظر آرہا تھا اس وقت اس کے دو بیجے تھے اور دونوں کڑے بہت جھوٹے تھے، حالات پوری طرح اس کے خلاف ہتھے اور وہ بخت پریشان تھا کہ اس کے و من کے بروے برنس کنٹھ اڑتا ہوا آ گیا اور بولا۔ "يريشان ندمو-"

''میں تہارے ہاں ہوں، مجھے پتہ ہے تبارے خلاف مرف اس کے بیال کے لیدڑ ہیں کہ تم مسلمان ہو، کمریہ تہارا کچونہیں کرسکیں گے دو تین ون من اس ملك كے لئے براے نصفے ہوں مے -اس كے بعدتم اين لئے جو فيعله كرو كے مى تہارا ساتھ

مررات کواس کے بنگلے یر بلوائیوں نے حملہ کردیا۔ وہ اس کواور اس کے بیوی بچوں کو تلاش کرتے رے اور میلوگ آرام سے اسینے کمرے میں سوتے رہے وہ سب اندھے ہوئے اور کرامت کو تلاش نہ کر مکے۔

اور پھر بندوستان تعقیم ہوا، کرامت نے یا کتان جانے کا فیصلہ کرلیا اور وہ دلی کے لئے روانہ ہوا آ بسته آ بسته جا بوالك درخول كرسائ من كرا ہوگیا جانے کس خیال کے تحت میں اس ست آ مياجهان مندر واضح نظر آرباتها ، محر على في اس طرف ایک مخص کو جانا دیکی کربری طرح چونکا ... بهملا ال ونت اس قدروبران جكه بركن جاسكا ب\_.؟

من الجعنة بوئ الت يجان كي كوفش كرني لكار اوريد اندازه وكاكريس يرى طرح جونكا كروه بمرا دوست او می تھا۔ جوخرامان خرامان چاتا ہوا مندر کے نزو یک پنچا جار با تھا۔ میں نے است پوری شدت سے آواز دی ۔ ' او ی سے بے او ی ارور د سے بے نیاز مندر کا دروازہ کھول چکاتھا .... ہے دیکھ کرمیرے ہاتھ یاؤں چول مے اور میں بے اختیار جلاتا ہوا مندر کی جانب اندها دهند دوڑ پڑا۔ تحرمیرے پہنچنے سے پہلے بى دەمىدرىن داخل بوگىيادىن سربىت دورى اوبال تك بہنچ کیا .... پھولی سانسوں اور دھڑ کتے وال کے ساتھ درواز و کھول کرا ندر کیا اور یہ و کھے کر میری جان نکل گئی كيونكه مندر بالكل فالياتها-

میں نے خودا پی آ تھول سے توی کواندرجاتے د يكها تفا تحراب اس كاكوكي نشان بهي نبيس تفار مندر من ا ن مجیب تصویروں اور مجھے ہوئے بے شارو یوں کے سوا رکاتا ہوامندر میں چکراتار ہا تحرثوی نے شملنا تھا اور ندوہ ملا بوآ نسوبها تااورگرتا پزتا من کاؤں کی جانب بھا گا۔

ين اس قدروحشانداندازي جاد باتفا كه كاؤل کے لوگ مجھے و سیمنے ہی پریشان ہو گئے۔ می "او می انؤ مئ مهم كهدر بالقاميري حالت يهت غيرتمي اور من باتعون كاشار \_ مدرك جانب لوكول كوسمها اعابتا قاء میرے دیگر کوں حالت و کھ کر گاؤں کے لوگوں کے چہروں پر جربت محی اور جھے ہے کوئی بات نہیں بن رع محی میرے اعصاب میراساتھ دینے سے انکاری تھے۔

ہے بیارا دوست تو ی .... جے مندر علی موجود کوئی کوئی نشان بھی نہتھا.... دروازہ ایک بار پھر بھاتو علی مرئی قوت نکل یکی متی ۔ میں کے مبتر کی باندر من بھے ہوش کی ونیا میں والی آگیا۔

برگرا .... بند ہوتی آ محصوں نے نیم جمری سے تو ی کے بها ئيون اورامام مسجد سميت ديحر گاؤن والون كومندركي جانب ہما محتے و یکھا۔اس کے بعد میں ہوش وفرد سے بكانهوكما

### ል.....ል

جب مجھے ہوئی آیا توجائے کیا وقت تھا کرے على فيم عار كي تعى سآ ستد آستد يرس وال تعكاف برآ مکئے۔ شعور کی حالت میں آتے ہی جھے وہ منظر یادآ یا۔ تو ی کا عائب مونا .... میرا اے دھونڈ تا .... سب کو بتا تا .... پھر بدتیں کیا ہوا؟ او می کا خیال آتے ی می تر ب کرافا سے تری سے کرے سے باہر نکاا۔ ده میراایتای کمرتفاجو بالکل خالی تفایس اس بات برغور کے بغیر ہی کہ ای اور میری جبنس کہاں ہول كَ ؟ بابر كوليكا بمرجم الكامير بيتي كوئى ب-ای احماس کے تبت میں نے مؤکر ویکھا أور كور أكا كعر إى روكيا\_

سیاه کباس می ملوین وه ویی عورت تھی جوتبرستان مي مجھے نظر آئي مھي .... اب بھي اس كي بالول سے و ملی پشت میری طرف می

" كون ....؟" هن خيارز تي آواز من اي مخاطب کیا۔دہ دھرے سے مڑی اور مرے سائے آھئی۔اس کے ساہ لیے بالوں نے چرے کے باعبی جصے کیمل طور پر و حانب رکھا تھا اور چبرے کا وایاں حصہ بے صد سین تھا ،اس کی سیاہ آ تھے جمع پر مرکوز تھی اور جومی نے اس کی آ کھ میں جھا تکا تو تجانے مجھے کیا ہو گیا می مبوت ہو کررہ گیا۔اس سے میلے کے می چھ كبتايا وه وكه بولتي مرب يتحيد دروازه ايك وم س بها من نے باختیار کرون موڑ کر چھے دیکھا .... بجرا محلے علی لیے اس جانب دیکھا جہاں وہ برابرار عورت کھڑی تھی ہے دی کھ کرمیری سائس لحہ بم کردک گئ بجولے کاغائب ہوتا، پھر جیرااوراب میراجان کے دہ جگہاب بالکل خالی کمی وہاں کوئی عورت تو کیا ....

Dar Digest 94 January 2015

میں کے لیا۔ انچارج نے بتایا کہ 'سر ہارے باس آئی نفری نیس ہے کہ ہم حالات پر قابو کر عیس۔''

کرامت نے کہا۔'' میں رات کو یہاں رکنا جاہتا ہوں کیونکہ شہر کا کوئی حصہ پرامن نیس لگتا، مبع میں مجھ سرکاری کا م کروں گا۔''

انچارج نے کہا۔" ہاں ہے میں کرسکتا ہوں کہ آپ کی حفاظت یہال پر کرسکوں۔"

کرامت نے بوجھا۔" تمہارانام کیا ہے؟" انچارج بولا۔"سرمیرا نام دھیان چند آگر وال ہے۔"

کرامت بولا ... "وهیان چند میرے ساتھ وغا کرنے کی کوشش نہ کرنا اگر کرد سے تو زندگی بجرخود کو عذاب میں ڈال لو گے، میرے ساتھ میرے بیچے اور ماں باپ بھی ہیں اور دہ ٹرک میں ہیں، کوئی کرہ خالی کروءای میں بستر ڈلواؤ تا کہ میں ان کوا تاروں۔''

انجارج جرت ہے بولا۔" ٹرک بھی تو صرف سامان نظراً تاہے۔"

کرامت بولا۔" تم وہ کرو جو میں نے کہا ہے زیادہ کرید کرنے کی کوشش نہ کرو۔"

فوراً آیک مره خالی موااس می دریان و الی کنیس اورسب لوگ ترک سے از کردہاں آ گئے۔

سلمان خان نے کہا۔ ''ابرات کے کھانے کا انظام کرتا ہے، یہ کام بھی خود کروں گاان پولیس والوں پر بھروسہ بیس کروں گا، چا تھ کم چوک پر یا جا تھ مسجد کے اطراف میں مسلمانوں کے ہوئل ہیں۔ میں وہاں جاتا ہوں اور کھا تالا تا ہوں۔''

ٹرک کے اور خل کلٹھ میٹا تھا۔ کرامت ٹرک کے باس آیا۔ اور بولا۔ "تم ٹرک کے ساتھ جاؤ میں میاں رہتا ہوں۔ "

سلمان خان نے ٹرک اسٹارٹ کیا اور چلا اس کے او برنیل کلٹھ پر داز کرر ہاتھا۔

دو تمن کے بعد سلمان خان کھاٹا لے کرآ میا اس نے بتایا "مشمر کے حالات بہت خراب ہیں۔ سارا

بازار بند ہے سجد کے ہوگی بند تھے، گرایک وکا تدار ال کیا، مسلمان تھااس نے ٹرک فوجی سمجھااور ڈرکے مارے وکان کھول کرروٹیاں بکا کمیں سالن کرم کیااس دوران بلوائی آئے گرٹرک کود کھے کر بھاگ گئے، رائے میں بھی ایسا ہوا و وٹرک سے دوردوررہے، تبجب کی بات ہے ضرور اس ٹرک میں کچھ ہے لوگ اس کو دکھے کر ڈرتے ہیں۔''

ترامت بنس کر بولا۔'' کیوں نہ ڈریں سے آخر سدن خان فوجی کا فرک ہے۔''

" آ ب بچھ بھی کہیں سر محر میں نے محسوس کیا ہے کہ کوئی بات ہے ضرور میری مجھ میں نہیں آ رہی مگر ہے۔''

" چلو ہوگی مان لیا اب کھاتا سب کو کھلاؤ اور آ رام کروتم بھی تھک مے ہو گے۔"

رات کوئی وفعہ چوکی پرحملہ کرنے کی کوشش کی گئی عمر ہر بار بلوائی گھبرا کر بھاگ گئے حالا تکہ رات کوسرف جار پولیس والے تھے اور وہ ہم تھے سویرے دھیان چند آگیا اور حمرت ہے بوالے" رات بچھ ہواتو نہیں۔' سمہ ان خان رات کو بار بار اٹھا تھا اس کی خیند

مدن خان رات أو بار باراتها تعالاً خراب بوئي تعي ، غصے ميں بولا۔

''اییا گلآے تم نے تو پورا انظام کیا تھا۔ گر پرونبیں۔''

وصیان چند بولا۔" میں سمجھانہیں خان مساحب آپ نے کیا کہار''

"سب ہے ہوتا آخر پولیس والے ہوگا آخر پولیس والے ہوگر میں بھی ایک فوتی ہوں، جیپ کر وارنبیں کرتا، بہاوری سے لڑتا ہوں، بلوائی بار بار پولیس جوگی پر حملہ کرتے رہے اور آپ اپنے گھر آرام کرتے رہے۔ دفت بدل رہا ہے، دھیان چند ورندتم جیسے انسروس دس ملوث بارتے ، یہ تیرے سامنے کون ہے تھے ہیں ہے۔ "

وهمیان چندشرمندگی سے بولا۔"آپ تاراض ندموں بھی آپ کے لئے ٹاشتے کا انظام کرتا ہوں۔"

كوئى خواب ديكير باتفايه

وہ جي رئي تھي اورکوئي اس پر پھو مجينک رہاتھا۔ پھروہ الک دم دھوال بن گئے۔ بہت ی آ وازیں سائی دے رہی تھیں۔ ہرکوئی جھ پر جھکا۔ "اٹھ جاؤ۔" کی آ وازین ائی دی ہیں۔ پھر جیسے ایک دم پوندیں پڑنے کی آ واز منائی دی ہیں۔ پھر سے چھرے پر برس دی تھیں۔ لکیس سخی تھی پوندیں میرے چھرے پر برس دی تھیں۔ اور بھی اپنی آ کھیں ما ہوا تھ کر بیٹھا۔ بر سے سامنے سید صاحب ہاتھ میں پانی کا گلاس کئے کھڑے سامنے اور بچھے ہوئی میں لانے کے لئے پانی کا چھیننا میں سے اور بچھے ہوئی میں لانے کے لئے پانی کا چھیننا میں سے اور بچھے ہوئی میں لانے کے لئے پانی کا چھیننا میں میں ہوئی میں آگئے۔ "وہ سید ھے ہوئی ہوئی میں آگئے۔" وہ سید ھے ہوئی ہوئی ہیں۔ آگئے۔" وہ سید ھے ہوئی ہوئی ہیں۔ آگئے۔" وہ سید ھے ہوئی ہوئی ہیں۔

"اب ميرا ذاكن آبت آبت بيدار موچكا تقامتمام واقعدايك بار بحر مجه پرواضح بوار"

المونوكيا ووسب حقيقت تقاعورت كے سامنے بينهنا اور پير نيندكا غلب سيدساحب كاس عورت كوقابو ميں كرنا۔ "ميں جرت سے سوج رہاتھا۔

"تم وہ پہلے انسان ہو جواس پراسرار عورت ہے آئے گئے ورنہ جو بھی پہلاں آتا ہے نکے کے نبیس جاتا۔" "وہ کون تھی ۔۔۔۔۔؟" میں نے سید صاحب

پھرایک رات لوگوں نے اس کے چلے والی جگہ تو میراخون برف کی مانتو شمنڈ اُہوجا تا ہے۔ برآگ لگادی جس سے اس کے گرو اور چیلے تو نج گر بھاگ مجے رگراس مورت کے چم ہے کا ایک حصہ

جل کیا گروہ پھر بھی ہے گئی وہ جادوثونے میں بہت ماہر ہو بھی تھی اپ مل کے زور پر گھر سے تھی اور ہردات کسی نہ کسی جھوٹے بچے کواغوا کر لیتی ،اس کے بعدوہ اس بچے کواغوا کر لیتی ،اس کے بعدوہ اس بچے کو مارکر اس کا خون شیطان کے قدموں میں ڈالتی تا کہ اس کی جادوئی طاقت میں مزیدا ضافہ ہوا دراس بات کی خبر اس کے باپ کوہوگئی تواس کے ہوا دراس بات کی خبر اس کے باپ کوہوگئی تواس کے باپ کوہوگئی تواس کے باپ نے مختلف پنڈتوں کے ساتھ فی کرا ہے مارکر اس مندر میں قید کردیا۔ کیونکہ اگروہ زندہ کی روح کوائی مندر میں قید کردیا۔ کیونکہ اگروہ زندہ رہتی توانی اس کے باتھ فی کی روح کوائی مندر میں قید کردیا۔ کیونکہ اگروہ زندہ رہتی توانی اس کے باتھ فی کرا ہے اگروہ زندہ رہتی توانیا خونی کھیل جاری رکھتی۔

آیک طویل عرصہ بعد بھولے نے اس مجگہ قدم رکھااہ رشایدہ وزشی تھااہ راس کے زخموں سے خون شک رہاتھا، بھولے کے خون سے دہ مجگہ تر ہوگئ جہاں وہ جلہ کرتی تھی اور پھراس مورت کی بدروٹ آزاد ہوگئی اور پھراس نے اپنا خونی کھیل شروع کردیا کیونکہ اب اس کی روٹ بغیرخون کے نبیس رہ عمی تھی۔

ای طرح جرا اورتو ی بھی اس کا شکار ہو گئے اورا گلا نشانہ تم تھے گر خوش تسمی ہے میرا عمل پورا ہوااور میں تم کک پہنچ گیا۔"سید صاحب یہ بول کرمیرے سر پرشفقت ہے ہاتھ پھیرا۔ پھرہم دونوں گاؤں میں والیں آگئے۔سیدسا حب مجد میں چلے کے اور میں اپنے گھروالی آگیا۔

دوسرے دن گاؤں کے تمام لوگ مندر پینج گئے مسید صاحب اور امام صاحب بھی لوگوں میں موجود تنے پھرسید صاحب کے اشارے برلوگوں نے مندر کوآگ لگادی اور بوں لوگوں کی اس آسیمی مندر سے جان چھوٹ گئی۔

آج اینے سالوں کے بعدوہ مندر جب بھی بھے نظرا تا ہے تو بھولا ، جرا اور تو می کی یاد بری طرح مجھے غمز وکردی ہے۔ میں آج اپنی زندگی میں مگن ہوں مگر جب بھی مجھے اس پراسرار مورت کا خیال آتا ہے تومیرا خون برف کی ماند شمنڈ اہوجا تا ہے۔



Dar Digest 96 January 2015

کرامت نے کہا۔"میرے پاس ٹرک ہے، میں اس میں عن دلی آیا ہوں اور دلی سے باہر بھی ای میں جاؤں گا۔"

نندن بولا۔"میں خدمت کرنا جا ہتا تھا خیر آپ کی مرضی آپ بب روانہ ہول سے؟"

'' کہ نہیں سکتا ابھی دلی میں چھوٹزیزوں ہے ملاقات کرنی ہیں۔''

"من اس لئے ہو چور ہاتھا کہ آپ کی سیکورٹی کا ہندوبست کرتا۔" نندن بولا۔

'' میں خود اپنی میکورٹی کرسکتا ہوں ،آپ ہے مہریائی نہ کریں اورائی انتظامات دالیں لے لیں تو اچھا ہے میں بھی ای رینک کا آ دئی ہوں ،آپ کی یاوراور بھیلاؤ کر جانتا ہوں ۔'' کرامت نے کہا۔

"آپ کوسکی نے میرے بارے ہیں بہکادیا ہے۔" تندن بولا۔

"اگر ایما ہے تو بھی میں اپنی سیکورٹی خود کرو**ںگا۔**"

"آپ کی مرمنی \_" اور نندن برا سامنه ،نا کر پاگیا۔

اس کے جانے کے بعد سان خان کرامت کے پاس آ گیا اور بولا۔ ''اس کے ارادے تھیک نہیں ہیں، آج رات کو بی نگل جا کیں تو بہتر ہے، ہیں نے کی ہیٹرول بہب ہے ٹینک فل کرالیا ہے اور دو کین بھی بھر لئے ہیں کافی لیے سفر کے لئے پیٹرول ہے اس برمعاش کوموقع نہیں دیناہے۔''

"تو پھر کس طرف کا راستہ اختیار کرتا ہے؟" کرامت نے ہوچھا۔

"بنجاب کا راستہ تو بہت خطرناک ہے راجستھان میں راجواڑے ہیں ان میں جائوں کی حکومت ہے، جمرت بوران میں سب سے آھے ہے صرف ہے بورکار اجابیاہ جس نے اس کو رہاں تک جائے کو دوسری ریاستوں سے گزرنا پڑے گا اور وی خطرناک ہوگا۔ اور اگر کو شہ بوندی رحام کی لائن

پرچلیں تو پھر سمندری رائے ہے کراچی جانا ہوگا۔ ''مکر اب تک بیر راستہ محفوظ ہے۔'' سامان خان نے بتایا۔

' مبتبی پہنچ کرتم کو اپنا ٹرک چھوڑ تا ہوگا یا قروخت کرنا ہوگا۔'' کرامت نے کہا۔

"اگر بک حمیاتو نمیک ہے اور ند بکا تو سڑک پر کھڑا کردوں گا اور آپ کے ساتھ کرا جی جاؤں گا، اب اس ملک میں رہنے کو ول نہیں کرتا، دہاں اپنی حکومت ہوگی، آزادی ہوگی محنت کروں گا اور پھرٹرک بنالوں گا کم از کم اتنی قربانی تو میں بھی وے سکتا ہوں۔"

کرامت نے کہا۔''تہارا جذبہ بڑا تیمتی ہے میں تہارے ساتھ ہوں فکرنہ کروہ اور بھی کا راستہ پکڑلو آگر کوئی راہ میں آئے تو روند ڈالو۔''

ندن کے خواب وخیال کی ہے بات ندھی کہ است رائیں کر است رائی کو روانہ ہوجائے گا۔ دلی کی سوکیس سنسان پڑئ تھیں گر چورا ہول پر لئیرے ہوجود تھان کے منہ فون لگ گیا تھا، انہا نیٹ کو وہ لوگ بھول نیکے منہ فون لگ گیا تھا، انہا نیٹ کو وہ لوگ بھی گاڑی کو سقے ان کے ہتھوں ہی ہتھیار تھے وہ کی بھی گاڑی کو روک کر اوٹ لیا کرتے تھے۔ قانون ادر پولیس نے ان کو کہ تھا وہ کو کہوٹ دے رکھی تھے۔ قانون ادر پولیس نے ان ہرا برمہاد پواور ہے کالی کے نعرے کا آئے سوک پرآ گھے اور ٹرک روکنے کا اشارہ کرنے گئے ، گران کے قریب برا کھے انٹارہ کرنے گئے ، گران کے قریب اور ٹرک کروک کا طاقتورا نجی زورے گرجا اور ان پر سے ان کر گرک گرزگ کا طاقتورا نجی زورے گرجا اور ان پر سے برک گرزگ کی طاقتورا نجی زورے گرجا اور ان پر سے برک گرزگ کی طرح وہ سوک پر گر

وی شہرے نظتے نظتے تھیٰ مقامات پر ایسا ہوا اور وہ گزر کئے ،سمان خان ماہر ڈرائے در تھا وہ ان کو دیکھے کر اسپیڈ کم کرتا تھا اور یہ تاثر دیتا تھا کہ ٹرک رک رہا ہے اور تریب پہنچ کران پر چڑھ جاتا تھا۔

زک کے ٹائز خون میں است ہے ،خون کی ہوری تھے ،خون کی ہولی ہوری تھی جو بھاری تھا مارر ہاتھا جو کز در تھا، مرر ہا تھا است رہا تھا ہزاروں مورتیں ہندودی اور سکھوں کے، قبالت رہا تھا ہزاروں مورتی وعالمیں کرتی تھیں ،ولی ایک قبضے میں تھیں ،ولی ایک

عدد بیوی عی میراکل افائیمیں۔

بدان ذوں کی بات ہے جب میرے باس این کام کا بہت زیادہ دباؤ تھا۔ اکثر دبیشتر مجھے اپنے کام کے سلسلے میں دات در تک اے آئی می رکنا بڑتا تھا۔ کیونک ميراايك ناول زرطيع تعاال وجهسة زياده ليث كعر يبنجناميرا معمول بن كمياتها\_

ال دات مي قريب قريب دات كي ويره ي آس ے باہرلکلا موسم انتہائی خوش کوارتھا۔ میں اپنی گاڑی كوانتبائي سكون سيؤرائيوكتا بواكعرجار باتعا مجيه كعرجان میں عجلت نہ می جہاں اتن دروہاں تھوڑی اور سی بے خیالی میں شرجانے کیے میری گاڑی اس سڑک پرآ مخی تھی جس يمغ كرنائ كورنمنث كالمرف سيمنوع تقار

مات قررات دن عل محى ال مؤك سے كررت ہوئے لوگ ڈرتے تھے کانی چوڑی اس سروک کی جہ شہرت كيائقى الوك كيول ورتے مقصال كے بارے من مختلف روایات منسوب ہیں۔

ليكن سب سعدياده جس وجه في شربت ياني ال كا تعلق سیٹھ دھنی رام سے تھا سیٹھ دھنی رام کی آیک بنے تھی جس كانام شاردا تعاشاردا أيك ذرائيوركو بيني معبت بوكى ا ورائیور کے میے کویال نے شاردا کیطن میں اپنی محبت کا شبوت جھوڑ ویا تھا اور موت کے خوف سے دہاں ہے بھاگ تھیا۔شاردا کئی ماہ تک ڈر کے مارے جب رہی۔ کیکن مال نے کے دفت یات جھی شدروسی شاروا ڈر کے مارے وہاں ہے بھاکی ای سڑک بریکی کرشاردا کا اتناشد یوا یکسیڈنٹ مواكده موقع بري جان بحق بوكل-

جب مع لوكول كوشارداك روح نظرا تي-" جس کے ہاتھ میں ایک بچے ہوتا۔"اس کے علاوہ اور بھی بہت ی باتن لوكول نے ال مرك سے منسوب كر كى تيس ليكن النقام بالول يرمس يقين بيس ركما تعار

جنانجے گاڑی کے اس سڑک برا جانے کے باوجود على بغير كسى خوف كي آ مي بن آم بن منا ربار سزك اور على في كارى الهيد حريد بن مادى \_ پر بہت اندجر افغا صرف کار کی ہیڈ لائٹس کی مددے عُمی "عمی مجھے نہیں ۔۔۔۔ جموز دن گی۔۔۔ تو نے بیرا بجد فرمائے کے کر افغا آیا مددیا۔ "وہاڑی جی مولی گاڑی کے بیجے بھاگ دی تھی۔

جوکہ بالکل سڑک کے درمیان میں کھڑ اتھا۔ آیک کمے کے کتے جھے خوف محسوں ہوا اوروہ سارے پراسرارواقعات يرے ذہن مل محوم كردہ محے، ال سؤك ے برى يرامراريت مجھ يادآ محى ليكن عن في ال كواين ذبن ے جھنک دیا۔ "شایدکوئی پریشان حال محف ہے جوکہاس طرح مدد کا طالب ہے۔ " میں نے گاڑی بالکل اس کے قریب جاکردوک دی، یمی شاید میری سب سے بروی بھول تقى نواردا بسنسا بسته جلما بوابر عقريب آيا

کارکی روشی میں، میں نے اس کا چرہ دیکھا۔وہ ايد22 تا23برس كى يرتشش كاركتمي-

"صاحب، .... تی ..... میرے بیچے کو بیجالو۔ بهت پارې"

"كبال بي تبهارا يحديد" من في انسالي بعدوى كے جذبے كے تحت يو تھا۔

میری بات من کروہ ایک کھے کے لئے رکی اور دوسر مصلح دومس براى اس كى الى انتال كروه كى. ال بل مجمع مجھے احساس نہ ہوا کہ بیا سیمی چکر

"كبال عِنْهارا بحد؟"من في وجهار "يبال ...." يه كه كراس في ابنا قوب صورت پید عریال کردیا ای کے بعد جومنظر میری آ تھول کے سائے آیا وہ انتہائی حیرت انگیز اور نا قابل فراموش خوف تاك تفاجيعه كي كرش إلى جيخول برقابوند كاسكا-

اللاكى كے پيد سے خوان مل تھڑ سے ہوئے ایک بے کا سرباہرنکل رہاتھا میں مجھ کیا اگر میں نے فرار اختيارندكى توميرى لاش كى كونعى نه ملے كى بيح كاسرنصف ك قريب بابرا جاتفاراي لمع على في ال الرك كوباته مارکر ایک زوردار وها ویا تووه مجنی هونی مژک پرجاگری اور لحدضائع كئے بغیری نے كاڑى اسارے كردى۔

وہ لڑی جین ہوئی میری گاڑی کے بیچے دوڑی

Dar Digest 98 January 2015

بہت چھوٹے تھے۔والدین بوڑھے تھے جوکر ٹاتھا وہمز و اوہ اورسلدن خان کوکرنا تھا۔سب کے لئے کھانے کا بندوبست کیا، کی دن کی بے آرای اورسفر کی تھکان نے ان سب كوب حال كرديا تعار

رات کے کھانے کے بعد سمدن خان بولا۔ "سر پیٹرول کا بندو بست بہاں سے عی کرنا ہے اور گاڑی کی بھی چیکٹک کرانی ہے آھے پہتر میں کیا حالات ہوں بیسکون کی جگہ ہے۔" کرامت نے سمان خال کو ایک بزاررویے دیتے اور کھا۔" جو کرانا ہے کر الوفکر نہ کرو ووجاردن رکنامجی پڑے تو بھی یہاں رکا جاسکتا ہے۔'' سلمان غان بولا۔"آ مے ایک شہرے جو کہ صرف مندوون كا إلى كاخيال ركهنا موكات

"وه كون ساشېر ب؟" كرامت نے يوجها۔ "اجين به خالص مندوشمر ہے۔" سهان

کرامت نے جواب دیا۔" سہان تم بے فکر ر ہووہ جیوں کی ماتراہے۔

تم کو بت ہےان کا اصول ہے کہ بیٹسی جاندار کو نہیں مارتے ، پہال تک کہ کیڑے مکوڑوں تک وہیں مارتے ان کے ندہب میں کسی کی جان لیر یاپ ہے ہی ہندونو ہیں مگر ان کے اصول بہت الگ جی ساوگ انسانی اعضا کی یوجا کرتے ہیں اور بہت ہی امن پہند يوت ين

اتو بھی ہم کواپی تیاری تو کرنا ہوگی۔ " - ان خان نے کہا۔

گاڑی کا کام کرانے میں اور پیٹرول جمع کرنے على تمن روز كے اور وہ آكے روائد ہوئے، راام كزرتي بى ايك حادث وااوراط كك كرامت كى والده کی عالت بگڑی اس وقت ہے لوگ ایک کا ڈن کے قریب تے اور اس سے پہلے کہ کھے علاج ہوان کا انقال ہوگیا۔ گاڑی گاؤں کے بازارے ہٹ کر کھڑی ہوئی، انفاق ہے اس گاؤں عسمسلمانوں کی آبادی تھی اور ایک مسجد بھی تھی استمان خان دوڑ کر مسجد میں گیا اور اس نے

امام كوحالات بتائے اور پھر انہوں نے تدفیمن كا بندوبست كرديااورمىجد كے ساتھ قبرستان ميں تدفين ہوگئی۔

سلامت ہوی کے اس طرح جدا ہونے پر بہت اداس ہو گئے۔" کرامت بینا تمہاری مال کے نعبيب من اينا ياك وطن و يكمنانبين نقاارے ذرااور رک جاتی اس کی منی کوتو چوم کیتی کیا پید میں بھی و کمیر ياؤل كاكتبيل -"

رات ای کاؤں میں گزارنی تھی اور اس کے ذبن کے بردے پر خل کلفے موجود تھا۔

نیل کنٹھ نے کہا۔''مبر کرو تمہارا سفر بہت محض ہے، میں نے تہارے ولی کے دعمٰن کو بھٹکا کر بيكار نير كے ريكمتان من پنجاديا ہے آ محاجين ہے تم وہاں پرسکون سے دو جاردن آرام کرنا می آ گے کا راسته و مجاون کا"

اجین شمر کاما حول بی الگ ب نهایت برسکوان میه لوگ مہا ہر دینا کو مانتے ہیں۔ اور کیروں کا کم سے کم استعال كرتے ہيں ان كي تعكم جب ياتر اكو تكلتے ہيں تو برن برصرف ایک تنگوئی ایک تیس کان تاک پیلی منی ے بند کردیے ہیں اور سارے بدن پر بھی مٹی کی تہہ جڑھا لیتے ہیں۔ اور ہرایک کے کاندھے پر بینکی ہوتی ہے۔ بینی کے دونوں طرف ان کی ضرورت کا سامان بوتا ہے اور وہ اجین ہے گئی بھی دور ہوں ، پیدل ہی سفر كرت بين- اور توليون كي هل عن موت بين-مبينوں كے سفر كے بعد ہديم بم بولے كے نعرے لگاتے اجین میں واخل ہوتے ہیں ان کے پیرسوج جاتے ہیں مگر ساجین پہنچ کر پھر بھی خوش ہوتے ہیں اور مہابیر د بوتا کے درش کرتے ہیں۔ بیلوگ امن پہند ہیں نہ کی ہے از انی کرتے میں اور ندلسی کے معاملے میں وقل دیتے ہیں سے جینی کہلاتے ہیں۔

ایک ہفتہ کے بعد تل کلٹھ نے اطلاع دی کہ اب آے سفر کرو پکیشر لیند جمین ہے آھئے تھے مکروہ اب نبیں ہیں اور کرامت کا قافلہ روانہ ہوا موک برآنا ضرور تعا تمر سمه ن خان جبيها آ دي اس کې د کھے بھال

ہوئے تو میں خود بی مسکرایا " تو محویا پیخواب تھا لیکن بروای خوف ناک اوردمشت تاک تھا۔" لیکن نہ جانے کول جھے سرمی بہت دردمحسوں ہورہاتھا۔ اس کے بعدیمی کائی ويرتك جاكتار بالجرسوكيا

مع کافی دیرے بیری آ کھی کی سرمی ورد ابعی تك محسور مور باتفااي لك رباتفا كدروكي شدت سيمرا مربعثا جارہا تھا۔ خرجے تیے باہرا یا تو میں نے دیکھا کہ زوہیب دروازے پر کھڑا چیو تم چبار ہاہے ایسا کرتے وقت ا س کے چبرے کی رئیس الجرآئی تھیں یوں لگنا تھا کہ اس کے جيرُ علك يكيمول-

زوهیب کی بیر کت و کی کرم را بند پریشر ایک دم بانی بولیار" من منج زوبیب کی بیر کت بهت می معبوب ای سرعی شدیددرد کی دجہے زوہیب کالیمل مجھاور بھی

ازوبيب مستهين ذرابهي تميزنين بياكم منع ـ" ميں نے انتہائی بخت کیج میں کہا۔

بيد كلي كريس انتبائي حيرت زدوره كيا كهزوميب كي آ تھوں سے آنسونینے سے جبکہاں کے جڑے مسلسل چوالم كى دكانى مرمصروف تنے۔

"مم .... م ... على خود سے ايسانيس كرر إابو-" زوبيب في مسكيسي أواز من كبار

"كيا مطلب .... بتهارا الله اليانين كرد بي مود محركون كرد باب ؟ "على في جرت زوه لي عمرابو جعاب

"ابو .... يوجوكم مجهد چيار اب فورى طود يرجم يحمي تحريبين آياكهال كالحقاند بات كافل كيامطلب تكالول-

بربعي بجصمعلوم تفاكه زوبيب بحص سي جموث نہیں بول سکتا جبرز وہیب کی حالت بالکل میرے سامنے تمنى إلى كي تا محمصين بعثى موئى جيره وحشت زده وبران جبكه جزے بالک نیلے پڑے ہوئے تھے۔

برايك غيرانساني مخلوق سے ميرا بالا پر سياتفار ميري سجه مس نیس آرہاتھا کہ کیا کول پر کھے سوج کرمی نے میز برايك كاغذ بجعاديا

" خوركم ال يرتفوك دو\_" زوہیب نے چند محول تک ابیا کرنے کی کوشش کی مجرددبانسا موكريرى طرح مصدون لكاتفار

مير الح يمسورت حال بالكل في اورخوف تاك سمی میں نے زوہیب کومند کھولنے کا اشارہ کیا اورانگی اس كمنديش وال وى وولجلجاسا چيوكم ميرى أعلى سے ليث كيا۔ كراميت توببت بهوني ليكن معامله إني اولاد كانفا\_

مل نے اس گندھے ہوئے چیوالم کو اہر کھنچنے ک وشش کیلین دہ بار ہا مبسل جا تابوں لکتا تھا کہ زوہیب کے منہ میں کوئی زئدہ محلوق ہو میں نے بوی تک ودو کے بعداس منوس چیوم کوباہر کاغذیر جُن دیاس چیوم کے باہرا تے ہی مل نے اپنے کے چبرے پر بے مدسکون دیکھا۔ "تبارى يوالت كب ے ب " مل نے

ز دہیب ہے بوجھا۔ ''مجھلی رات ہے۔؟''ال نے دھیرے دھیرے كمهناشروع كياب

" مجيل دات يدمير المت مندهي الفاض في نيندك مبحومك من اسے نكال كر باہر بھينك ديا۔ مبع آ كھ كھلى توبيد ميرے مند على تقا اور جڑے حركت كردے تقے اور جب ے بیچیزم باہری بیس آیا۔" میچلی رات کی بات من کریس چونک پڑاوہ کی کی شے یقینا کمی چیونکم ہوگا۔ می کاغذ كوليين كر كرے ك ذي على والے ك لئے كافذك جانب بردهای تفاکمیری آسمیس جرت اورخوف سے تعلی كالملي والنين بمرسوج بحي نبيس سكنا تعاكر حقيقت عن ايسا بمى موسكتا ب-ايساتو فلمون يا كهانيون مين موتاب ومنظر تعاى اتناخوف\_

كاغذ يرموجود جوكم ببتكم اعداز على الى رباب المت المت الما تم يدهار باب فيوهم كالجم التايد ابو يكاتما ب من المرور كولى ندكولى كزيز ب." "منروركولى ندكولى كزيز ب." وخنتا بجي وه رات يادة من جس رات ال مؤك طلق عدل فراش يخ نكل ..... بسلياته بي بحصة آياك

Dar Digest 102 January 2015

نقصان ہوگاء اس سے آ کے میں چھنبیں کبوں گا۔" كرامت نے كہا۔

"اور من پوچھوں کا بھی نہیں کیونکہ دنیا میں ايسے بے شار حمرت انگيز پر اسرار ، قابل يعين واقعات رونما ہو کے میں جن کے بارے میں آج تک کوئی توجہ میش نبیس کی جاسکی ۔' سر، ن خان نے جواب دیا۔ · · كرامت نے كہا\_'' تبهاراشكريد مرون خان كهم نے ميري اشارائي زبان كو مجھ ليا اور مجھے كى

"مر میں اتنا تو جانیا ہوں کہ انسان کے کچھ نہ يكهدازا يے شرور ہوتے ہيں جن كودہ بى جانتا ہے كسى اور کوئیس بتا سکتا۔'' سنہان خان نے جواب دیا۔

امتحان من تبين دُالا ـ''

''ایبالگناہے اس روڈ برکوئی گاؤں آباد ہے ہی نہیں۔" کرامت نے کہا۔

''اب جمعیٰ قریب ہے اگر روڈ ٹھیک ہوتا تو ہم لوگ بمبئ پہنچ چکے ہوتے۔

مراتمی لباس اور تبذیب نظرائے تکی تھی۔ جمینی کے مضافات کی آبادی نظر آری تھی سورن نے کہا۔ ''اب ہم جمعنی میں ہیں اور ہم محریلی روڈ پر ہی رکیس مے ۔ وہ خالص مسلمانوں کی آبادی ہے۔ رہنے کو معکانا الميل جائي الم

اب شہر شروع ہوگیا تھا سدمان نے ایک جگہ غرک روک کرمحمر علی روژ کا پرچه کیا اور پھرروانه ہوا۔ زیارہ دیر نہ کی اور ٹرک ایک مسجد کے سامنے سوران خان نے روك كركها\_"آيئ يبلے رہنے كا بندوبت كرتے میں۔ ' دونوں نے از پڑے اور معجد کے اندر طِلے گئے۔ جب وه والمحل آئے تو ان کے ساتھ ایک نوجوان باریش محض بھی تھا۔ باہر آ کر دہ بولا۔" سامان زیادہ ہے تو عردور بلانا موں مے۔آپ کتے دن قیام کریں ہے؟" كرامت نے كہار" رجمت على صاحب جارا تيام توكك لمن عن مشروط ب."

رصت على يو لے۔" بيآب نے درست كما جهاز سے فکٹ نہیں ال رہے ہیں۔اوک ایک ایک مینے سے

سمان خان نے کہا۔''ٹرک میں زیادہ سامان تبين بنظرة تاب اغدر كمره ب اور بح بين-"رحمت علی نے جیرت ہے کہا۔" وراہمی شک تبیں ہوتا کہ اندر بھی کوئی ہے خیر آپ لوگ ان کو اتاریں اور میرے ساتھ آئیں، آرام کریں ،انشااللہ سب بہتر ہوگا، آب اوگ لمباسفر كرك آئے بيں ، آ رام كى ضرورت ہے۔" کرامت اور سمدن خان نے سلامت اور

بجول کوا تارا۔ كرامت كى يوى بولى-"مير ئو بيراكر كئ ہیں جھے معلوم ہے کہ اب دو جار دن جلوں کی پھروں گی تونارل بوجاؤں کی۔''

دو کرے کا مکان ان کورجت علی نے دے دیا اور کہا۔" کھانے کے لئے یہ ہے کہ آب لوگ مجد کے ساتھ ہوئل ہے وہاں کھالیں اور قیملی کے لئے لے آ میں نہایت مناسب ریٹ پر بدانظام بہال کے مسلمانوں نے کیا ہے۔اورا گرشی المداد کی ضرورت ہوقہ وہ بھی اٹھا م ہوسکتا ہے ای شیر کے مخیر حفرات نے اس کا بھی بندہ بست کردیا ہے آ پ بے فکر ہو کرر ہیں اآ پ کی تغیر ورت ہم بوری کریں ہے۔ "کرامت نے رحمت على كاشكر بدادا كيا\_

سرامت اس ہے پہلے بھی ایک دفعہ مبئی آیا تھا بياس وقت كى بات تحى جب و دير عمّا تفاا در كميلني آياتها ، آج وقت بدل عميا تقاآج وه دوسرے حالات من آيا تحااس برایک ذره داری تھی اس وقت اس برکوئی ذرمه داری نہ تھی، آج کے کرامت میں اور اس وقت کے كرامت من بزافرق تفا۔

سنیمان کے ٹرک کا سودا ہو تمیااورٹرک بک حمیا . آ منه خاتون اور سلامت بھی بہتر نظر آئے گھے، یے بھی حاک و چو بند تھے۔ کرامت اور سہان غان نکٹ حاصل کرد ہے بھے، رات کو کرامت اور سمان کے ساتھ سلامت بھی کھانا کھانے ہول مجے، رصت علی ان کا انتظار كرر بانقاء كرامت كود كي كربولا -" آب كي امانت

حمرمیری جرت کی انتها ندری که شر**نو**ز و هیب کے د محکے سے اڑتا ہوا بھے کے بروں سے جاکر ایا۔ رضانہ کے حلق مے خوف ماک میخ نکل اور متورا کر کریزی۔

عظمے کے تیز رفتار پردل نے شرفو کی گردن کاف دی تھی ادراک کا بے جان الشفرش پڑاتھا۔ دوسرے ملاز میں میہ منظره كيكر يخيخ بوئ بعاك كرے بوئے جبكيده وولال كفرى برى جيب نظرول يدال الألكود تكوري هي -

رومیب انتهانی حقارت ادر نفرت بعری نظرون سے ال لاش كود مكير باتفاز وبيب كي آتكھوں ميں عجيب فتم كا خوف تاک تاژ تھا۔زوہیباب آہتہ آ ہتہ بری جانب يزه رباتحا\_

"جواد ہٹ جا کیں یہاں ہے ...." رضانہ میجنی

لین میں نے ثام سانبیں ۔۔۔ اب زوہیب بھے مكتبي يكاتمازوبيب في مجيد كريان ع بكركراهايااور بے صد عارت سے مورنے لگا ای کمے متجد کا لاؤڈ الپیکر يول يزال

وه صداحس پر ہم جمعی بھی دھیان نہیں دیتے میری جان بيائے كا سبب بن عميا۔ اذان كى يركشش اوردلول کوچھو کینے والی آواز زوہیب کے کانوں سے نگرائی اورزوبيب بي موش موركر يزار

بے ہول زوبی کے چرے رمعصوب اوركرب بيك وقت بإياجا تاتفا \_رضائه منتى مولى آكى اور جيخ چيخ كردونے تكى . مجھ سے اينے لخت جكركى بيا حالت دیمی بیس جاتی تھی ہم نے کسی کا کیا بھاڑا تھا جوہم کوبیدون و مجمعے بڑے تھے شرفو کی ہے گناہ لاش الگ پولیس کی معتقر معی ۔ جبکہ زوہیب کے بے ہوٹی ہوجانے کے بعد میں اور خسانہ بہت کوشش کرے اس چیوم کونکالنے کی کوشش

مجھے جب ہوٹ آیاتو میں نے دیکھا کر دخسانہ اور زويب جي يرتطي بوع ين-

''ده .... ده .... چیونگم ب<sup>۳</sup> میں نے گھبرا کر ہو چھا۔ "آپ نے باہر پھینک دیاتھا...."رضاندنے حراركها-

"ووقو واليس أعلي تقامال-"

"کیا کہ رہے ہیں آپ كمبراكر يوجعار

"وه.... کیا کہد رہی ہو.... بجھے مجھ نہیں -42 ct"-45"

الآپ اورہم زوہیب کانانے کے بعد ہاتیں كرب سے كه بلاجہ آپ وضح فينتے ہو ہوگ ہوگئے۔"رخسانہ بولی۔

ميرامنه ....رضانه كي بات من كراحقاندانداز من کھل گیالیکن رخسانہ کالبجہ اور چبرے کے تاثرات اس کی منائي كاثبوت دسعد ہے تھے ليكن ايك بات ضروريمي على ا تناضرور جانیا تھا کہ وہ آئی آ سانی ہے مجھے تھوڑ نے گی نہیں ود مجھ سے بدل ضرور نے گی۔ کیونکداس کی نظر علی ، عن اس 15 FEK 2- 2

**☆....☆....☆** 

رات کے 12 بے کا وقت رہا ہوگا۔ می زوہیب کی دجہ سے پریشان تھا تیں جانیا تھا کہ وہ میرے یجے کوخرور مارز ہے گی۔ مجھے کھے کرنا تھاز وہیب کو بچانا تھا۔

دفعا کے بعدد مرے زومیب کی خوناک چیس سنائی دینے لکیس وہ چین اتی خوف ناک اورول دہلا دینے والی تھیں کہ بورا گھر طازموں سمیت زوبیب کے کمرے میں جمع ہوگیا زوہیب کی آتھیں اورکوج می ہوئی تھے۔ جبکہ چیوقم اس کے مند میں تھا جسے وہ چیار ہاتھا۔ اس کے منہ سے فون جاری ہو چکاتھا اس کی آ تھیں فوف میں سے مرہم ناکام رہے ہوں لگاتھا کہ جیے کی نے منہ اوردہشت سے پھٹی ہوئی تھیں کہ میں زوہیب کی مدرک نے میں ایکٹی ڈال دی ہو ہے ہوئی میں بھی جڑے حرکت آئے بروحا کراں کے ایک ہی وارے علی کم لیٹ ہوگیا شرف علی تھے۔ سمی زیانے میں پہلوائی اور کشی کرتا تھا اور برای جی دارتھ کا سے "الک سے بھوٹے سرکار کی حالت دیکھی

copied From Web Dar Olgest 104 Useu 13 15



# براسرار مندر

# عاصمهاجم-جنڈانوالہ-بھکر

کھنڈر نما مندر کا دروازہ کہلتے ہی اس جگه مرجود گائوں کے سارے لوگ حبران ر پریشان ہوگئے کیونکہ صدیوں سے ویران مندر میں ہے شمار دیئے جل رہے تھے اور ان دیوں کے درمیان ایك مجسم آتما بیثهی تهی.

### رات کے گھٹا ٹوپ اند جرے ہیں جنم والبینے والی پر ہول، پر ہیبت اور ڈراؤنی کہانی

ان دنول کی بات ہے جب میری مریمی محمد ایک ایا داقعہ ہے جس نے گاؤل کے نو جوانوں کو بھی خوفزہ ہ کردیا ہم جوگاؤں والول کی باتول كالماق ارائے تے اس واقعه كى شروعات اس طرح ہے ہوئی۔ گاؤں میں آیک لڑکا جس کا اصل نام توعاشق تھا تکروہ فطر تابہت علی بعولا اورا کر ہے وقوف کہا جائے تو بے جانہ ہوگا، اسے ہم سب کاؤل والے بھولا

کوئی جیں سال کے نگ جمک تھی، جی ایک گاؤں جی ۔ لوگوں کونو ہراساں کیای محرمیرے جیے مرچرے ا بی مال اور تین بہنوں کے ساتھ رہتا تھا، اس کا دُن کے لوگ بہت ی سے ، کھر ہے ،سادہ اور برخلوص تھے مرایک عادت جویزرگوں سے لے کر کم من بجول عل بھی کوٹ کوٹ کربھری تھی وہ ان شی تو ہم پری تھی ، وہ برایک انہونی کے بارے میں مختلف قیاس کرتے۔

Dar Digest 89 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

copied From Web

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



" كيي سي في بيالي سي بي جمار "أيك جاب كرناموكا ... م كومالك" "مجھ کو۔"میں نے جیرت ہے او چھا۔

"إن تم كومالك ميونكمة ميرجاب كروم اورده آتماميرے تيفي من آجائے كى ....اور من وصوان موجاول گا۔" اس نے خیالی یااؤیکاتے ہوئے کہا۔اس کی بات من كريس في كمها-"متم اس أتما كي ساته و بحريمي كرو مص كونى واسط مين

میری بات من کرجگن کے ماتھے پر فکسیس فمووار

" الك بحقبهارااور عمل بهي شهيس كرنا : وكا\_" "اجھا " من نے سر جھا کر کہ شاید میں بھول كياتها كديني كمعبت من جوكام كرفي جاربابون ووكام تلط ہاور گناہ ہے۔

المتهين قبرمين ليث كرانك رات مخزارني موگ به قبروه جوم از کم 5سال برانی مور

"قبرين أيكرات ""من في الروكركبار "بإل ما لك .... أيك رات .... جويس بتاؤل كاوه منهبين برهناه وكايه بين جول كياتها كه بين أيب مسلمان ہوں اور سلمان قبرول کا احترام کرتے ہیں لیکن مجھے بیٹے ک ممیت نے اندھا کردیا تھا، میں جوکرنے جارباتھا وہ خلاف قانون تفااورخلاف قدرت تما اليكن ميري آتكھول پراتو ي

رات كي تقريباً باره ج يح بول مع مرى تاريكي چیائی ہوئی تھی جاروں طرف ہوتاعالم تھا .... سروی کی شدت می اضافہ ہو چکا تھا می جگن کے ساتھ قبرستان کے باہر کھڑ اقعا۔"وہ قبر کہال ہے ۔۔۔؟" میں نے سرسراتی موئی

آواز میں جگن ہے ہوجھا۔ "اندر "" جگن نے ہاتھ کے اثبادے ہے کہا عمل اورجکن ٹاریج لائٹ کی روشن عمل اس قبر تک پیٹی گئے۔ رفعتا تمی الوکی بھیا تک آواز ہے میرے بورے جسم میں موجودتھا پیمارت عام عمارتوں سے مختلف تھی اس کاطرز تقبیر

سرطهر دور محل امن باہر بین کر کندی ملعوں کوتمہاری ست آئے عددكون كاي " وعر ال

"اگر سر سر کونیس وه کوئی معمولی آتما مبیل ..... اگرتهاری جان جیوث جائے گی تو ..... وہ میری ہوگ ۔ یس این سارے کام سیدھے کرلوں گا۔"اس ك ليج ش بيناه بياراندآ ياتفاء

ووایک بہت رانی قبرتھی جمن نے اس قبرکو بالکل صاف كرديا برانسان كوتبري ضرور ليثناية تاب اين المال کا حساب منرور دینا پڑتا ہے ۔۔۔ مگر میں زندہ ہی اس میں لیٹ کیا تماجنن کے بتائے ہوئے منتزیز ہے ہوئے جیسے مں سب کھے بعول کیا تھا نہ جانے کتنی دیرگزری ہوگی کہ جمعے ایا لگا کہ کوئی میرے اور آرہاہو .... میں نے تھراکر ۾ تھيس ڪول ديں۔

میکن وہاں کوئی ندتھا چند محول کے بعد میں نے دیکھا کہ بیں ایک تق دوق صحرا بیں کھڑا ہوں۔ بیاس کی شدت سے برے طل میں کانے بررے تھے وفعا میں نے ایک چیخ کی تیز آ وازی جو کہ میرے بالکل پیجھے ے سانی دی تھی۔ جمعے ہی میں مزامیرے علق سے چینیں نکل سکیں اور میں نے بھا گنا شروع کردیا .... بھا گئے بعاضح ميرابير بيساؤ اوريس لزكفرا كركر بردا ومنحبس يرنده جھکائی دے کر بھی بر ملد آور ہوا میں نے اپنے چبرے كو بجانے كے لئے دونوں ہاتھ آھے كرد نے يوندے كے بنجول كاركر سير بداول باتعول سيخون بيناكاش نے دردی شدت سے محصیں کھول دیں۔

شاید سای شیطانی قوت کا کمال تھاجس سے میں ا ہے بچے کو بچانا جاہ رہاتھا۔ میرے بازوؤں سے خون بہہ رباتھا کھی تی کمے گزرے ہوں کے مجھے ایسالگا کہ میں فضاؤل من برداز كريبابول ....ميرى آم محمول كماس نے پلے تارے رقص کرنے کے میں نے تھبرا کر آئنسیں کمیں آو میرے سامنے کا منظراب دوسراتھا۔

میں ایک انتہائی برانی اور بوسیدہ عمارت میں

من في عصوى كيا كم مندر هي يعيلي نام واربوان بی چراغوں کی بدولت ہے ہمارے دل میں جوخوف اور وْركندْ فِي مارك جيفا تها اب وه قدرت زائل ہوكيا ادرجم جارول جرت سے محوم پر کراس مندرکواب و کھے

مندر میں کہیں بھی جو لے کا کوئی نشان نہ تھا تجانے وہ غریب کہال عائب ہو گیاتھا ....؟ یہ بات سویتے اور کرتے ہم جاروں مندر کے دروازے کواچی طرح بندكر كے والى آھے۔

محرواليس آكريس في كي يكي ظاهرته بوف دیا اور معمول کے مطابق دن گزر کیا شام کے بعد میں نے رات کا کھانا کھایا اورحسب معمول ریدیو براینا بیندیده پروگرام سنتا ریابه ای اور بیری تینول جبنین سوسین و عی بھی ریڈ ہو بھر کے سونے کی کوشش کرنے لگا ، چونکہ گری کا موسم تھا اس لئے ہم سب صحن عی عاريائيان بجها كرموت تے ميري عاريائي كساتھ ين بالى چولى ى ميزير يالى ركددي تصلى كدرات على سمى كوبياس م لكودو الحدكرياني في الى - ياس عى على نے ابتارید ہو بھی رکھ دیا تھا۔

ابھی میں نے دوسری طرف کردٹ کی عی می کہ ریدیو بوری شدست سے آن ہوگیا، علی نے کرنٹ کھا کر بیجیم مؤکرد یکمااورجلدی سے اٹھ کراسے بند کردیا۔ میرا ول يرى طرح وحرك ربا تفا- عى جرسونے كے لئے ليث كيا الاشعوري طور برميرا خيال ريدي مي عي الكاتفا كداب ببيخ كدتب ببيح - يحرجب كاني درير زركن و مجي تدرے اطمینان موااور می محرسونے کی کوشش میں لگ کیا۔ ابھی مجھ پرغنودگی طاری ہوئی تھی کہ آیک بار پھر ید بوک آواز اندهرے اورخاموش رات می کونج ی۔ میں شیٹا کے اٹھ بیٹا۔ ڈرتے ڈرتے ایک

آواز پر وہ کیوںنہ جاکیں۔؟"سوچے الجھتے میں جرسونے کی کوشش کرنے لگا کراب جھے ایسا لگ رہاتھا كر جيے ير ب مربانے كوئى بم ركھا ہے جوكى بھى نعے معت مكتا بر مجرنوان كب بل موكيا . ميدين محى عن رير يوبند كرتا اورده كالربح المتلاب

منج میری آئے تھے اس وقت تھلی جب سورج کی آ سان برراجدهان محی دن کا اجالا بوری طرح برسوتھیل چاتھا دھوپ مارے کے حن می دے یاؤں آئی جارہی تھی باور چی خانے میں برشوں کی آ داریں آ رہی گئی۔

میراسب سے مبلاخیال آن ہوتے ریم ہو کی حانب عي محر و لَي محى مناسب سرامير ، باتحد نه لكا .

میں افغا مند ہاتھ دھو کر جلدی سے ناشتہ کیا اور ووستوں کے باس محیا کہ اگران کے ساتھ بھی کوئی غیر معمولی بات ہوئی ہے تو وہ ضرور مجھے بتائیں مے کیونکہ ہم عارون بی اس ویران مندر علی محت منتے مکران تینول میں ے کسی نے بھی کوئی اس متم کی بات ندکی تو میں نے بھی بتانا مناسب نه مجمااور پچهدير كے بعد كروالي آعميا۔

اس کے بعد ایک ہفتہ بالکل فیریت سے گزر کمیا اور کوئی بھی الی بات نہ ہوئی جس سے می خوف اور پریشانی کا سامنا کرتا۔

ہارے گاؤں کے نزویک عی ایک اور گاؤل تھا جهال ميري اي كي منه يولي بهن كالبيشة فوت بهو كمياءا ي كا جاناضروری تھا ای کے ساتھ میں بھی وہاں ممیا بنماز جنازہ کے بعدای نے بچہ سے کہاکہ علی محروالی چلاجاؤں کیونکہ وہ دودن رکیس کی جس نے ہای مجرفی اورائی محروالی آ عمیا۔ دونوں کاؤں کے درمیان فاصله زیاد ونبیس تفااور باتی ونول کی بدنسبت موسم بھی کافی خوش کوار تھا اس لئے پیدل چاتا ہوا اسینے کھر کی ر پھرات بند کیا .... بن بری طرف کانب رہاتھا، بیرا جانب روال تھا۔ راستے بن ہارے گاؤں کا تبرستان ال روال لرز رہا تھا۔ جرت انگیز طور برمیری ای تھا، میں دہاں ے گزرر ہاتھا کہ اچا تک دہال ساولیاس بہنیں کمری نیندسوری تعیں۔ 'حالا کے۔ دراے کھنے کی سی ابوس ایک وجود کود کھ کربری طرح جو تکا۔اس کی از بر بری ای کی آ کھ کھل جاتی تھی توریزیو کی فل بہت بیری جانب تھی اور میں نے انداز ولگایا کہ وہ کوئی

Dar Digest 91 January 2015

وی ۔ مجھے اٹی موت تھیٹر سے اسٹر بچر پرزوہ بب باہر آیا، اپنے بچے کود کھے کرمیرا ا۔ دل باغ باغ ہوگیا اس کے بورے منہ پر ٹی بندھی پڑی ا۔ تھور ہے سے تھی ۔۔۔ اور دو کانی تعیک لگ دہاتھا۔

و ہوار پر ظاہر ہونے والے وہ مناظر غائب ہو گئے، میں نے اپنے بیٹے گیاز ندگی کا سودا پنی موت ہے کرلیا تھا۔ میں وہ مناظر و کیجھنے میں انتا کمن رہا کہ میں بھول گیا کہ دہ لڑکی ادر دہ دونوں بھائی غائب ہو چکے تھے۔

دختا پرے بال میں اندھرا چھا گیا میں ادھرا ہم دیکا ہوا آگے بڑھنے لگا ۔۔۔۔ پھرا ہا تک بھے کسی نے زور کا دھکا دیا پھر جھے ایسا کا کہ جیسے کسی نے بھے تھام لیا ہو۔ میں اب تک قید ہوں بھوک دیاس کا احساس تک فاہو چکا ہے۔ بس اتنا معلوم ہے کہ میں اس لڑکی کی ہوں پوری کرنے کی مشین بن چکا ہوں نہ جانے کب جھے اس قید سے خلاصی لے گی ، نہ معلوم کب اپنے نیچ کو گلے لگانے کی آس پوری ہوگی ، نہ معلوم کب اپنیں ، دنیا کی نظروں میں آس پوری ہوگی ۔۔۔۔ ہوگی بھی یائیس ، دنیا کی نظروں میں

توشل ویسے می مرچکا ہول۔

تاریمن کرام ....! بی ای کہائی کا مصنف آب

ے خاطب بول بہ کہائی جس کا رادی جواد حیور ہے بیج

ہ با جموٹ میں نہیں جانتا اس کہائی کا مسودہ مجھے

اللہ کہا تھا جو کہ خاصا ہوسیدہ اور کائی گلت میں تحریر کردہ تھا، ایسا لگ آتھا کہ جھے کی کوجلدی ہے رجش کے ہوسیدہ صفحات پر کئی جگہ خون کے سو کھے دھیے ہیں؟ جواد کا کیا جوا؟ اس روح کے ساتھ کیا ہوا؟ "ان باتوں کا جواب اس مسود ہے میں نہیں؟ اس کہائی کو میں نے ددبارہ تیار کیا اور فیر ضروری باتوں کو حذف کر کے آپ تک پہنچادیا۔

ادر فیر ضروری باتوں کو حذف کر کے آپ تک پہنچادیا۔

اب فیملہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے کہ بیداستان تھے ہے اور خواب اس داستان تھے ہے کہ بیداستان تھے ہے کہ میداستان تھے ہے کے متعلق آئی دائے ضرورد ہے گا۔

کرمبرے چہرے برلرزے کی کیفیت طاری ہوئی۔ "خودکو بچا تاہوں تو ہٹیا مرتا ہے ..... مجھے اپنی موت تو منظور ہے لیکن بیٹے کی ہیں۔" میں نے سوچا۔ "شمیک ہے ..... مجھے تمہاری شرط منظور ہے .... میں اپنے بیٹے کو میچ سلامت و یکھنا جا ہتا ہوں ابھی ادرای وقت ...." میں نے افسر دہ لیجے میں کہا۔

''میری بات بن کرده کال آهی آس نے دیواری بائب اشارہ کیا۔

دیوارجیسے کسی سینمااسکرین کی طرح روش ہوگئ۔ وہ ایک اسپتال کا منظرتھا ۔۔۔ آپریش تھیٹر کے ہاہر بہت سارے لوگ جمع تنے جو کہ سارے میرے ملاز مین تنے جہد رضانہ پریشانی کے عالم میں ہاہر کھڑی تھی اس کے چہرے پرسوگواری کی تی کیفیت تھی۔

جند محول بعد آپریش تھیٹر کا دردازہ کھلا اورڈاکٹر ہاہر آیا۔"مبارک ہو ....مسز جواد آپ کے بیٹے کی حالت خطرے ہے باہر ہے۔"

"شکرے خداکا ...." رخسانہ نے تشکراندانداز میں کہا۔" گرمسز جواداس کی بیرحالت ہوئی کیے، جبڑے اس حد تک سوج شمئے کہ کھانا ہیا مشکل ہوگیا۔"

"معلوم نہیں ڈاکٹر صاحب شاید کسی کیڑے وغیرہ نے کاٹ لیا ہوگا۔"

"فیر شخطے کی کوئی بات نہیں ۔۔۔ کھانے میں صرف تھوں غذاؤں ہے کریز کریں اپنے شوہر کو بلوائیں کہاں ہیں ۔ ؟"ڈاکٹرنے شجیدہ کہتے میں پوچھا۔ ڈاکٹر کی ہارت میں کر رخسانہ سے جمہے یہ میادائی۔

ڈاکٹر کی ہات من کر رخساند کے چبرے پراوائ طاری ہوگئی۔

"ان کی ایش کل قبرستان سے لی۔ ان کے ساتھ ایک اور لاش بھی تھی نہ معلوم وہ قبرستان کیا کرنے گئے شھے"رخسان کی آتھوں سے آنسوفیک پڑے اور دہ بھوٹ بھوٹ کردودی۔

"اده سسوری مسز جواد فیک کیئر۔" یہ کہہ کر کے متعلق اپنی رائے ضرور دیجے گا۔ ڈاکٹر دوسری طرف چلا کیا محرر ضانہ کے آنسو تھنے کا تام نہیں تی لید ہے تھے۔



اسماءالحسنی \_\_\_\_ کامیانی کاراسته (آرزوئیں اسطرح بھی پوری ہوجایا کرتی ہیں

إرمشكل كاحل بذريعه موكلات جس بريثاني كي وجهت آپ کی زندتی موت سے بھی بدتر ہوگئ مواور برعامل نا کام ہو گیا ہو ہم ہے مشورہ ایک بارضرور لیل عال وہ جس علم سأت سمندريار حليه كالياء وسفلي جادونتم يقمر سے پھر دل محبوب تالع ہوگا اولا وفر مان بردار خاوند سے ب، في بحول ك الجمع رضة اوركار دبار من كاميالي وه نوگ مایوی ند دول بلکدایی آخری امید مجھ کرسید فرمان شاہ ہے رابطہ کریں انشاء آپ محسوں کریں گے ایک فون كال نے 10 ري زندگي برل دي

مارام مل ونیائے ہر ال سے چھالی کونے میں اثر کرتا ہے

جادو جلاتا ہویا تم کرنا ہو

شادی کرنی ہویارکوانی ہو

اولاد كانه بويا بوكرم جانا

شوبريا بيوى كى اصلاح

كاروباري بندش

گھريلونا جاتي

جنات كاسابيه ويكرمهاكل

سدد فرمان شاه کاپنام بولوگ سوچ دیج یں۔ وه الميشدد كل رج مين بلك جهيك سي بليكام مم بويز الامام

سرال میں بہوسب کی آمھے کا تارائن سکتی ہے برکام 100% رازوارن کے ساتھ

زندگی کی کوئی جھی خواہش ہے کی کو پانے کی التمناا بنوں کی ہے رخی ہے وکھی ہیں یامیاں بیوی ی رجش کوختم کرناہے

كلام الى سے بر بريشانى كاحل بيلي تعويز سے آئى اجرى بوئى زندگ و م مِن بِهَارا بِيكُ فِونَ كَالَ بِرَآبِ سُكِ مِسائلَ كَاهِلَ أَيْكُ فُونَ كَالَ بِهِ

غرض کوئی بھی جائز خواہش ہے تو پوری ہوگی انشاء اللہ

میں آپ سے ایک فون کال کی دوری پرموجود ہوں فون ملاہئے اور آز ما کیجئے ا یک بارجمیں خدمت کا موقع دیں کامرانیاں آپ کے قدم چومیں گی اور آپ یقینا بہترین اورخوشگوارز ندگی کالطف اٹھا تھیں گے۔ نوے: جوخوا تلین دهمفرات خورتبیں آ سکتے وہ گھر ہیٹھے نوان کریں اور ہم سے کام ٹیں انشاءاللہ کامیانی ہوگی۔

وه علم بی کیاجس میں اثر ندروہ آنکھیں کی کیاجن میں شرم نہ ہو۔وہ علم بی کیاجس عمل نہ ہوروہ زبان بی کیاجس میں اثر ند ہو۔

الجهره طاپ ين بازارا فجره لا بحور پاكتان من المحال 10300-6484398

copied From Web

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



وه چوبین مجیس سال کالیک کوراچٹا عام سے نقوش كاصحت مندآ وى تفاليكن اسي چېرے مبرے كي اعتبار ت نجانے کول تھ کا تھ کا سانظر آ رہا تھا اور اس کی آ تھوں میں انجائے تفکرات کے سائے تھے۔اس کے بعد سرراہ کی مرتبدال سے ملاقات ہوئی، مرض دورے عی سلام دعا كرك كزرجاتا ، كوتكدوه ابنا دايال باتحد يتلون كى جيب من ڈالے ہوتا قااور جھے اس کے اس اندازے چ محسول ہوتی تھی، جھے یقین تھا کراس سے ملنے کے لئے رکا بھی بو وہ بھے سے ہاتھ تیں ملائے گا،لیکن آیک باراس نے مجھے فردوس ماركيث عن روك ليا\_

"كيابات ب جناب؟ اب تو آپ مجو سے دور وور ہی رہے ہیں؟ بول كترا كركزر جاتے ہیں، يے جمھ ے ناراش ہول۔"

ومنبیں الی تو کوئی بات نبیں؟'' میں نے خوش اخلاتی سے مسکرانے کی کوشش 152 425

"دراصل مين بهت مصروف موتا مول." ''اب الی بھی کیا معروفیات، آیئے ایک کپ ع ي الله الله الله

اس نے یا تیں ہاتھ سے میرا بازد پر کر اقریا تصینیا،اور جھےاس کے ساتھ نعت کدہ میں آنا ہی پڑا، ہول من واع كاكب الفائے كے لئے جب اس في اپنا والمال باتھ وجب سے تكالا بتو من نے ويكھا كماس نے سز رتك كاسوني وستانه بمن ركعاب

"گرمیوں میں متانہ؟ مجیب عکی ہے۔" میں نے سوچا بحرال کی دبیس پوچی-

بي نے خود كئى جوازسوج كئے تھے۔"مكن ب ال كا باتھ برصورت ہوءاس پر برص كے دھے ہوں يا مجر اے کوئی خاص مرض ہو،جس کی جبہے ستانہ پہنا پڑتا ہو''آگریںنے ای روز دستانہ سینے دیکھا ہوتا بو آئی توجہ نہ ویتا کین اس کے بعد بھی وہ مجھے جب بھی ملاء دستانہ بی اسلاب؟ بعنی پہلے یے تھیک تھا؟ "میں نے پنے ہوتا، اس کے علاوہ علی نے اسے کسی اور ہے بھی پوچھا۔ مصافی کرتے نہیں دیکھا، تب مجھے اس کے بارے میں "تی بال سیالکل ای ہاتھ کی طرح!" مصافی کرتے نہیں ویکھا، تب مجھے اس کے بارے میں

الجھن ہونے لکی، آخرا یک روز کیفے کے لیبن جس جائے یے ہوئے میں نے اس سے پوچھوی لیا۔

"بيكيابات بعرصاحب! آپ بميشه أيك باتھ میں سمانہ بہنے رہتے ہیں، اور آپ سی سے ہاتھ بھی تبين ملات، تع بوجيس توشروع شروع من مجمع آپ ے کرانے کی وجہ بھی یہ جا گئی۔"

اس كى كھوئى كھوئى آكىيىں كچھادردھندى ہوگئيں اوروه بوبمل سے تبجے میں بولا۔

"آپ بری براخلاق کی دجہ سے بی جھ سے كتراتے ہيں،ليكن بل مجبور ہوں، اگر ميں آپ سے مصافحه كرتا توميرے باتھ كالمس محسوس كركے آپ كواتى كراميت آنى كرآب بحد عافرت كرف كلتم ميرا خیال ب بچھاب آپ سے چھیا تائیس جائے۔"بے کہ کر اس نے دستاندا تارکراپنالم تحدیمرے سامنے کردیا۔

''اوہ خدایا'' مجھے جمر جمری ی آگئی۔ برنا می بعيا تك إتحاقها - بالكل سياه وختك اورجمريون بمرى كعال ا سوتمى سوتكى مخروطى اورنو سملية اخنول والى الكليال، مجموعي طور يروه لسي بهت بوے برندے كابرواسا پنج معلوم بوتا تقا واكر مرف اتناى موتاتو شايد من نه چونكما كيكن وانتنج طور برمين تے یوں محسول کیا. بھیے ان مخروطی انگلیوں کے تو سکیل تا خنوال والمصرول سے خوان کی بوندیں فیک رہی ہول، من نے باختیارمیز کی سطح کودیکھا۔ وہ بالکل صاف اور خنك تقى ـ يون لكنا تها جيسے خوان كى بوئديں شك فيك كرموا می تعلیل ہوری ہول، بلاشباس کی ول کش شخصیت کے ساتھ اس غیر انسانی گھناؤنے ہاتھ کی موجودگی بردی كرابيت آميزي

"و يکھا آپ نے؟ كتا بھيا تك ہاتھ ہے آج ے ایک سال میلے راہانہ قا؟"

عرفے متانہ پہنتے ہوئے کہا۔ یہ میرے کئے دومراحيرت انكيزا كمشاف تعار

Dar Digest 110 January 2015

copied From Web

اورخود ابھی تک نہیں آئے تھے میں بدول سا ہوکر گھرجانے کے لئے مڑا کداجا تک ایک ہولہ حرکت كرنا نظر آيا۔ اس كا رخ بيري جانب عي تھا۔ مي آ تکھیں بھاڑ بھاڑ کراے دیکھنے لگا۔ وہ قریب آ کررکا۔ عاندي مهم جاندني من جوه جودنظراً يا، وهسيد صاحب تھے۔"آؤ ۔ " وہ یہ کہتے ہوئے مندرکی جانب چلنے کئے اور میں کسی روبوٹ کی مانندان کے چھپے علنے لگا اور ہم مندر کے دروازے کے سامنے بیٹے گئے۔ مندر کے وروازوں کے دونوں بٹ کھلے تے ....سیرصاحب اندردافل ہو محتے اور میں ایک بل ورك كيار مجھ محسور بور باتفا كوئى انجانى كشش مجھے اندرکی جانب مینی ری ہے۔ می نے دھرے سے اندرائے قیم رکودئے۔اندرمندر می عجیب ی میک لیمیل ہوئی تھی و بواروں کے سامنے رکھے قطار میں تمام سنی کے ویئے روشن تھے، دیول کی زردروشی تل مندر کا اندرونی منظر برا می مجیب تھا۔ دبواروں پر کلی تمام تصاوير بهت على جيبت اكم محسوس مورين تعين محص لكا ان سب کی خوف تا ک آ محمیس مجھ بی کو گھور رہی تھیں۔ روشن جراغوں کے درمیان سیاہ لباس میں بلبوس و بی خورت میتھی تھی اس کے سیاہ بالوں نے آج اس کا چېره تبيين و هانب رکها ته اس كا چېره چراغول كى روشنى میں واضح تھا۔۔۔۔اس کے چیرے کا ایک حصہ بے حسین تھا اوردومرا حصد ؟ بے صد سیاہ تھا ہوں جیے بری طرح مجلس گیا ہو .... زردروشی میں اس دفت اس کا چہرہ بہت ہی جھیا تک لگ رہاتھا اور حیرت کی بات رہھی کہ مجعاس سے بالكل بھى خوف محسوس تبيس مور باتھا۔

من ومير ، وهر عقدم افعا تااس كرتريب پنجااورسانے میتو کیا ۔ ووسٹرائی وہ مجمد کہدری تھی، زبان میری مجھے ہے باہر تھی،ایا لکتا تھا کہ جیسے وہ کوئی منتریده ری مور مجیب سحرسا تھا اس کی آواز میں ، میرے ذہن برغنودگ ی طاری ہوری تھی میں مدہوش سابور ہاتھا، پھر میں نے ویکھا وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی ادرجح يرنيندطاري موكني اورنيندكي حالت يمس شايديس

اجا تك دروازه كهولا .... تحليكا ايك بير پيش امام صاحب كالبغام لاياها كرمجهام صاحب بلارب بير بے سنتے ہی می چا ہوا سجد کے یاس بے جرے می جلا آیا۔ جہاں امام صاحب اکثراوقات گاؤں کے لوگوں کواللہ رسول کی باقی بنایا کرتے تھے اس جكه كى لوگ يهلے سے تشريف قر مال تھے۔ بسائي چره جو جھانجان لكاده ايك برزرك كاتفار

'' بینھو بیٹا۔'' میں انہیں سلام کرکے بیٹے گیا ۔۔۔۔ " بیسید کمال شاہ ہیں۔" امام صاحب نے بزرگ کی طرف اشارہ کر کے مجھے بتایا۔ میں نے آئبیں ویکھا وہ مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ میرے ویکھنے پر دہ مسکرائے۔ " بیرے بیرومرشد میں اور مندر کا طلعم توڑنے آئے ہیں۔ اور تنہاری مدد کی ضرورت بھی پڑھتی ے۔''اہام صاحب نے بتایا۔

المام صاحب كى بات بريس نے البيس فيرت ے دیکھا۔"میری ضرورت۔؟"

"ہاں۔"سید صاحب نے اثبات میں سر ہلایا۔" میں رات میں ایک مخصوص علی کروں گا۔اس کے لئے جھے تمہاری ضرورت بھی پوسکتی ہے۔ مرتم تھبراؤ مت اليا كي ميم موكا حس م مهين نقصان بني كا- "ووشايد ميرى اندرونى كيفيت كالنداز ولكا يحك تنظيمني مجهر سلى دين جابی۔ یں میں انہیں مطمئن کرنے کے لئے سترایا۔

بدالگ بات بھی کہ میرے اندر کی ٹوٹ چوٹ مجھے اس كام سے روك روى كلى اور من وہ كيفيت مجھنے كى كوشش كرد باتفاجوال برامرارعورت كد يمض رجسوس كالمى-**☆** ... ☆ ... ☆

رات کا وقت تھا آ بان جیکتے تاروں سے بمراہوا تھا۔ میں بے جستی سے تبل رہاتھا۔ سارا کاؤں اندهیرے اور سنائے میں ڈوب چکا تھامیری نظریں مندر يرجمي ہوئي تھيں اورول ميں ملكا بلكا اضطراب اور بے پيني كرونيس بدل رى محى مجھے نيند كى شدت برداشت سے بابرتقی می تر بعربعی می این آنگھوں کوسلتا ہوا کھڑار ہا۔ مجھے انتظار سیوصا حب کا تھا جنہوں نے مجھے یہال بلایا

Dar Digest 95 January 2015

طرف دیکھا۔"میں بھی بھی در پہلے آپ ہی لوگوں کے متعلق موچ رہاتھا۔"

اس نے برش پلیٹ میں، کہتے ہوئے کہا۔ "ہمارے متعلق کیوں سوج رہے تھے؟" مو پال صاحب!" میں نے بوچھا۔

"میں سوچ رہاتھا کہ آپ نے میری طرف آنے کا دعدہ کیاتھا،لیکن آپ آئے نہیں،لیکن بہر حال آپ آخ ہی آگئے۔"

''بس کو پال صاحب، وقت ہی نہیں ملاء اس وقت ہم کل تو نہیں ہوئے؟''

المبیں سیالک نہیں، بلکہ مجھے بری خرشی ہوئی ہے آپ پہلے جائے چیا پہند فرما کیں سے میاتصویریں دیکھنا!" "جائے وغیرہ کا لکلف نہ کریں ،ہم تو صرف آپ کی گرال قدر تصادیرہ کیمنے حاضر ہوئے جیں۔"

" خیر پہلے آپ تصویریں ہی ریکھیں۔ آج کل آرٹ کی کوئی قدر نہیں جناب! آج کے دور میں آرشت بھو کے مرتے ہیں!"

میں مجھ کیا کہ اس بے چارے کی تصویر یں بکی

ایکاتی خیں ہوں گی، و لیے بھی وہ اپنے رکھ رکھاؤے ہی

کوئی ڈھنگ کا مصور نظر نہیں آتا تھا۔ دہ ایک وہ بق ہاتھ
میں لے کر جمیں وہ تصویریں دکھانے لگا۔ جو کوٹھری کی
دیواروں پر فیز حقی ترجی نگی ہوئی تھیں۔ ایک ایک کرے
جم نے ساری تصویریں دیکھیں، اور تب جھے شفقت کے
دہ الفاظ یادآئے۔

"اس کی تصویریں دیکھ کر میں ایک بجیب ی بات محسوں کرتا ہوں!"

وہ بجیبی بات یہ بھی، کراس کی تصویروں کود کھے کر
ایک انجانی می دہشت محسوس ہوتی تھی، طالا ککہ ان بھی ہے
ایک انجانی میں دہشت محسوس ہوتی تھی، طالا ککہ ان بھی ۔ لیکن انہیں
دیکھے کرجسم میں ایک شنفری محالی ندگی تی محسوس ہوتی تھی،
میں نے اس کی وجہ برخور کیا، تو بجھے احساس ہوا کہ تقریباً
سب می تصویروں میں کسی نہ کسی خون کا انز ضرور موجود تھا۔
مثلاً شیر نے کسی ہران کا شکار کیا اور پھراس کے خون ہیں تر

اپ چہرے وافعائے وہ دوہری ست دیکھ رہاہے۔ پھر ایک نیم مروہ مورت پینٹ کی مگر اس کے جمم سے خون کی دھاریاں بہہ رسی ہیں۔ ای طرح دوسری تصویروں میں بھی کہیں نہ کہیں خون کی عکای ضرور کی گئی تصیر اور یہ خون اس قدر حقیقی اور تاز ولگیا تھا جیسے ابھی ابھی خون کے چھیئے تصویر پرگر گئے ہوں۔

بین نے محسول کیا کہ خون کے ای تاثر کو محسول کر کے جسم برلرزہ طاری ہوجاتا تھا، اس کے علادہ بعض تصویریں ایسے کر بہدالصورت ہمیا تک جانوروں کی تعییں جنہیں میں نے حقیقا تو کیا، تصویروں کی حد تک بھی جب اور جنہیں میں نے حقیقا تو کیا، تصویروں کی حد تک بھی جب اور ایک خرے ہوگراہیا محسوس ہوتا تھا جسے وہ تصویر ان کے نزد کی کھڑ ہے ہوگراہیا محسوس ہوتا تھا جسے وہ تصویر کے فریم ہے اور اپنے خونناک دائنوں اور ناخنوں سے ہمارے جسم کا ریشہ ریشہ خونناک دائنوں اور ناخنوں سے ہمارے جسم کا ریشہ ریشہ الگ کی اس عمل ا

لنیکن ملکمی ی روشی میں ایک پراسرار سائے کی طرب ایستادہ کو پال اپنی دھن میں کمن مختلف تصویروں کے بارے میں بتارہا تھا۔ 'فلاں تصویر کا خیال میں نے قلال جگہ ہے ماصل کیا، فلان تصویر میں نے فلال واقعہ ہے متاثر ہو کرینا گی۔' وغیرہ وغیرہ!

لیکن میں اس کی گفتگو پر بہت کم دھیان دے رہا تھا۔ میرا ذہن تصویروں میں الجھا ہوا تھا۔ بقیباً ان میں چند غیر معمولی خصوصیات تعیس۔ ہم اس کی اکلوتی جار پائی پر بیٹھ تھے۔

اور دو ہمارے مع کرنے کے باوجود ہمادے کئے اسٹو پر جائے بنانے لگا! جائے بنا کراس نے ٹرے دکھنے کے لئے ایک اسٹول جاریائی کے قریب تھینج لیا، اور ٹرے اس پر رکھ کر خود ساننے دوسرے اسٹول پر بیٹھ کر ہمارے ساتھ ٹریک ہوگیا۔

جائے کے دوران ہم دونوں اس کے ساتھ ادھر ادھر کی ہاتیں کرتے رہے، میں نے اس کی تصویروں کی بھی بڑی تعریف کی۔ جس پر اس نے بخوشی میری پسند کی کوئی بھی تصویر مجھے نذر کرنے کی پیشکش کی، لیکن میں نے

Dat Rigest 112 Jenuary 2015

copied From Web



# رضوان على سومرو-كراجي

## موت كاسودا

لوگ ساں کی محبت کی مثالیں دیتے میں لیکن باپ کو بھول جاتے ہیں باپ کی سحبت بھی اولاد کے لئے لائائی ہے اور یھی حقیقت ہوری کھانی اپنے دلگداز اور دل غریب لفظوں سے روشناس ھے۔

## عابت دخلوم كى ايك اتمت كهاني جويز من والول كوسوج كم سندر عل غوطرز ل كرد حكى

کوفروفت کرنے کا کوئی نیا تربیکیں گے۔ می کوئی وہمی یا جامل نہیں ہوں بلکہ بے حدیرہ ها لكعااور تجيدوهم انسان مول يشير كالمتباري عن ايك كبائى كاربول بميشة بيده اورمعاشرے كرستے ہوئے پہلوؤک پر قلم افعانا میری عادت رہی ہے۔سال کے گیارہ ماہ میرااور حکم کارشته جزار بهتائے مکرسال کا بار ہواں مہینہ صرف وكه يوشيده بحى اورظا برأ بهي بزالي والاصرف الله ب اورسرف ميري فيملي كابوتا ب ميراتام جواد حيد بيري میری داستان حیات جان کرآب بجھے ایک نمبرکا محر 45سال کے آس میاس ہے دمیری شادی کوچودہ سال

"طاقت الوازن!"كا قانوناي دوركاعظيم رین نظریه تفاءآج بھی اس کی اہمیت ادرافادیت میں فرق نبیں آیا کچھلوگوں کے نزدیک طاقت کا مرکز انتزار، کچھ كنزد كم حيث اور كي كنزوك بيرب لیکن مٹی میں ال جائے والا انسان پیجول جاتا ہے كهطافت كالصل مرچشمه صرف اورصرف الله كي ذات ب جوٹا اور مکارکہیں سے جبکہ بیشتر بڑھنے والے میری کہانی سوچکے ہیں۔میری قیملی کچھذیادہ بری نہیں ایک بیٹا ادرایک

Dar Digest 97 January 2015

# زنده صدیاں

تطنبر:04

ايم اعدادت

صدیوں ہر محیط سوچ کے افق ہر جھلمل کرتی، قوس قزح کے دھنك رنگ بكھيرتى، حقيقت سے روشناس كراتى، دل و دماغ ميس هلجل مجاتي ناقابل يقين ناقابل فراموش المت اور شاهكار كهاني

سوچ کے نے در یکے کھولتی اپنی نوعیت کی بے مثال ، لا جواب اور دلفریب کہانی

"هسان! تونے محصد کیل کیا ہے۔" نیوس نے بھیب سے لیج میں کہااور تو نیسااین جگہ سے اٹھ کر نولس کے بینے ہے جاگی۔ پھراس نے کہا۔

"اب ساري بينيول كو تحفظ لل جائے كا۔ اب شايداس سرز من كى تقدير بدل جائے كى ـ "و دخوش سے کہدرای می

ا تو جو کھے گی جس وہی کروں گا۔ لیکن میں تنہا اس كليل أو تم تبين كرسكنا \_ شي كمز وربول -

"ميرے بے ثار بعانی اس كے خلاف كورے ہو گئے ہیں۔ان کا مہارا عاصل کرو۔اب ان کے ساتھ شال ہونے کے لئے البیں تلاش کروجن کے خلاف تم "- sic 12 /08

اجا تك بى تولس نے ميرى طرف ديكھااور بولا .. "اورتم .... تبارے ذہن میں کوئی ایا خیال

ے کہ میں کیا کرنا جا ہے۔" الك بار مرسر عسر على محلى موت كل - يس نے ول عل کما کہ بیارے بھائی جھے تو ہوں لگ رہا ہے جے یہ بدن بھی براایا نہیں ہے۔ مجھے اجا بک عی ذیان عالی ے پیسیس بنا پڑا ہے جبکہ میں یا بیرے قدموں کی جاپ سنائی دی اور پرکسی نے درواز و کھول غانداك على بحي آج عك يسيس تبيل بيدا موا

بوژهاغور ے میراچیرہ دیکھ ریاتھا۔ چندلحات ای طرح گزر گئے۔اس کے بعد فیوس نے کہا۔

"اور یہ کتنے افسوں کی بات ہے کدا کیا الیا محص جو ہارائحس ہے ہماری الجمنوں کا شکار ہوگیا ہے۔ بہرحال اب جو کھی جی ہے وہ ایک الگ بات ہے مرا خیال ہے أم از م اے وائن طور يرآ زاد چھوڑ ويا جائية ميرية ووست رات أوكل بياتم آرام کرو۔ ہم لوگ تو منسول لوگ جیں اپنی البعنوں ہیں

میں نے ای می عافیت مجی کدایتی اس آرام کاہ میں وائیں آ جاؤل اور ایتے بارے میں موچوں۔ ویسے بھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ایک عجيب الجها بوامعالمه ب-بسكايس ياؤن مرى مجه میں تیں آرہا۔ لا کہ میں تاریخ کے کی اجنی دور میں آ کیا ہوں لیکن بھلا مجھے ان ساری باتو ل کے بارے

چی کیا معلوم ۔

اس وقت رات غالبًا این قیسرے پہر شما واقل مورى كلى جب مجھے ائى آوام گاہ كے باہر كرا ندرجها نكابه من جاك ربانقابه آنے والا بوڑ حافحض

Dar Digest 114 January 2015

ہیں رہ میں نے آ مت الکری کی تلاوت شروع کردی۔ پھر میں کب کھر پہنچا بھے کچھ یاد دیس تھا۔ مردی۔ پھر میں کب کھر پہنچا بھے کہ یاد الم میں انہالی شدید نم کا بخار کے ہیں محر بہنچے ہی جھے پر انہالی شدید نم کا بخار کے ہیں۔ محر بہنچے ہی جھے پر انہالی شدید نم فارم ہاؤس میں آئے جھے ایک ہفتہ گزر چکا تھا اس ایک ہفتے کے دوران میری طبیعت کانی بہتر ہوگئی تھی اورفارم اوس مى ميرابيازوبيب كى تفريحات عى اضافه م ابرا رفرانه كازياده وت كادل ك از آن کم کوت copied From Web

تقالیحی نولس کاباپ،جس کانام اہمی تک بیرے علم میں تہیں آیا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا تو اس نے معذرت آمیز لي شركها

"من سرف يدو كيدر باتفاكم ماكرر بهويا سورہے ہو۔ میراذ اکن شدید الجھنوں کا شکار ہے۔ اگر تم مجھے اجازت دوتوش اندرآ جاؤل۔"

" الى المعرم بروك الدرة يا بعلا ال من اجازت كى كيابات بـ

بوڑھا میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ میری شکل و کچھر ہاتھا۔ بھراس نے کہا۔

"جو الفاظ مين ادا كرول كا أكر ان من تهبين مججه نا گوارگزرین تو ایک عمر رسیده فخص سمجه کرمعاف کردینا۔اصل میں مجھے اجا تک عی بیا صاس ہوا کہ یہ ساری با تمی من کرتمهاری آنتهموں میں اجنبیت انجرتی ہے۔ چہرے کے نقوش مجھی نہیں ہو لتے۔ اگرانسان ان يرقدرت ركحتا بوليكن آئليس هرالجهن كااخباركرويق بیں۔ آگران میں ویکھنے کی صلاحیت تبہارے اندرے۔ میں نے تمہاری آ محول می ہر بات سے اجنبیت محسوس کی ہے۔ کیاتم مجھے اس کے بارے میں بناؤ کے كمايما كول ٢٠٠٠

"من آپ کے اس شہر میں اجبی ہوں، جیسا كرة ب ك بين في بتايا كدين صرف بنكل بن اے ملاتقااوراس كى مددكر كاس عشاسائى ماصل ك-" " خير .... تم جو کو کې بعي بوه مي تنهيس بتا تا حابة نا ہول کہ ہم جس دور عل ایل سددور اونائی تبذیب کا زرین عبد ہے۔ جس میں اقتصادی ، عمرانی اور سای ادارے التقا کے کمال پر پہنچ کئے میں اور ماری فتانت نے بھی بعض پہلوؤں برترتی کرلی ہے۔ می تعوری ی حهبين معلومات فراجم كرول ..

ایشیاه کو چک کے مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ مسيم المسيم الموريم إن يوناني بهاور الكليز ك مستن واليزيول في جواب ديا-

درمیان بھڑا ہوگیا ہے۔ اور ایکلیج روٹھ کر دور چلا گیا ے۔ ابھی کھور سے سلط الوائی میں بوٹانوں کی حالت بہت خراب ہوگی معی - امارا جھوا فرائے سے ہے۔ فرائے کے دو جوان میکٹر اور پیٹر وکلوس قل کرد کے شکتے میں۔ پیٹروکلوس جو ایکلیز کا انتہائی عزیز ووست تھا۔ غز دوالنکلیزنے انقام میں میکو کوئل کیا ہے اوروہ عجیب وغريب وانعات بوى عجيب وغريب حيثيت اختيار كرمجيج بيں۔ جو ايك اور يوناني جنگ جو اوڑ يہوس كو پٹن آئی۔ وہ ٹرائے کی شکست کے بعد ایک انوکھی حثیت کی حال ہے۔

يبرطال من يكرر إقاكه جب ايكليز ف بميكر كونتل كرنے كے لئے قدم افعایا تو اے ہتھیار بہنچائے گئے۔ اور ہتھیار پہنچانے والا اسلحہ سازی کا د يونا تعار جب العكيز ميكثركي لاش كوفرائ كي فصيل کے ارد گرد تھینچے مجرتا تھا تو دیوناؤں نے مداخلت کی اور کہدین کرانے راضی کیا کہ میکٹر کی اوش مناسب ترفین کے لئے الل ٹرائے کے حوالے کردی جائے۔ دیوتاؤں کے ساتھ فیرمعمولی مجرے روابط پر بونائی کبانیاں بڑی عجیب وغریب حیثیت رکھتی ہیں۔ میتو ٹا پر تہبیں علم ہوا کے بونانی ہونے کی حیثیت ہے کہ یونان می سورج کی حرکات کوابولو سے منسوب کیا جاتا ہے اور سندر میں جوطوفان آتے ہیں ان کا اغتماب الوسيدن سے ہوتا ہے۔ بونانوں كاعقيدہ يہ ہےك انساني مقل حكمت كي ويوى استعنا بخشى برازائي من منتح کے دیوتا ایریز کی برکت سے حاصل ہوتی ہے اور محبت میں کا مرائی کا ذریعہ الفرو ڈائٹ ہے۔ بیتمام ديوتا كوه اوكيس يررج بين ادرايك باقاعده ظائدان ک دیثیت رکعتے ہیں۔

عل مہیں ہیرا کے بارے عل بناؤں کہ جب حیران کن کروار قعا۔ ہیرا کا کہنا ہے کہ جناب زیوس کیا جزائر ایجر کی تہذیب کی بیرونی چوکوں سے کھا ایسے آب اہرین کے کارناموں کے بارے میں کھیلیں کہیں معاملات علم عن آئے ہیں جو کھے مشکلات کا باعث بن کے میرے خیال میں تواہے سزالمنی جائے ۔ باولوں کو

Dar Digest 116 January 2015

ان كاس طرح كاب ولي ع على وك إ، يحصا في قوين كاحماس بكوك لكان لكا

" وقع ہوجاؤ یہاں ہے ۔۔۔۔ " عمل غصے سے

" ناول تو تم كولكصنا بموكا ..... ورنه تم بجهتا ذُك \_ " بيه ہے ہوئے دہ کرے سے باہر اکل محد ان کے اب لیجے ہے ان کے اندازے ایبا لگ رہاتھا کہ جیے وہ ک الروائس على آ مك مول ورشدوه بالث سات وقت عل تھیک تھے۔ آخروہ کس کے ٹرائس عمل آگئے تھے؟وہ ون تھا جودور ہوتے ہوئے بھی ان کے قریب تھا ؟ دہ کون ما جوناول تو لکھواتا جا ہتا تھا مرشائع نہیں کریا تھا۔ان کے ن بدلتے رویے نے بھے کافی پریشان کرے رکھ دیا تھا۔

4 4 يم كى زبائے على جيونم بہت شوق سے استعمال

كرتاتها خاص طور بران دنول جب من في ستريك چھوڑنے کی کوشش کی تھی آج جب میں نے زوہیب کے اتھ میں چیونگم دیکھی توشی جو تک بڑا۔

"كمال عة في بناء "على في زوبيب م

'ابو..... وونول انکل نے دی ہے'' زوہیب تعصومانه كبيح عمل بولايه

"میں نے تم سے تعنی باد کہا ہے کہ سی اجنبی سے کوئی برس ليت

> ومورى الوية أعده خيال ركهون كاي "اوك سينا سينا كها

كاش على في اى وقت زوريب سے دو جيوم چھن کی ہوتی تو شاید میری زعر کی بمیشہ کے لئے و بھتاوانہ نتی ۔ کاش ایس اس طرح کے دل وہائے والے واقعات کا

نفر بمات میں گزارافقا۔ ای لئے ہم لوگ کافی تھک میکے

تصاب لئے بستر برجاتے ہی رضانے تو سونی تھی لیکن میری نیندکانی کی تھی۔

ایک عجیب مسم کی آوازے میری آئلی کھل گئی وہ آ واز کسی کے ہولے ہولے کرائے کی تھی .... دفعا ایک درد جرى جيخ ميرے كانول يكرائي مين في الماري سے اپنا لیستول نکالا اور کرے سے باہر نکل آیا۔

رابداري من جارول طرف الدعير القاء يحصابيالكا كرجيسا وازرابدارى كي خرى كوف سا ألى بوساس آخری کونے کی جانب زوہیب کا کمرہ تھا۔ مجھے ایبالگا کہ آواز زوہیب کے کمرے سے آ کی ہو۔ جیسے می بی کمرے س اندرداخل بواتو ميري آئلميس جرت اورخوف ي ميمني کی مجھٹی رو کنٹس۔

میرا بحیاز وہیب چنگ سے تین حارفت اور فضا میں معلق گھوم رہاتھا نیلی روشی ایں کے بورے جسم رہمیط بالكل كسى جادر فاطرح تن مولى تنى دواس نيلى روشى ك حصار من جكر الإتحد ياؤل بلار باتهاء فيجيوى دونول جروال بھائی کھڑے استدیکھ رہے تھے۔

"زوبيب " مير المنظم" على في جلا كما واز

روہیب کے بمائے ان دونوں نے بچھے پلٹ كرد يكها، دوسر ب لمح ان كى أ محول عى حقارت اليخ الل دفعان ك ماته سيده يوسة اور مكابن كرميرى المرف آئے۔ان کے کے کا دار بڑائی زوردار تھا می جیے ارتا ہوا کرے سے باہرنگل عمیا اور پوری قوت سے داہداری كے سلے سرے سے جا كرايا۔ عن نے اضح كى كوشش كى كيكن شرااته ندسكا بجهاية سرش شديددر فحسوك مور ماتفا سرك بجفلے معير سے چيامت محسول مود على شايد ميرا مريعت كيا تعااور خون نكل رباتعا-

اجا تک میری نظرفرش بریزی، میں نے دیکھا کہ ایک عجیب کے کی جزفرش پر بنگٹی ہوئی میری جانب بڑھ رات کا اعتبرا بڑھ چکاتھا۔ ہرطرف ہرسوسنانا رہی ہے میرے طنق ہے جی نگل کی ساتھ می میری آتھ ماری تھا۔ رضیاندزوہیب اور بھی نے پورادن مختلف متم کی مسلم کئی۔

يبلے تو خود ميري سمجھ ميں ندآياجب حواس عمال

بوڑھا مجھے بورے بونان سے روشناس کرار با تھا۔ اس کے خیال میں بوریسیس تھا، لیکن اس کے فرشتے بھی نہیں جانے تھے کہ میں کس دور کا کون سا انسان بول واورها كهدم باتقار

"بقراط کے وبستان نے ہوتان کے پرانے تصورات كو تعكرادياكه واريال صرف دعاؤل سرور ہوتی میں انہوں نے علاج کے نے طریقے دریانت ك يتى ب بات كانى آك برهى اور برے برے فلسفيوں نے اس ميں مداخلت كى ،ستراط!فلاطون اور ارسطونے غوروفکر کی کا تنات انسان کو بنالیا۔ سقر الا تقریباً عارسوانهتر فبل سيح كالتفكتراش تقا، وديخركي عمارتين بناتا تھا،ای نے بوری زندگی ایشنز کے گھرول میں ہاتمی كرنے اور سفنے بل كز اردى ميكن ان لوكوں كو خالفت ك سامنا كرنا يزاجون فخ خيالات ك حاى تفياور خوش منبی اورخوش عقیدگی کو پیند ید ونہیں سمجیتے تھے ستراط كرساتهم بهى مي صورت بيش آئى۔ ارسطونوج نے اس برشد بدصله كيا اوراس برالزام نكايا كدوه ديوتا وَل ك بحرمتي كرما باورا يتحنز كونوجوانون كاخلاق بكاز رہاہے، چانچاس برمقدمہ جلااس نے کہا کہ می ذہی مراهم کا ٹھیک ٹھیک ہابند ہوں اور اپنی قوم کو باعز ت بنادینے کا خواہش مند ہوں ، اگرتم مجھے موت کی سزاوہ كتو ميرابدل مهين آساني عين علي على حیثیت کو بھنے کی کوشش کرد، تم لوگوں سنے بھے دوالت ے وابسة كرد يا ب اور تمبارا كہتا ہے كے مل انسانوں كو بمكارما بول اليكن على تهمين بتائة ويتابول كرجحه جبيها انسان حمهين دوباره بمى نبيس ملے كا،ليكن اكثريت کے علم سے ستراط کوموت کی مزاد ہے دی گئی اور زہر کا پیال لی لینے کے بعدہ ومبرے موت کا انظار کرنے لگا، اس نے کہا کہ تم لوگ کیوں رور ہے ہو، بیاتو مورتوں وال باليس بين مبرے كام لوءاس كاجم تعندا مور باتھا بمراس نے اپنا چرہ و حک لیا اور پر کیڑ ابٹا کر بولا۔ ہے جے بی اپنا ہمنو ابنا سکوں کیا بھرے ساتھ کھوفت میں اپنا ہمنو ابنا سکوں کیا بھرے ساتھ کھوفت میں دور کی ہے۔ بنا ہے مرغ مجھے دیتا ہے، مرف کریا دُھے؟''

کیاتم یادے مرابہ ترض اداکردو کے۔" کروٹونے "ال کول نیس۔" می نے تونیسا کے حسین

ہے چھااور بھی کوئی کام ہے ،اس سوال کا کوئی جواب ندالا اورایک دو معے کے بعد حرکت ی بوئی، چہرے سے کیڑا مِيْايا عَياتُو سَعْراط كَي أَتَحْمُون يَعْمِراني مِوني تَعْيس مرورون آ جمعیں بھی بند کردیں اور منہ بھی بند کردیا، پے ستراط کا انجام تھا اور پرستراط کے بعد افلاطون نے جارسو ستائیں قبل سے میں سقراط کی زندگی کے واقعات اور اس کی تعلیمات مرتب کیس ۔ افلاطون ایک امیر گھرانے على بيدا ہوا تھا ،اس نے التھنٹر على ايك درس كا وقائم كى جے اکاؤی کہتے تے اور اس نے اپنی زندگی الف و تعنیف می گزاری ۴۰

بوڑھا خاموش ہو کر بچھ آوازیں نننے کی کوشش كرفي لكا اور يل في محى وه آوازي س ليس، فيمى بوز هے کی آواز الجری۔

"كونى آرباب اوركيات وليب بات بك عمل اینے بچوں سے خوفز دہ رہتا ہوں ، ان کا خیال ہے كه من بهت زياده باتوني جون اور يونان برست جون بروقت بينان ك ناريخ بين كويار بها بول-"يه كهركر بوڑھا جندی ہے ابرنکل حمیا، بابر یکھ یا تمی کرتے کی آ دازی آ ربی تھیں اور ش نے ان آ وازول کومسول كرليا،ان من أيك نسواني آواز كلي جي من في ميجان لیا، وہ تو نیسا کے علاوہ اور کوئی نبیس تھا، میں دروازے ے باہر آیا تو مجھے تونیسا نظر آئی جو مجھے و کیے کر دلکش اغداز بل مسكرادي اور بولي-

"هي جانتي هون بابا صاحب منهين زبروي ہوتان کی برانی با تھی سنار ہموں کے مین اب ان کی جكه مى ليما جائتي مول ، بس أيك آس يريبال آفي هي اور بیسوج رع می کدتم سے بات کروں گی، جیما کہ میرے بھائی نیونس نے بتایا کہ تمہارے بازوؤں میں فولا د بعرا ہوا ہے اور تم ایک وحتی در بندے کو با آسانی بلاك كريكة موز بصارا ايساى مى حص كى ضرورت

Dar Digest 118 January 2015

جمم كود يكھتے ہوئے كہا ليكن دل عى دل مل جھے بكى آرى تھى كەميدم تونيسا اگر عن آپ كويە يتادوں كەملى آج سے ہزاروں کیالا کھوں سال بعد کے دور کا انسان ہوں اور میرانام پیسیس نبیں بلکہ ایک زم و نازک نام ذیان عالی ہے اور عل صرف ایک قشن رائٹر ہوں ، تو آپ کا سرچکرا کررہ جائے گا اور پھرآپ جھ سے کوئی بات تبیں کریا تمی کی تاہم ظاہرے بچھے کوروٹی نے جس ماحول میں پہنچادیا تھا یا میں اس کی کتاب کے جن الفاظ ے نیچ کر بڑا تھا۔ مجھے ای دور کی باتیں کرنی تھیں جب تک کددالیس کا کوئی راسته نظر آجائے یا پھر کوروثی بجھے سی اور شکل میں یہاں تظرید آجائے ، بیسب کچھ مجھے کرنائی تھا۔

تونیسا بھے ایک جگہ لے کر بیٹے کی ، مجراس نے مسكراتي بوكي نكابون سے جھے ديكھتے ہوئے كہا۔ ووتتهمين وكمج كرنبكح ببيب عجيب احساس موتا ہے، یوں لگنا ہے جیےتم یونان سے تعلق ندر کھتے ہو بلکہ كوئى اجبى انسان ہو۔''

"من في كمانا كريس بهت دور ا أيابول، ایک سیاح ہوں جو دنیا کے سفر پر ٹکلا ہے اور مختلف چزوں کور کھاموا بہاں تک پہنچاہے۔"

'' پیتو بہت اچھی بات ہے، بہت ی اچھی بات ہے ، اگرتم اس سرز مین کو ایک جیب وغریب مخصیت سے نجات ولا دوتو میں جھتی ہوں کہ ریتمہار اعظیم کارنامہ ہوگا، تہمیں معلوم تبیں کہ وہ وحتی درندہ انسانوں کے ساتھ کیاسلوک کرتا ہے اور دکھ کی بات توب ہے کہانسان اے مرف اس لئے تبول کئے ہوئے بی کداس نے ایک اسی عورت کے پید سے جم لیا ہے جو شہنشاہ ک يُن أومير عماته أور"

وہ مرابازو پرے کڑے ایل خواب کاہ میں آئی،اس نے بیٹے ہوئے کہا۔"بال می حہیں اس كے بارے عى بتارى تى \_"

الك جالور نما في انسان كيجم عيدا مولى ب-"

" كى تو برنفيلى بي مارى اوراس دوركى اس كا نام نع كى ب، نع كى موايد قاكه نع كى مال ايك بار اے باب کے ساتھ جنگل میں نکل تھی کہ وہاں بن مانسول کے ایک کروہ نے ان کا محاصرہ کرلیا، بندر تما ان انوں نے بری تاع مجائی اور ایکانوس کے گروہ کے بے شارانسان فتم کروئے۔

ایگانوس جان بچا کر بھا گا تو اس کی جٹی و ہیں پر رہ تنی اور بن مانسوں نے اے پکڑلیا، کوئی ایک سال كے بعد جومم الكانوس كى بنى كو تلاش كرنے كے لئے نكلى تھی اے اکارشہ جو ایکانوس کی بٹی کا نام ہے دستیاب ہوگی اوروہ لوگ اے کل لے آئے ،ایکا نوس ای جی کو د کھے کر بہت زیادہ خوش ہوا، لیکن بدھیبی میکی کہاس کی ینی حاملہ تھی اور پھراس نے بن مائس کی اولا د کوجنم ویا جس كانام غوسكي ركعا عميا ، غوسكي بندر كابديا تقا بكمل بندر کیکن مقل د دائش والا انسان اور پھراس کے نام کے ساتھ جو تابی پھل وہ ویکھنے سے تعلق رکھتی تھی ، میں ستہیں اس سے زیادہ اور سمحہ نہیں بتاعتی کیسیس ایکانوس کا نواسه کن کیفیتوں کا حامل تھا، وہ بہت ہی گندی فطرت کا مالک بے اور کارکس کے بے خار محرانوں میں اس کی غلاظتیں پھیل چکی ہیں ادراب، اب وہ یہاں حکومت کررہا ہے اور اس کی حکومت میں ا كم محض بھي محفوظ تبين ہے ميرے لئے اس سے زيادہ غم کی بات اور کوئی نہیں تھی کہ نیونس میرا بھائی اس کا ملازم خاص ہے۔"

س گری گری سامیس لے دہاتھا کہ کاش اس بارجمي من اي ونيا من بخير وخولي وايس حاسكون اور میری کتاب زنده صدیال بونان کے اس اس مظریل ایک انومی کمانی سے دنیا کوروشاس کرے کاش ، آ ہ كاش، وه جهد على الحلى كرتى دى اور ش في دل ش موجا کہ جھے پوری سجیدگی کے ساتھ اس سئلے برکام کرنا واب ادراس كے لئے مرے ياس توكس ايك بہترين "تم نے بھے عجیب وفریب بات بتائی ہے کہ مہرہ تھا۔ چانچہددسرے دن جب نواس بھے ملاتو میں نے ای موضوع رہات کی جس نے اس سے کہا کہ میری

کهااور پوکیس میری شکل دیکھنے نگا بھر بولا۔ "مال کبو۔"

" كياتم بحص بحى اوكاشك يانع كى كال من كوئى حِكْدولا سكتة بو؟"

"كمامطك؟"

" میں وہاں نیو کی کا خادم خاص نینے کا خواہش مند ہوں۔" میں نے سکراتے ہوئے کیا اور پولیس حران الدازين مجهد يصفالكا بمربولا

" من من منهين ايك بات كبول وتم ورحقيقت میری مجھ میں تیں آئے آج کا تک می تمہیں مجھنے میں יל אקנן אפטי"

ميريان باتوں كوجيوزو، تم مجھے تبحہ كركيا كرد مے واگر مہیں جھ پر بھروسہ ہو میں حمہیں یقین ولاتا ہوں کہ میری ذات ہے تہیں کوئی اجھن نیں ہوگ۔'' بجھے یقنین ہے میرے دوست، می تمباری ہر خوابش کی تکمیل کردں گا۔"

'تو بھرتم برے لئے کل میں جگہ نکالو، کیا یہ الك مشكل على المركاع"

"مبين، من ات عن اختيارات ركمتا بول، می تهیں نیوسی کے محصوص محافظوں میں جگہ دلواسکا ہوں اور اس بر کسی کواعتر اض نیس ہوگا کیونکہ تقرر ہوں کا محكميرے ي سرد ہے۔

'' تب تھیک ہے ہے تو بہت اچھی بات ہے۔'' " تہمیں مرے ساتھ چنا ہوگا۔"اس نے کہا اور می نے گرون بلادی کین این خواب کاہ میں بینے کر میرے لئے بہت عی دلچیب سوالات ذہن میں آ کھڑے ہوئے تھے، من بونان قدیم میں ہوں اور بور سے بزرگ نے مجھے بوتان کی تاریخ کے بارے میں بہت میکھ بتایا تھا، عمل قدیم بونان سے واقفیت حاصل كرر باتها، دور كانعين بهي بوتا جار باتها، بوژ هے مخص كى عمر کے بارے میں مجھے مجھ طور پر اعداز ونہیں ہور پار ہا۔ رسلر بروک لسنر یاروی ریسلرروسوے کم نہیں ہے بلکہ تفالیکن به ضرورانداز و تفاکه و و بهت ی اعلی صلاحیتوں آگر اس حیثیت میں میرا سامنا بیک وقت ان دونوں

ایونان میں اس نے خاصا وقت گزارا ہے اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے، مزے کی بات بیتی ك من ب شك الفاقيه طور ير براسرار كتاب ك ال الفاظ يركر يراقعاجن يريقينا يونان لكهاموكا

كى بھى زبان مى مجھے اس كے بارے مى كوئى انداز ونبيس تفاكه كتاب يرجوالفاظ كنده بين وه كون ى زبان كے بين البترس كى بات يكى كه بي حس دور می بھی ہوتا اور جس علاقے میں بھی ہوتا وہاں کی زبان بخوبی بول اور مجھ سکتا تھا اور سب ہے بوی بات میہ تمنی که میری شخصیت بی بگزیکی تھی ، پیسیس کون تھا، این ان کی تاریخ میں پیسیس کا کیا مقام تھا اس کے بارے میں کچھنیں معلوم تھا جھے لیکن نیوسکی کے بارے میں جو کہانی میرے علم میں آئی تھی وہ تا قابل یقین س ممی ابت اس کی ولکشی سے افکار تبیں کیا جاسکا تھا۔ اركاشه بن مانسول كى محبت مي ربى كلى ، پيت نيم اس بن الس كے لئے اس كے ول عمى كيا جذبات تے جس ک اواا دکواس نے نوسکی کی حیثیت سے جنم دیا تھا، جدیم و نیامیں اس داستان کا تصور کر کے مجھے خود پر ہنسی آئے گئی و دقت نے اگر جھے موقع ویا اور میں نے زندہ صدیاں کا بی شکل عمل تکھیں تو کیا لوگ اس پر یقین كر عيس من ميكن لوگوں كے بارے عمل عمل قر مجھ ميس كها جاسكا، آب بجوجي لكهددي، ان من بجولوگ اس ے متنق ہوں کے ، کھھاے صرف تفر کی کہانی مجھ کر یر حیس کے اور کھے برا بھلا کہیں کے کدر انٹرنے کیا ادہمی بوتل چوڙي ٻي۔

کیکن جناب ذیثان عالی کے ساتھ جو کچھ پیش آر ہا تھاوہ ذیثان عالی على جانا تھا، البته من نے اين جسم ادرایی جسمانی طاقت پر بھی غور کیا تھا اور مجھے ہلی آئی تھی، بلک میں نے دل می سوجا تھا کہ پیسیس کی حیثیت سے اس وقت جوجمم میرے باس ہود دامریکی کا بالک ہے اور قدیم پوٹان ہے لے کر اب تک کے سے بھی ہوجائے تو عمی ان کی الی تیسی کر کے رکھ سکتا

Dar Digest 121 January 2015

ملاق تاس کی بین ہے ہوئی ادراس نے مجھے سارے معاملات میں تنصیلات بتائمیں۔

"ہاں ۔۔۔۔ میں شہیں اپنے دل کی بات بتانا عاہتا ہوں ہوئیہیں ، اب جبکہ میری بہن نے میرے دل میں سوئے ہوئے انسان کو جگادیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ واقعی نیوسکی کے خلاف کوئی قدم اٹھایا جائے، اب میرے ذہن میں اس کے خلاف بغاوت جنم لے ربی ہے۔۔ رفیتے کتے مضبوط ہوتے ہیں اور انسان کس قدر کمزور۔"

" میں ہمتا ہوں نولس کہ انسان کورشنوں سے متاثر ہونا چاہئے اور ندائی کمزوری اور طاقت سے ، ہات حن کوئی کی ہوتو وہ صرف یہ فیصلہ کرے کہ وہ کون ہے راستے کو بہتر مجھتا ہے۔"

"مم بالکل تحیک کہدرہ ہولیکن میں تمہیں جیرانی سے یہ بات ہتاؤں کہ وہ صرف بدن ہا ایک جا ہے۔ جوانی سے ایک جانوں کہ وہ صرف بدن ہے ایک جانوں کا اور اصل زبان اس کی ماس کی میں میں ماں کا ارکاشہ ہے۔"

"اوہ کمال کی بات ہے، کمال کی بات ہے، ارکاش بینی ایکانوس کی بٹی۔"

''ہاں ای کی بات کررہا ہوں۔'' '''نگین کیوں وہ الیمی کیوں ہے جبکہ وہ تو انمی اوگوں میں سے ایک ہے۔''

"بہتی آیک نفسیاتی عمل ہے میرے دوست۔
ارکاشہ جوان تھی ہے بناہ خوب صورت تھی ظاہر ہے۔
اس کے ول جس بھی بہت سے خیالات اور خواہشیں
ہوں گی لیکن اس کے شکم جس پرورش پانے دالا دجود آیک
بن مائس کا وجود تھا، ظاہر ہے اس کا دل اس کے
احساسات ٹوئے ہوں سے اور اسے اپنے باپ سے
شکایت ہوگی کہ ایکانوس نے اسے کس طرح جانوروں
کے حوالے کردیا، بس بوس مجھلوکہ دہ اپنے کیلے ہوئے
احساسات کا بدلد لے رہی ہے۔"

''کیاالگانوی زنده نے؟''می نے سوال کیا۔ ''نہیں۔''

''اورتم بتماس کی ملازمت کررہے تھے۔'' ''ہاں میرے دوست کیکن آج تو نیسا کی ہاتوں نے مجھے جگادیا ہے۔ سج بی تو کہدری ہے وہ کہ ایک جانورانسانی نسل کوکس ہے دروی سے خراب کررہا ہے۔ شمس آج سے ہالکل بدل گیا ہوں۔''

"م فورنیس کیاشاید، کیاتم اتی جلدی این است است کو بدل محقے موبولیس؟"

"بان، من بدل سکتا ہوں، میرے گھر کے لوگ بہت کم بیں، آگر ان میں ہے ایک کی زندگی ختم ہوجائے تو دوسرے ہے موت مرجا کیں ہے، چنانچہ آگر میری بہن اس طرح کام آگئی تو میرے ماں باپ اورخود میں بھی زند ہیں روسکوں گا۔"

"تب پھرتمہارے کئے میراایک مثورہ ہے، تم ابھی اس ملیلے میں کوئی ایسا عمل نہ کرنا جس سے بقول تمہارے ارکا شہوتہ ہوجائے ،اچھا بھے ایک تمہارے ارکا شہوتہ کوئی شہد ہوجائے ،اچھا بھے ایک بات بتاؤ کیا بونان کے اس خوب صورت شہر کے دوسرے لوگ جو بونان کا دارالحکومت ہے جس کا نام کارکس ہے، اس کے خلاف بغاوت نہیں کرتے ، میرا مطلب ہے وہ لوگ جن کی بیٹیاں یا جن کے گھر کی مطلب ہے وہ لوگ جن کی بیٹیاں یا جن کے گھر کی عورتیں نوکی کاشکار ہو چکی ہیں۔"

"بانیوں کا ایک گردہ باقاعدہ بل رہا ہے اور
اس نے شہر سے باہر اپنی رہائش کا ہیں بنائی ہیں اور
سفق طور پر تیاریاں کر رہا ہے، اوھرار کاشہ کے قلم سے
ہمارے میرا مطلب ہے ارکاشہ کے سیای باغیوں کے
اس گروہ کو تائی کر کے چن چن کرفن بھی کردیتے ہیں،
ویسے تہمیں جرت ہوگی کہ غوشکی ایک جانور ہونے کے
باد جود انسانوں کی طرح بولنا ہے با تیمی کرتا ہے، سوچنا
ہاد جود انسانوں کی طرح بولنا ہے با تیمی کرتا ہے، سوچنا
ارکاش اے بہت می بانوں سے آگاہ کرتی ہے، کیک
حکر ان ہے، کمیک موت کے بعد ارکاشہ کا بیٹا بی وہاں
حکر ان ہے۔ "

حمران ہے۔'' ''نمیک ہاں سلیلے میں کام کا آغاز کیا جاسکا ہے۔اچھاایک بات بتاؤ؟''میں نے کسی خیال کے تحت

Dar Digest 120 January 2015

سوچ ریزیے

اللہ جراغ کی روشی سے فائدہ افعاؤ۔ بیرمت دیکھوکہوہ "کس"کے ہاتھ جس ہے۔ الما وبال رہنا آپ كى نادانى ہے، جہال آپكى منرورت اور قدر ندہو۔ 🖈 حوصلہ یہ جمعی نہیں یو چھتا کہ چھر کی دیوار کتنی ادلجی ہے۔ الایدمت سوچو که هارا" و که " کتنا بزا ہے۔ بیا دیکھوکہ ہارا''اللہ'' کتنابڑاہے۔جواس دکھکوخوشی من بد کنے والا ہے۔ من گزرا ہوا دا تعمر رہائی تو نہیں ہے بلکہ وہ یاد بن كربار ياركزرتا بــ 🖈 انسان محبت صرف ایک باد کرتا ہے، باقی تحبتیں اس محبت کو بھلانے کیلئے کرتا ہے۔ (ساحل دعا بخاری - بصیر بور)

وقار، نیکن اس کے نفوش میں کیسے نظرانداز کرسکتا تھا،مہا بھارت کے دور میں وہ مجھے ایک اور حسینہ کی شکل عمل ملی تھی ادراب بہال نجائے کمی نام ہے موجود تھی۔

کال کی بات ہے واقعی کمال کی بات ہے، نا قابل یفین ، و وسامنے دیکھر ہی تھی اور میں ہے ہیں سمجھ یا رہاتھا کہ بیکون ہے، بہرحال میں آگے بڑھا تو وہ ایک عبيب ي كيفيت من الله كربيته كي ، مجمع يول محسوى موا جیے اس کے اندرایک وحشت ی پیدا ہوگئ ہو، جمی نوسکی نے سینے بردو ہنٹر مارے اورائے مخصوص انداز میں خوں خول کرنے لگا، کوروتی کا چیرہ زرد ہوگیا تھا، اس نے اس اندازش ادهراوهرد يكها جيه ده خودكودحشت زوه قيدي محسوس کرری مور مجراس کے حلق ہے ایک نفرت مجری آ وازنگل

۔ "قر عرآ عیار ظالم کے در عرب "اس کی

غرابنیں ابھرر ہی تھیں۔

برا بے ہمجم شور تھا اور لڑ کیوں کی چینیں ایک عجیب ساہنگامہ پیدا کرر ہی تھیں، پھروہ بدحواس ہوکر یا ہر نكل آئي، ان كالباس نج موت تضاور جسول ير عكه جكه خون نظرة رباتها منع كى في أليس برى طرح زدو كوب كياتها، من جيران قفا كدييسب كيابهور باسي، ان لو كيول ك چرب زرد مورب تنه، بمر باله بن محول کے بعد غوظی باہرآ یا اور اوھرادھرد میصنے لگا۔ پھراال نے دونوں ہاتھ پھیلا کرسی کوائے قریب آنے کا اشارہ کیا، اس سے بہتر موقع اور کیا ہوسکتا تھا چنانچد میں تیزی سے اس كرزوك ولي كافظ كيار ميرب ساتھ عن كافظ اور آ کے بڑھآئے، نیونکی آ کے کی جانب جل پڑا اور میں

ال كي يحي ويعي عنداكا.

اب دہ کل کی ایک خوب صورت راہداری ہے كزرر باقلااور بم عارول خادم ال كيساته في ايك بار پھراس نے پلٹ کر ہم لوگوں کو دیکھا اور جھے رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے فوخو کر کے نجائے ان خادموں سے کیا کہا غالبًا اس نے انہیں روک ویا تغذا ورصرف مجھے اینے ساتھ آنے کا شارہ کیا تھا، بجروہ ایک کرے کے قریب بھی کردک کیا جہال دونی ہے دار مراے ہوئے تھے، ان بہرے داروں نے توسکی کو دیکھا اور این باتھوں میں بکڑے ہوئے بھالے نیچ کراد ہے، ساتھ بی انہوں نے وروازہ بھی کھول دیا تھا، میں اس کے يجي يحي اندر داخل موكيا ، كياحسين جكه محى ، تصور تك مہیں کیا جاسکتا تھا اس کا، کورد ٹی نے مجھے نجانے کیسے کیے ماحول ہے روشناس کرادیا تھا، کمرے میں بہت بى اعلى قتم كا فرنيجر يزاموا تفاجوند يم طرز كا تعاد جارول طرف رنگین بردے لبرارے تے ایک بہت ی خوب صورت مسهری بچھی ہوئی تھی اوراس خرب صورت مسہری یر جو کوئی موجود تھا اے دیکھ کر میری آ تکھیں شدت جرت ہے کملی کہ کملی رو گئیں تا قاعل یقین اور تا مجھ ش آتے والی بات بیکوروتی تھی، بع تانی لباس میں ملبوس، حسن و جمال من ميكا، چمرے ير عجيب عي ممكنت اور

Dar Digest 123 January 2015

copied From Web

ميرے بازود ک شي تولا دروب رہا تھا، تير شي بروك لسنر بإروسوكو براكركيا حاصل كرمتون كاء البيتداكر بیصحت مجھے حاصل ہوجائے اور میں اپنی دنیا میں ای انداز مِن پہنچ جاؤں تو بس پھر حسینان وطن میرا خیال ے میرے لئے خون خرابے بر آبادہ ہوجا کیں، کیر نجائے کب تک خیالات دل میں آتے رہے اور اس کے بعد کمری نینوسوتار ہا، جا کا تو منج ہو پیکی تھی اور تھوڑی ای در کے بعد مجھے ناشنے کے لئے بلالیا عمیا، ناشنے کے بعد بولیس نے اے تیار ہونے کے لئے کیا اور میں و ہاں چل پڑا۔ یو یان کا شاہی کل لازمی طور پر ان تنام انگریز ی فلمول ہے کہیں زیاد ہ خوب صورت تھا جن میں ای طرح کی چیزوں کی نقل کی جاتی ہے اس پر کروڑوں روید خرج کردیا جاتا ہے، کارکس کا بدیوی فی اس ے بھی زیادہ حسین تھا اور میں جرائی ے اے و کمے رہا تقامیں اس سے بہت متاثر تھا۔

شائی کل کا تقریباً سارای نظام نعایس ک ہاتھ میں تھا اور جس جگہ نیولیس مجھے لے کر واعل ہوا وبالسب كسباس كاحرام كررب تحاشاى كل كالبيحظيم الثنان كمرد بهت عي خوب صورت تما اور اس عن ایک حسین تخت رکھا ہوا تھا جہاں پولیس جا کر ہیڑے گیا اوراس نے مجھے ایک الگ جگہ بیضنے کے لئے کہالیکن آ ہتد کیج میں اس نے بیائی کہاتھا کہ وہ مجھے جو مشیت وے رہا ہے وہ میرے شایان شان تبیں ہے لیکن اس کا پس منظر کچھ اور ہے، غرضیکہ بولیس نے چند افراد سے میرانغارف کراتے ہوئے کہا کہ میں اس کے ما فطول الساك الك اول-

مجھے کا فظوں کا لباس دیا عمیٰ جسے پیمن کر میں نے ہتھیار وغیرہ ہاتھ میں جالئے اور دل بی دل میں خود ير منے لگا، مي نے موجا كه كاش مجھے كى جنگ مي

اسے کوئی مزاجہ باب بی مجھ لیں ، خیراس کے بعد میں نے تیاریاں کیں اور بولیس کے ساتھ اس جگہ چینے حمیا جہاں اس کے کہنے کے مطابق غوسکی سے ملاقات ہوسکتی تقی اور پھر میں اندر داخل ہوگیا۔ لیکن ایک محافظ کی حيثيت ، ميرے لئے بيسب سے زيادہ جرت ناك بات محى كماكي وريا انساني آواز من باتي كرر باتها ادر سالگ بات ہے كدوه آواز في في في أي اور خوں خوں خوں کی تھی اور اس کے کوئی میں نبیس محسوس مور ہے تھے، کیکن بولیس نے ہنتے ہوئے کہا۔

" فیک ہے تھیک، ہم کوشش کررہے ہیں اور ہمیں اس میں کا میا لی جمی ہوگی ۔''

جواب میں پھرخوں خوں کی آ واز سنائی دی اور بحص تعجب ہونے لگاء اس كا مقصد بيرتھا كيراس بنظلي كوريليے كى زبان يهال بهت اچھى طرح تجمى جاسكتى ہے۔ آواز پھرسنائی دی اور نولیس نے کہا۔

'' ٹھیک ہے، عالم پناہ میں جارہا ہوں، آپ

غرضيك نولس جي يرتوجه وي بغير وبال س آ مے بڑھ گیا، وہ اس اعلیٰ حیثیت کا مالک ہے ہیہ بات میرے ذہن میں تبین تھی ، کافی ویر خاموشی رہی اور اس ك بعد الياكك بن من في في الك اور منظر ويكما، بي ایان کی روای حسینا میں تھیں ، بے عد خوب صورت از کیاں جو بار کی۔لباسوں میں نیٹی ہو کی تھیں اوران کا رخ نویکی کی خواب گاہ کی جانب ہی تھا۔ وہ اندر داخل ہوئئیں ، نیولس نے جھے وہیں کھڑے رہے کے لئے کہا، کچھ ی در کے بعد اندر ہے قبقبوں کی آ وازیں سنائی دیے لیس ساتھ ی ساتھ لیوس کی خونخوار غرابنیں بھی وہ شاید کسی پر بکڑر ہاتھا، ظاہر ہے وہ لوگ اس کی آ دازیں من سکتے تھے، ان کا مغبوم سمجھ سکتے تے،لیکن مجھے بیٹیس پرتا جل رہا تھا کہ وہ کیا کہ رہا منائل ہونے کا موقع مل جائے تا کہ زندہ صدیاں میں ہے۔ البتہ تھوڑی دیر کے بعد وہ آ دازیں جو پہلے اس جنگ کا حال بھی تکھوں اور اپنی بہادری کے تہتہوں کی شکل میں تیس بدل گئیں اوراب اس میں ان کارنا ہے بھی بیان کروں، یہ الگ بات ہے کہ لوگ الرکوں کی چین اور کراہیں شامل تھیں جبکہ نیو کی کی

Dar Digest 122 January 2015

اس کری پر بین گیا ، تب کورولی نے شراب بیا لے میں الله کمی ادر اس کے سامنے بردھادی۔ نیوسٹی شراب طق عن انديان با يحص شديد جرت موري من جبكه كوروني زاروقطاررورى مى اى نے روتے ہوئے كيا۔

"آه گزرے دفت تونے میرے ساتھ شدید دھوکہ کیا ہے، میں اس محض کی بددعا میں اینے ساتھ ر مھتی ہوں جس کے ساتھ میں نے بوفائی کی تھی اور بلاشبه میں اس قابل نہ تھی کداس سے وفاک جاتی ، ب شک وه بدشکل کبراتها وه مندرول می تحفظ بها تا تها، کیکن اس قدر بدنما تفاوه که بی اس کی صورت بھی دیکھنا بندنبين كرتي تمي بيكن اب بيصاب كا صارل ربات، مجھے تم ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بہت براسلوک کیا ہے اور اس کے نتیج میں جھے یہ سزا می ، کائل میں اس جنگل جانور کوچنم نددی الیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ بیہ ورنده ورنده على رب كاركائل مير عاته يسب يك ندہوتاء آ ہمیرے باپ ہمیرے منحوں باپ توئے اے ہلاک کیوں نہیں کردیا۔ بول تو نے اسے بلاک کیوں نبیں کردیا ایکانوس کاش واے ماردیتا۔"

كيكن ننوستكي بدستورشراب نوشي كرريا قفابه دفعتأ اس نے اپنے ہاتھ ہے بیالہ پھینک دیااور صراحی اٹھا کر مندے لگائی، مجروہ فٹاغث کرے ساری شراب نی گیا ایک بار پھراس نے کوروتی کی طرف ویکھااور پھر سینے يردونون باتحد مارف لكاتو كوروتي يولى.

"أه شي كمزور بول لوكوا شي كمزور بول شي تیری ماں ہوں تونے میر سیطن سے جنم لیا ہے لیکن تو ان باتوں کو کیا سمجے کا اتوانسان کہاں ہے۔

" تب کور بلاآ مے برد حااوراس نے کوروتی کے شان برباته ركاديا

و بنیں ہر گزنہیں تو میرے ساتھ یہ وحشت ناك سلوك نبين كرسكتا."

ایک باد پیر نیسکی غرائے لگا، پیراس نے کورونی کو پکڑلیا، بس نجانے کوں میرے ذہن میں معاملات میں بھی کورے ی ہوکیا ؟" ایک آگ سی بجرگنی، کورو تی چیخ رعی تھی اور نوسسکی ک

بولنا ک جینی الجرری تھیں کیکن دروازے پر دستک نہ ہوئی، میں نے سوحا کہ جھے کیا کرنا جائے، لیکن پھر مير الدركاكهاني كارجاك الفاء جي كوروتي كي التم یادآ نے لیس اس نے کہا کہ تاری میں جو کھے ہوچا ہے وہ تاریخ کے ساتھ فسلک رہتا ہے ہم بے شک تاریخ كايك كردارى ميثيت سے ماضى من جانية إلى ليكن بهمراس تاريخ بين تبديلي نبيس كريجة ادرتم بحي يهمي ايسانه كرنا كيونكداس طرح تاريخ نبيس بدلي جاعتى اوران الفاظ كويادكرن كے بعد من باہرتكل آيا ميكن دوسرے محافظ خاموش ہے وہیں کھڑے ہوئے تھے، ش بھی الن ك درميان با كفر ابوار

کچھ دریے بعد کورونی یا ار کاشد کی چینیں مہم ہوتی چل سی پر می نے نوسٹی کو باہر تکلتے ہوئے و يكها اور وه سيدها جا كيا- دوسر عافظ مير ب ساتھ ي مَرْت بوت تھ. عالياً وہ اندر كے معالمات سے لطف کے رب سے کونکہ ان کے ہونٹوں پرمشکراہٹ تھی۔

" کہاں گیا تھا وہ؟" ایک محافظ نے **یو جھا**۔ " بيه بتانا كيا ضروري بين من تي كها-"تہارے خیال میں ہمیں معلوم ہیں ہے؟" اس في مستراكركها-

" پھر جھے کول ہو چھرے ہو؟" على نے بعى متكرا كركبار

"جَ كِبال تَعْ؟" "أندرى تفاء"

"بروای وحش جانور ہے۔" سیای نے کہا۔ " تم شبنشاہ کے بارے میں ایسا کھیں ہے ہو؟" " شبنشاه؟" ساى نے بس كركبا-" بال بو

وه شهنشاه بی "'

" كيول تهيس اس اختلاف بي؟" "ادا گرم نی بداری ش سے موقو کل کے "باں میں باہر کی فوجوں میں تھا بھل کے

Dar Digest 125 January 2015

آواز میں بڑی وحشت تھی اور میرے سر می مجلی موری تھی، یہ کیا چکر ہے ادھر نیوسٹی اینے سنے پر

"لعنت جيجل مول عن تھ پر كتے، مجھے اس وقت کا افسوں ہے جب تونے گندے کیڑے میرے بدن ہے جنم کیا تھا۔''

غوستی نے کھے نہ کہا بلکہ اس نے انسانوں کی طرح ایک زرزگار کری تعمینی اوراس بر بینه حمیا ، میں اپنی عکرساکت و جامد کوزا ہوا تھا، جب اس نے میری طرف ويجعااور بولي

''تو مجمی و کی رہا ہے وحثی غلام، ورندے بچھ ے پیلی ہوسکا کہ واے نکال کربا ہر کردے۔" مجھے یوں لگا جیسے اس نے مجھے بیجاتا می نہ ہو، ایں کی آئیموں میں قبر وغضب کی بجلیاں تڑپ رہی تحين ميں نے كرون جمكا دى تو دہ بولى۔

''بان میں جانتی ہوں تو کہتا ہے کہ تو صرف ایک غلام ہے، تیری اپنی کوئی میٹیت مہیں ہے کیکن اگر تو مجھے اس سے نجات ولا دے تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ من مجھے وہ حشیت دول کی جس کا تو تصور بھی نہیں كرسكا ابنايه جوزا بعالا اس كے سينے من اتار دے، می کہتی ہوں اے قل کردے ، می کہتی ہوں قل کردے

· · کوروتی کی وحشاند آواز انجرری تھی اور سیج معنوں میں میری کھویڑی پر جسے بچھوڈ تک ماررے تے میر مورت بوتو جوان لڑکی اس کی تو پھی مری نہ تھی اس كاحسن وجمال تو آفاتي حيثيت ركعتا تفاركيابياس موریلے کی مال ہے، کیا بدار کاشہ ہے، بدیسے ہوسکتا ہے، اس کے انداز میں شدید وحشت تھی اور وہ ایک عى جملہ كيم جارى مى -

"اردے اے میں کہتی ہوں ماردے۔" اس کی سرخ سرخ آتھوں میں خونتاک ہلے تھی میں ہے انھی اس کی آتھوں ہے آئسو بہدر ہے تھے لیکن نے لرزنے کی اداکاری کی اور کئی قدم چھے ہٹ کیا ۔ آ فرکارشراب کا برتن اے لے کرآنا عی پڑا۔ غوستی

اور بھے ایک دم محسول ہوا جے تو تکی مطمئن ہوگیا ہو، ادهر کورولی خوفزوہ نگاہول سے مجھے ویچے رہی تمی اور بھی اے میکروہ بولیا۔

"و كم برنصيب جانور من تيري مان مول، رشتے بہت بڑی حشیت رکھتے ہیں تو نے میرے پیٹ ے جنم لیا ہے، مال کہلاتی ہوں میں تیری سمجھامال کہلاتی

جواب میں نوسکی نے قریب رکھا ہوا عظیم الثان كلدان الفاكرز من يرد عدارا، كوياده اركاشه كى اس بات ئفرت كا اظبار كررباتفا بحراس نے میری جانب و یکھا اور ہاتھ ہے اشارہ کرتے ہوئے مجے دروازہ بندكرنے كے لئے كہا، على نے دروازہ بندكره ياليكن ميس خودو بين كفرار بإممي ويكمنا حابتا قفا كەكورونى يايونان كاس دور عى اركاشداتى خوفزده کیوں ہے۔ وہ کس عذاب میں گرفتار ہے، ایک بار مچر نوشکی نے میری جانب ویکھا اور پھراس طرح گردن تھمالی جیےا ہے میری موجو دگی کی پر داہ نہ ہو، تباس نے ایک جانب اشارہ کیا اور میں نے اس کی طرف ویکھا وہاں شراب کے برتن رکھے ہوئے تھے، کورونی خوفزوہ ہونول ہر زبان پھیرنے گلی پھراس نے تھمبر کیج عمل کیا۔

"ميس ميس على تحقيم شراب ميس بلاورل كي میں تیری ماں ہوں، تو میرے رشتے کو بھول گیا ہے ليكن من سبيل."

"ا جا تک می نوستی این جگہ ہے کھڑا ہوگیا، وہ خونوارانداز می آ مے بردھ رہاتھا بھراس کے وحش نیجے نے کوروتی کے لباس کو پکڑلیا اور کوروتی اٹھ کھڑی ہوئی اس كاتقر يأسارالباس الرحميا تفا\_

"وليل كت كميني" اس في دولول باته غوستی کے بینے یر مارتے ہوئے کہالیکن نوستی نے نیوسٹی نے کردن تھما کر میری طرف دیکھا۔ اے زورے دھکا دیااور وہ دور جا کری، تب وہ اپنی جگہ

Dar Digest 124 January 2015

لکیس، بردی عمره بات تھی پڑا خوب صورت منصوبہ تھا، بلك من توبيروي لكا تعاكر غوسكى كوفلت ويزك لئے میں نے جو طویل کارروائیاں کی ہیں وہ تو حمالت بی تھی اسے تو اس محل میں آ کر بی فلست دی جاسکتی

ببرحال اگر حالات بول بی تو بول عی سی لیکن اہمی نوری کارروائی مناسب نہیں ہے، پہلے چھادر عالات جان لئے جا كيں تو بہتر ہے۔ چنانچہ من نے خاموشی اختیار کی مہاں جب میری ویونی کے اوقات حتم ہوئے اور میری میکدایک دوسرے پہرے دارنے لے لی تو میں ندنس کے یاس پہنے کیا۔ نونس نے مسراتے بوئ بجه و يكما قا اور بمروه بولا-" تم تعك سكة

و بحصن کالفظ میری لغت میں نیس ہے۔'' ''خوب و ہےتم میمی عمرہ صلاحیتوں کے مانک انسان ہو، میں نے تہارے اغر خصوصی صلاحیتوں کو

بيدمير عددست "من في جواب ديا۔ ود کیاتم نے ہمارے شہنشاہ نیوسسکی کودیکھیا۔ ''بال اچھی طرح اور اس کوریلے کو اس تحت المزئ كاعجوبه كماجا سكتاب ووتوبزي اعلى صلاحيتين ركحتا

" الى وو جانا بكدوه نا قابل تنغير ب اور اے ایکانوس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ببرحال چھوڑ و ان باتوں کو مجھےتم سے اور بھی بہت ی باتیں کرنا ہیں، میری فطرت می ایک نمایاں کروری ہے۔"

"اس معل من نوسكى كا وفادار تما اوراس کی مہتری کے بارے می سوچنا تھا، زہن کی بات جو م محد بھی تھی لیکن اس می تر دد مبیں تھا، اب صورتعال دوسری ہے، اب میں اس کا کالف ہوں چنانچدول جا ہتا ہے اہم ضرورت ہے۔'' ہے کہ جو رکھ کرد ہا ہوں جلدی ہے کرڈ الوں۔ "مدجذب يمالونين موتانول "

"بال ليكن من ابعي تاريكيون من مول-" ''میرے ذہن میں کوئی واضح لائٹے مل نہیں ہے۔'' ''ان لوگوں کے خلاف پھھ کرنے کے لئے۔'' "-U!" " پرم كياجا بي بو؟" " جلداز جلد باغيول ہے ملنا جا ہتا ہول ۔"

"ان سے ل کرکیا کرو مے؟" ''ان کی جدوجہد میں صے دار بنول گا۔'' '' كياتم اثبين كوئى بروا فائد و ببنجا كيت هو؟'' "كيامطلب؟"

"ان کی تعداد بے شار ہے اس کے سی ایک آ دی کے ان میں شامل ہونے سے کوئی فرق نہیں بوے م ، بان اگر کوئی عمد و منصوبه ان تک پہنچایا جائے تو ان کی مدر ہوستی ہے۔

"عمدة منصوبه كيابو؟" " وه میں بتا سکتا ہوں ۔" " توبتاؤميرے دوست۔"

'' نیوسٹلی کے خلاف بغاوت کا املان معمولی - 87

'' ہرگز نہیں ، کیونکہ نیوسٹی کے بےشار ہمنواہیں اور پرونو بيس تو وي كرين كى جس كاعم أنيس غوستكي

"توان فوجوں سے جنگ کے لئے باغیوں کو مس چزگ ضرورت موگی؟" " كيامطلب؟" نولس في تعب س يوجها. " می جہیں بتا تا ہول ،اس کے لئے انہیں اسلحہ - Brilles

الوه يقييان "اور مجھے یعین ہے کہ اسلحہ باغیوں کی سب "جانج الرم ان كى مدوكر كت موق جھے ايك

نے ایکانوس کو انسانیت ہے کانی نیچ گراویا ہے ، اس نے ای بی کی شادی اس مخص ہے کردی جس نے خود کو اس كا الل تابت كرديا، ليكن بحراس كے ذہن ميں سازش نے جنم لیا اور اس نے ایک سازش کی ،اس کی بنی نے ایک کور لیے کوجنم دیا اور خیال ہے میر کور پالا شونی کے نطفے سے نہ تھا۔لیکن ایکا نوس اور اس کی بیٹی جا ہے تے کہ ان کی اولاد حکومت کرے چنانچہ الگانوس نے محور ہلے کی پرورش کی اور اسے بچھ خصوصی تر بیٹیں دیں اس طرح موریلے نے شونی کو فلست دی اور یمی ایکانوس کا منصوبہ تھا،اب کوریلا بظاہر شبنشاہ ہے،لیکن حکومت ایکانوس کرر ہاہے ، گوریلا ایک طاقتور جانور ہے چنانچدا سے تکست دینے والے کا کوئی وجود نہیں ہاور ایکانوس کی حکومت محفوظ ہے۔ "سیابی نے کہا۔ "اوه برسی انو کھی بات ہے۔"

" ہاں لیکن صرف باہر کاد کوں کے لئے۔" "میں تو سوچ مجمی شہ سکتا تھا، کیکن مبرے ودست ابھی میں نے ایک انوکھا واقعہ ویکھا ہے۔" میں نے دیجیں ہے کہا۔

"اركاشة واس كى ال جاء" '' إِن لَيْنِ الكِ وحثى جانور كے لئے رہنتے كيا اہمیت رکھتے ہیں، اگروہ کوئی انسان ہوتا تو اس ہے ہیہ حركت مرزونه يوتي." "توتم جانة بو"

" ہاں عام اوگ تبیں جانے یہاں تک کہ جارا آ قاغولس بھی شایداس بات ے ناوانف ہے لیکن کون ا ٹی زندگی کا خطرہ مول لے۔''

"ایکانوس کوبھی میہ بات نہیں معلوم ہوگی۔" "سوال على پيدائبيل موتا، ايكانوس كوكيا يردى ے کہ وہ اس کی طرف توجہ دے یا کسی کا حال جاننے کی كوعش كرے وہ حكومت كرر ہا ہاور يمي اس كے لئے

معاملات سے ناواقف ہول۔ ' میں نے معصومیت

"او وتوبيات ب، محراب تو تماشد كهاليا-" " بإن اور حيرت انكيز تماشه." " يبال تو تم تما في عي و يکھتے رہو گے۔

الگانوس نے جو جال پھیلایا ہے اس کا کوئی جواب

نہیں ہے۔ ''کیامطلب؟'' " ثم كيا مجھتے ہو كيا كوريا، كوئى ذى ہوش

" و ه صرف موريا؛ ٢٠ جعموصي صلاحيتون كا ما لک ایک جانور، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت

وليكن حكومت كوان كرتا ب؟" "وى جي كرناميا بي لين ايكانوس... دراصل يد كبرى كهانى ب-"ساى بهت باتونى معلوم بوتاقد "ممرے دوست کیا تم مجھے سے کہانی عبین سناؤ کے مجھے تعصیل جاننے کا بے حد شوق ہے اور تمہاری بات پر جرت تھی ہے۔" "جرت كيول ٢٠٠٠

''تم کہتے ہو کہ و وخصوصی صلاحیتوں کا مالک الك كوريلا بي ليكن عن آج تك يجي سنتار بابهول كدوه ایک باہوش شبنشاہ ہے جو بوی عمر کی سے حکومت کررہا ہے کو تحت المرئ کی تاریخ میں بیا لیک جیرت انگیز واقعہ ہے کیکن پھر اسے جیرت انگیز بوں نہیں کہد سکتے کہ ببرحال اس کور لیے نے ایک مورت کے پیٹ ہے جنم لیا ہے۔ اس کے علاوہ عن نے اس کی حرکات ویمعی میں ان سے بی انداز ہ ہوتا ہے کہ وہ کا فی مجھدار ہے۔" "اس عن كوئي شك نبيل باليكن اتنا بمي نبيل

کے مکومت کر تھے۔'' ''لیکن بیسب کیاہے؟'' "الكانوس كى سازش، درامل حكومت كے شوق

Dar Digest 126 January 2015

FOR PAKISTAN

اور نیولس کمی سوچ میں و وب گیا، پھراس نے گردن ولاتے ہوئے کہا۔

المسموية خطرة ك كام ب، ليكن اگرتونيسا سے وس كر لئے كہا ہائے تو وہ فوراً تياد ، دجائے گی دہ اک سلسلے میں اتی بی ایر جوتی ہے۔

" برتو یک محیل کے لئے خطرات سے کمیانا عی پڑتا ہے نیونس اب اس کی جالا کی ہے ہوگی کدوہ خود کو آرگس کی جون سے بچائے اور اتنی شراب بلائے کہ آرگس حواس میں ندرہے اور اس کے لئے ایک اور ترکیب بھی ہے۔"

" ووكا؟"

"م خود تونیها کو آرس سے روشاس کراؤ تاکه آرس فورابدھواس نہو۔"

غولس نے میری باتوں پرخوب غور کیا بھر بولا۔ 'محکیک ہے، فرض کر وہم ای طرح اسلی حاصل کرنے میں کامیاب ہوجا کمی تو بھراسے یہاں سے کس طرت ہے جا کمیں سے ۔''

م جہتہ ہیں رواعی کے احکامات کہاں سے ملتے میں ؟"میں نے کہا۔

"اليكانوس سے-"

"براهراست."

"بال-"

"اورایگانوس تمبارے او پر بحرور کرتا ہے۔"
"بال وہ جھے اپنے معتدول میں بجھتا ہے۔"
"بلی تو آگرتم اس سے اسلی حاصل کرلوتو اسے ایک تجویز بیش کرواس سے کہوکہ تم آیک تا فلہ لے کر جاتا جاتا جاتا جو ہے، ہو، بانی قافلے لوشتے ہیں وہ تمبارے قافلے کو بھی لوشع ہیں کے اور اس طرح تم ان کے ٹھکانے کا کھوج نگالو ہے۔"
کا کھوج نگالو ہے۔"

"نیولس مجیب ی نگاہوں سے بھے ویکھنے لگا پھراس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔" بہت تی عمرہ ترکیب ہواقعی تمہاراذ بن لاجواب سوچتا ہے، میں تر اب دل سے تمہارا قائل ہوتا جارہا ہوں۔" میں نے

كُونُي جواب ندديا۔

پر جب ہم نے تو نیسا ہے اس تجویز کا تذکرہ کیا تو وہ خوش ہے پاگل ہوگئی۔ ''میں انگانوس کے خلاف ہونے والی ہر کارروائی میں بھر پور حصدلوں کی اور خلوص دل ہے تہاری تجاویز پڑتل کروں گی۔''اس

نے فوش ہو کر کہا۔

صورت وہال کو بہت اچھی نہیں تھی، تاہم میں اور نیوس اس سلسلے میں ممل کرنے کے لئے تیار تھے، سب سے بری ہات ریقی کہ فودتو نیسا نے ہمیں اس بات کا بیش کا دورتو نیسا نے ہمیں اس بات کا بیش دا یا تھا کہ وہ اپنا کا م با آ سنای کرے گی اور اپنے آپ کو تحفوظ ہمی رکھے گی، چنانچہ تو نیسائل بینی آپ منصوبے کے مطابق میں سیابی کی حیثیت سے نیولس کے ساتھ قا اور نیولس تو نیسا کی حیثیت سے نیولس کے ساتھ آرگس کے مطابق میں سیابی کی حیثیت سے نیولس کے ساتھ آرگس کے مطابق میں سیابی کی حیثیت سے نیولس کے ساتھ قا اور نیولس کے ساتھ آرگس کے مطابق میں مقاجواسلو عانے کا بیار تین گی ہوئے ہوئے ہما اور عیائی آ وہی معلوم میں اور عیائی آ وہی معلوم ہوتا تھا اس نے سے روانہ وی اور عیائی آ وہی معلوم ہوتا تھا اس نے سے روانہ وی اور عیائی آ وہی معلوم میں سے کہے دگا۔

''آؤ مرے دوست غولس، آج تہارا گزر کے بواگا''

م سے '' بس کوئی خاص بات نہیں آرمی، تو نیسانے کہا کہ اسلو خانے کی طرف سے ہوتے ہوئے چلو، سو میں یہاں آھیا، ہاں تم خیریت سے تو ہونا؟''

"بالکل خیریت ہے ہوں دوست، ہاں جی ان جی ہوئے تہارے ہارے جی سنا تھا کہتم بری طرح زخی ہوئے تھے، بری آرزوشی تم سے ملنے کی تہیں ویکھنے کی تہیں ہر وقت رہنا ان کی مرد فیت تم ویکھو بھے یہاں ہر وقت رہنا ہوتا ہوتا ہو اور جی دوسرے لوگوں پر جمروسر بین کرسکا ادر تم نے ویکھا ہوگا کہ میرے محافظ جھے سے آئی دور جی کہ اسکے خانے تک ان کا ساریجی نہیں جی سکتا جی خود ہی ہر جیز کی حمرانی کا ساریجی نہیں جی سکتا جی خود ہی ہر جیز کی حمرانی کا قائل ہوں اور یہ فرض شنای میرے بیز کی حمرانی کا قائل ہوں اور یہ فرض شنای میرے بی کردی ہے۔ "

روید ۱۴۰ بر ہے۔ "بے فک بے شک آ رس تہاری اس فرض شنای کے جربے تو عام ہیں۔"

" پرتم خود فیصلہ کر کتے ہو،اب میری رائے ہے كداس بارے من ندسوجو، يسلے اس كا فيصله كروكم اسلحه فانے کے عظیم و فائر کس طرح حاصل کے جاسکتے ہیں۔" "ہوں۔" نیوس نے کہا اور دیر تک مجی سوچھا ربا پھراس نے کردن باتے ہوئے کہا۔"اس سلسلے میں کوئی تجویز سوچنا ہوگی۔'' اور میں خاموش ہوگیا میرا ذ بمن ببت ہے خیالات کی آ ماجگاہ بنا ہوا تھا، پھر میں نے اوا تک سوال کیا۔ "اسلح فانے کے کافظ کا کیانام ہے؟" "آرس ـ"اس نے جواب دیا۔ ''کس قماش کاانسان ہے؟'' " بمیاش طبع ، عورت خور جیسا که بیبال کے دوس اوك بن ببت علوك توغوسكى عصرف اس لئے خوش میں کہ اس کے دور حکومت میں عورت کی مزت وعصمت بمعنى موكرروكي باوركوني بعي مخض كسى بھى مورت برباتھ ۋال مكتا ہے اس كى كسى قريادكى شنواني سين موني-''وه کا فظ بھی عور تول ہے متاثر ہوتا ہے۔'' "اکے کتنے اوگ تہارے ساتھ ہیں نولس جو تفیاطور برتمبارے لئے کام کریں اور میرندسوچی کہتم "(Syc - 24?" "أيسے لوگ " نولس نے كہا اور كى سوج على ووب ميا عمر بولا- " كم ازكم بين آدى ايسے ضرورل "كانى بين احيما ايك بات اوريتا دو-" "كياتم اس بغاوت كى كامياني كے لئے اپنى بین کوداؤ پر لگاسکتے ہو، میرا مطلب ہاس کے لئے كونى خطره مول لے يكتے ہو؟" " يدكروه آركس كواي جال من جانس لے

سوال کا جواب دو، کیا تمہاری پہنچ شاعی افواج کے اسلحہ وا سے سے سے سے اور اسلامی خاس کی سربرائی کی اور اسلامی خاسنے تک پہنچ سکما ہوں ۔''
اور اسلامی کا ایک عظیم الشان ذخیرہ اسر سکتے ہو۔''
'' یہ زیادہ آسان نہیں ہوگا، لیکن ایک علیب مجھ رہا ہو اسکتی ہادہ میں تمہارا مطلب مجھ رہا ہو ایک سوال آ جاتا ہے۔''
ایک سوال آ جاتا ہے۔''
'' ہم اسلی باغیوں تک کیے پہنچ ا فانے تک ہوعتی ہے؟" " إل ..... كواس كى سربراى كى اور كے سرو ''اوراسلح كالبكعظيم الشان ذخيره بهي حاصل '' بیه زیاده آسان نبین ہوگا، نیکن کوشش ک مباسکتی ہے اوہ می تمہارا مطلب سمجھ رہا ہوں الیکن مجر " ہم اسلی باغیوں تک کیے پہنچا کیں مے جبکہ ميں ان كے تعلانے كاكوئي علم ميں ہے۔ " مين اس سنسنه من جمي تمهاري عدد كرون كا-" "ميکن کس طرح ....." "ميرے اوپر بھروسہ رکھو دوست، جبکہ تم اس بات كوتهليم كريكي بوكه من بهت ى انونكى صلاحيتول كا ما لک ہوں۔" میں نے کہااور نیوس کی ممری سوج میں ڈوب گیا پھراس نے گہری سائس کے کرکہا۔ " تھیک ہے، لیکن تم بھی جھے بے حد برامرار معلوم ہوتے ہو رکیسیس "اور اب تو ميرے ذہن عل ايک اور شمهه جاگ الخاب-" " كہيں باغيوں سے تہارا كوئى تعلق تونہيں " ہے۔" علی نے جواب دیا۔ "اوہ تو کیاتم ان کے ٹھکانے سے دائف ہو۔" "ابتم بجول كى طرح سوالات كرنے كي، تولس، في الوقت ان باتوں كوجائے دو، ميرے بارے من يوتو سوچو كركياتم سے ملاقات سے كل من ان

Dar Digest 128 January 2015

اور ہارے آ دی اسلحہ خانہ خالی کردیں۔" میں نے کہا

معاملات میں دخیل تھا۔'' ''میراخیال ہے ہیں۔''





بھہ جہاں میں نے سرتگیں پھیلائی ہوئی تھیں اور یہ سرتھیں ہواری ہی کا وشوں کا بھیر تھیں۔ وہ جگہ یہاں سے قریب ترتھی جہاں ہم لوگ موجود تے میں اگر چاہتا تو ایک طویل فاصلے سے خولس کوائی تھکانے تک لے جاتا کیکن اسلح سے لدے ہوئے گھوڑے میرے لئے بہت فیمن اسلح سے لدے ہوئے گھوڑے میرے لئے بہت فیمن اسلح سے اور اس کے بعد ہتھیار میتی تھے۔ یہ ہماری بہت معمولی اور اس کے بعد ہتھیار سازی ہو یا ایک طویل کام ایک مختصرے وقت میں لیے سازی ہوگیا تھا اور ایک ایسا کام جس کے لئے ہمیں اچھی خاصی موقعی وشوں مور ہوں سے کررہا ہوتا۔

بھے اندازہ تھا کہ مرتاں کہاں ہیں ہیں ہوشیدہ
رہنے کی جگہیں اور کمین گاہیں کہاں کہاں ہیں چنا نچہ
تھوڑے ہے سخرے بعدہم ایک کمین گاہ کئی گئے۔
اس دوران میں نے دوسرے اور بھی کام کئے تھے، لینی
میں نے یہ بات ذہن میں رکھی تھی کہار کس تک چننچ کا
میں نے یہ بات ذہن میں رکھی تھی کہار کس تک چننچ کا
الی بنالیس جو کسی قربی سرگگ ہے جا کرال جائے تواس
کا ایک راستہ شہر میں کھلے تو اس کے لئے ہمیں کتے
فاصلے تک مرتک کھودنا ہوگی اور اس کے لئے ہمیں کتے
تر تیب و بنا ہوگا۔ یہا گئی بڑا کام تھا ہو ہمیں انجام و بنا تھا
اور سے بڑا کام ہو چکا تھا ہی ہمیں انجام و بنا تھا
اور شوسکی کے لئے خاصا سخت ہوتا تھا جس میں اس کی
اور شوسکی کے لئے خاصا سخت ہوتا تھا جس میں اس کی
مراک کیا۔
مراک کیا۔

'' نیولس ہم یا غیوں کی سرز بین تک پھنچ مجھے ہیں؟''

'''کیامطلب؟''نیوس چرت ہے، جھل پڑا۔ ''ہاں۔'' ''کارک میں مورلیسیں؟''

"کیا کہدرہے ہو ہیسیس؟" "جو کہدر ہا ہوں درست کہدر ہا ہوں الیکم

ین. "باغی بهت عی قریب موجود چی ان

پہاڑیوں میں۔'' ''ان پہاڑیوں میں۔'' نیوٹس نے تعب سے یو چھا۔

''ناک سیکن ''نالی ایک دم بمکلا گیا۔ ''تهبیں اتناتعجب ہے؟''

" میں نہیں مان سکتا، دیوناؤں کی ہم میں نہیں مان سکتا، یہ بہاڑیاں تو کارس سے بہت زود کیہ ہیں اور نیوسکی کے فرشیۃ بھی نہیں موج سکتے کہ باتی اس کی اس کی شدرگ ہے اس قدر زود کیہ ہیں، ہمیں تو زیادہ سفر بھی شدرگ ہے اس قدر زود کیہ ہیں، ہمیں تو زیادہ سفر بھی نہیں کرتا پر ادار میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں نے جن باغیوں کی حاش کے لئے استے دور دراز طلاقے کا جن باغیوں کی حاش کے لئے استے دور دراز طلاقے کا سفر کیا ہے وہ تو ہم ہے اس قدر قریب ہوں گے اور برائی ہاری جو دہیں تو پھرانہوں نے انتہائی مہارت کا شوت دے کرائی الی جگہ کا انتخاب کیا ہے بہارے می کارس کے دہیے والے سوچ بھی بیس کے بارے می کارس کے دہیے والے سوچ بھی شیس کے بارے می کارس کے دہیے والے سوچ بھی شیس کے بارے می کارس کے دہیے والے سوچ بھی شیس کے ہارے میں کارس کے دہیے والے سوچ بھی

'''کیا میں ان یاغیوں ہے دابطہ قائم کرلوں؟'' میں نے نیوس ہے یو حمالہ

میں نے نوٹس سے پہنچا۔

الاسرور کرلو۔ انہوں نے سکرا کر کہا اور پھر

الالے انہیں تو صرف یہ جاتا ہوں کہ جمری تقدیر بہت

بلندی پر ہے لیکن حیثیت بدلنے کے بعدا کرتم کارکس

میں باغیوں کی حیثیت سے اس وقت مجھ کھتے بب
میں باغیوں کی حاش میں تھا اور کارکس کا وفادار تھا تو اس

میں باغیوں کی حاش میں تھا اور کارکس کا وفادار تھا تو اس

وقت بلاشہ باغیوں کی برصیبی ہوتی لیکن ہوں لگتا ہے کہ

بعاوت کا میاب ہوکر رہے گی اور تم میرے دوست جس

قدر پر اسرار انسان تھے اس کا اعماز ہ تو مجھے پہلے ہی

ہو دکا تھا اور میرے دوست بولیسیس میں اپنی باتوں

مے مہیں زیادہ پر بیٹان نہیں کروں گائم جلدی ہے ان

ہے دابطہ قائم کرو۔ "اور ٹیل نے گردن ہلا دی۔

سے دابطہ قائم کرو۔ "اور ٹیل نے گردن ہلا دی۔

فی اس کے بعد میں نے اپنے مخصوص اشارے کرنا شردع کردیئے۔ میرے ہاتھ ایک مخصوص انداز میں ان جل رہے تھے، کویا ایک طویل داستان تھی جو میں "بالکل درست بولیسیس دراصل اس سلسلے میں مجھے تم سے بی مشور ولیما تھا، طاہر ہے کوئی نہ کوئی جواب تو ویں سے بی ۔ "

"الگانوس کواس بات کاعلم ہے کہ باغیوں کے گروہ بہت زیادہ مضبوط ہیں ،ان کی کارردائیاں ہماری کارروائیوں سے زیادہ موثر ہوا کرتی ہیں، چنانچہا گرہم اس کو کوئی کہانی سا کمیں کے تو وہ اس کہانی پر شبہ نہیں کرےگا۔"

" خوب تو واليس لے جانے والے آدى كتنے بول كے؟" مى نے سوال كيا.

"هرف پائے .... چھنا میں اور ساتوی تم ...."

"مزاسب " میں نے جواب دیا اور خوس
دوسرے کام انجام دینے لگا۔ پھراس نے اپنے آ دموں
کو قیام کا حکم دے دیا۔ گھوڑوں کے اوپر سے سامان
اتارا جانے لگا اور یہ قافلہ قیام پذیر ہوگیا، لیکن زیادہ دیر
نہ گی تھی کہ بہاڑی چٹانوں نے گھوڑے اگلنا شروع
کردیئے کھوڑے سواراس برق رفتاری ہے قافلے کے
جاروں طرف جمع ہور ہے تھے کہ جب ہوتا تھا۔

میں نے اپ لوگوں کی کارر دائی دیکھی اور متاثر ہوا، یہ اور بہت می زیادہ ذہائت کا جوت دے رہے تھے اور سب سے بوی بات یہ تھی کہ اس کا رروائی میں ایمر وس بھی شریک تھا۔ یہ بینا اے اطلاع دی گئی ہوگ کہ کوئی قافلہ یہاں آ کررکا ہے اور اس سے اشار نے شرکوں کے حاربے ہیں، لیکن دلیسپ بات یہ تھی کہ ایمر وس کے حاربے ہیں، لیکن دلیسپ بات یہ تھی کہ ایمر وس کے حاربے ہیں، لیکن دلیسپ بات یہ تھی کہ ایمر وس کے درمیان اتنا طویل سنراتی جلدی طے کر لیا تھا کہ وک کا فاصلہ کا فی طویل تھا اور اگر سرگوں میں کموڑ ہے ہی دوڑائے جاتے تو یہ فاصلہ اتی جلدی طے اس سرگل تھا دوڑائے جاتے تو یہ فاصلہ اتی جلدی طے اس سرگل تھا۔ بہر حال ہر بات سے قطع نظر میہ اعلیٰ کارکردگی کی ایک عمرہ مثال تھی یا بھریہ ہمی ممکن تھا کہ ایمر وی بھی ممکن تھا کہ ایمر وی بھی ممکن تھا کہ ایمر وی بھی ممکن تھا کہ ایمر وی بہیں کہیں قریب ہی موجود ہو۔

عرش نے ایمر وس کود یکھا اور ایمر وس نے مجھے، باغی ہمارے جاروں طرف میسل مجے اور پھر

یا فیوں کوستار ہا تھا اور پھر میں نے اپنا اشارہ نشر کرنے کے بعد نیولس کی جانب دیکھا جو بغور میرے اشاروں کو و کیدر ہاتھار میں نے اسے نخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ''نیولس ، تم اپنے آ دمیوں کو قیام و طعام کا بندویست کرنے کا تھم دو۔''

"کیاتم یہاں قیام کروگے؟" "نیوس تم جھے ایک بات کا جواب دو؟" میں نے نیوس کی بات کونظرا نداز کرتے ہوئے کو جہا۔

ید ن بی بی در سرار دی اور "مفرور نویسیس مفرور....." در سرور نویسیس مفرور....."

''کیا یہ سارے آ دمی تمبارے قابل گھروسہ میں ،کیایہ ہمارے خلاف تونہیں جاسکتے ؟'' ''تم رازوں کی بات کرتے ہو یوسیس ۔'' ''نام

" بالكل .....ميرامقصدي ہے ۔" "اورتمہارامتصديہ ہے كہ باغی ان كے سامنے اینے خفیہ محاکانوں ہے باہر نہ آئمیں۔"

ال يرسي محم ہے۔

"تو اس کے لئے میں تہیں ایک تجویز پیش سرسکتا ہوں۔"

"ee 21?"

"ان تمام لوگوں کو باغیوں کے حوالے کردیا جائے اوران بی سے صرف چندافرادساتھ رہنے دیتے جا کیں جنہیں ہم واپس لے جاسکیں جن پر کمل اعتاو کیا جاسکتا ہے۔ ظاہر ہے واپس جاکر باقی لوگوں کے بارے میں ہمیں کوئی نہ کوئی کہائی تو سنا نا پڑے گی۔"

"مطلب بیر کہ جب ہم واپس ایکا نوس کے کہ ہمارا پاس پہنچیں مے تو کیا اے بینہیں بتا کیں مے کہ ہمارا ساراسا مان کیے لوٹا گیا اور قافلے کے آدی کس طرح ہلاک کردیئے محمد اس وقت تمہارے خیال کے مطابق ہمیں کیا جواب دینا ہوگا۔ "خولس نے جھے ہے سوال کیا۔

و کا برے ایا جواب جس سے ایکا نوس کمل طور پر مطمئن ہو سکے۔ "می نے جواب دیا۔

Dar Digest 134 January 2015

#### محبت

ورحقیقت زندگی تاریک ہے، سوائے اس
وقت کے جب گمن ہوتی ہے اور گمن اس وقت تک
لازی ہے جب تک علم نہیں ہوتا اور ہرقم کاعلم اس
وقت تک ہے جب تک علم نہیں ہوتا اور ہرقم کاعلم اس
وقت تک ہے کارہے جب تک عمل نہ ہواور ہرمل
اس وقت تک کھو کھلا ہے ، جب تک محبت نہ ہو،
جب تم محبت کے ساتھ عمل کرتے ہوتو تم خود کو
اپنے سے اور خدا سے با غمرہ لیتے ہو۔
اپنے سے اور خدا سے با غمرہ لیتے ہو۔
(انتخاب: محملی رضا ۔ منظ وآ وم)

· کیا جی پیسیس کو یولس بھی کہ سکتا ہوں؟'' ''بال میں ہوئس می ہول۔'' میں نے جواب ویا اور نیولس کے رو تھنے کھڑے ہو گئے اس کا چرو شدت جرت سے سرخ ہو گیا تھا، پھر دہ کافی در تک بھے نہ بول سکا اب وہ پھر کے بت کی طرح میرے ساتھ چل رہا تھا۔ جیسے اے اپنی ناوا قنیت پر شدید جرت ہو۔ سرگوں کا بیہ جال جتنا طویل تھا نیونس اس كے بارے من سوج بحى نبين سكتا تھا، آخر كار اسلحه سر توں می معل ہوگیا اور پھر میں نے فیملہ کیا کہ نونس کوان سرتموں کی سیر کراؤں گا ، ٹی نے اس کے بندرہ ساتھیوں کوا بے ساتھیوں کے حوالے کردیا اور نوكس في البيس يد بات بناوى تمي كدانيس بهال كس طرح رہا ہے۔ باتی یائے آوی جوات والی لے جا t تے ان کو بھی اس نے متخب کرلیا تھا، ہونان ان کے لئے ایک الک جگه منتب کردی گئی تھی۔ اس کے بعد می نیکس کولے کرچل پڑا اور پھر میں نے نیولس کو و عظیم الثان غارد كهايا جوقيديون كي ربائش كاوسي اور غار مي موجود سر کول کے ذریعے وہ دور دور کے علاقوں میں ایم وی دوآ وموں کے ساتھ میرے سامنے بیٹی گیا، دو
گھوڑے ہے اثر ااور میرے نزدیک آکر جھک گیا۔

''عظیم سربراہ ۔۔۔'' اس نے مود بانہ انداز
میں کہا۔''کیا ظم ہے؟'' اور میں نے نیولس کی جانب
دیکھا اس کی نگاموں میں بھھ جانے کی چک تھی،
بہر عال میں نے اس بات کو کوئی اہمیت نہ دیے
ہوئے ایم وی ہے کہا۔

"ایم وی، بیمارااسلی حاصل کرلو، بیراخیال بیمیروی میراخیال بیمیری المیاری می این کافی ہے۔"
بیمیری می ایمی کے لئے کافی ہے۔"
ایمیری میں ایمی ایمی کی ایمی ہو۔"
ایمیری کی ایمیروی نے موال کیا۔
"اور بیلوگ؟" ایمیروی نے موال کیا۔
"امر ساتھی۔"

"واہ ۔۔۔ گویاتم نے وہاں بھی ایک جیرت انگیز کارنامدانجام دیاہے۔"ایمر وس نے سوال کیا۔ "جو جاہے مجھالو، عمل تجھے بچھ سوچنے ہے نہ ردک سکوں گا۔"عمل نے جواب دیا۔

اورائیمر وی اسلومر گول کے ذریعے اپنے خفیہ مکانوں تک پہنچانے گا۔ نیکس کے ساتھی تنجیراندا نداز میں باغیوں کو دیکھ رہے ہے۔ نیکس کے ساتھی تنجیراندا نداز میں باغیوں کو دیکھ رہے ہے۔ نود نیکس کی حالت بھی جیرت ہے مند بھاڑے بیجے دیکھ رہا تھا اور میں اس کی وجہ بجھ کیا تھا، دہ ائیمر وس کے الفاظ پر جیران تھا جو اس نے میری شان میں کیے گا، پھر جب جیران تھا جو اس کے ماتھوں کو لے کر سرنگ کے اندر میں نیولس اور اس کے ماتھوں کو لے کر سرنگ کے اندر داخل ہوا تو نیکس نے ماتھوں کو لے کر سرنگ کے اندر داخل ہوا تو نیکس نے آ ہستہ ہے ہو چھا۔

''کیابیددرست ہے ہیرے دوست ہولیسیس؟'' ''ہاں نیونس ءتم نے جمعی غوری نہیں کیا، کیا تم نے جمعی اس ہات پرسو جا کہ باغیوں کا سربراہ کون ہے؟''

من میں نے ساتھا کہ اس کا نام پولس ہے ۔۔۔۔ اوجو۔۔۔۔اچا تک نیولس کوائی بات کا احساس ہوا اوراس کی آگھیں مدت جرت سے پھٹی کی بھٹی رو مسکس

ماعة تھے۔

نقت اور بدایات تو وینا بی تعین می نے اے بوری تفصیل مجھا دی اور نیونس گردن ہلانے لگا۔ "تو تم نے جو چھے کیا بہس میں اس پر سخت خران ہول، لیکن میں ملے بی کہد چکا ہول کہ ارمفانوں کی وادیوں نے ایک ؟ قابل یفین کارنام مرانجام دیا ہے اور وہ کا رنا مے تیری پیدائش اور تیری پرورش۔ "جرت جبور ايم وس، كياتواس اسلح ي اسلح يملي بهارے باس كانى موجود ب،

کمیکن اس عظیم الشان ذخیرے کے بعد تو ہماری ساری ضروريات يوري جولتيل-" " سرنگ کانقشهٔ جولیا۔"

"اوراب ہاری اور تمباری طاقات مرتک کے اختیام بر کارس می بی بونی جائے، اس کام می تم جتنی جلدی کرلو بہتر ہے۔''

" تم مطمئن رہو ہولن سارے کام تہاری مرضی کے مطابق ہی ہوں گے۔"

" خوراك كى كيا كيفيت بي؟"

« محفوظ ذ خارُ الجمي تک موجود ميں بلکه ان **م**ی كانى اضافه بوا بهار بسائحي ببترين غلداور سبريال بيراكرد بين الن كاجذبه قابل دادب

''یقینا اس کے بعد ان کی زندگی میں جو خوفتكوار تبديليان أنحمي كي ووان كي محنول كاثمر بول کی ، اس کے علاوہ پولس ہارے ہاتھ ایسے لوگ بھی کے ہیں جوانی قیدیوں میں شامل تھے جو مارے "ニヹとアルラガレ

"اره سيمتى تعداد بان كى؟"

"بين آدي تھے۔" "كيال كيے"

بیهان هارا جتنا مجلی وقت صرف موا صرف نیونس کوان علاقوں کو دکھانے میں صرف ہوا تھا اور اس کے بعد میں نے سے کھیل فتم کردیا اب ہم والیس کا پروکرام بنارے تھے۔ نیوس نے جو کھود کھا اورا سے میری شخصیت کے بارے میں جو پچھیم معلوم ہواو داس کے گئے یاعث حیرت تھا ادراب وہ اکثر حیران می رہا كرتا تقاء أكثر وه تنهائي من ميري شكل ديكها كرتا تغاء ایک دوباریس نے اس سے بوجھاتو وہ کہتے ایک

''میرے وہم وحمان میں بھی نہیں تھا لیسیس كرتم كون اوركيا ہو هے، انسوں ميں تمبارے ساتھ اتن الحجى طرح بيش نبين آيا جتنا مجھے آتا جائے تھا۔"

'ماس بات کوذہمن سے نکال دو نیوکس ... سب ے اٹھی بات یہ ہے کہ تم میرے تمنوابن گئے ہو۔" "بال اورشايد سيميري خوش تصيي ب ورديم تو مير ب سرك اللي مح مع مع مع ما كريس تبهاراد تمن عي موتا تو کیا تمبارے ہاتھ یا آسانی میری گرون تک نہ بینی جاتے ،اور اس کے بعدتم مجھے نہایت اطمینان سے قل

"اور اس کے لئے میں ونت کا شکر گزار ہوں غولس کہ اس نے مید موقع ند آئے دیا، یہ حقیقت ہے نولس کے اگرتم تبدیل ند ہوتے اپنے ارادول بم تو عل مهيل زياده ديرزنده ندريخ ویتا الیکن بہر حال تمہارے روپ میں ندصرف بھے اینا ایک ہمنوا بلکہ اتناعظیم دوست بھی ملاجس کی ووی بر میں بجا طور پر فخر کرسکتا ہوں۔ " میں نے محراتے ہوئے جواب دیا۔

"ميرا خيال ب نوس اب ميس وايس جلنا

و الكل من خود بهي اس كام من اب جلدي کرنا جا ہتا ہوں۔"نوٹس نے سنجیر کی سے جواب دیا اور پھر ہم ہر گھوں کے سفر سے والیں چل دیئے۔ایمر وس "ویرانوں میں بھٹک رہے تھے، موت کے اسلح کے مید ذخیرے دکھے کرمششدر رو کیا تھا اس کے نزدیک تھے اگر ہم ان کی زندگی نہ بچاتے تو وہ موت کا یاس رہنے کے لئے بچھے بہت کم وقت ملاتھا،لیکن اے شکار ہو گئے ہوتے۔"

Dar Digest 136 January 2015

"-de

"اس صورت میں تو ہم محفوظ ہیں۔" "سوفیصدی ہارے کئے کوئی خطرہ نہیں ہے۔" غولس نے مطمئن کہے میں کہااور پھر میں نے اسے مزید تفصیل بتانے کا فیصلہ کرایا۔

"اس کے علاوہ میں ایک اور انکشاف کرنا جا ہتا ہوں۔

''اوہ ۔۔۔۔۔اب اور کوئی انکشاف باقی رہ گیا ہے کیا، جھے تو آج سحکہ جیرت ہے کہ باغیوں کاعظیم سر براہ میرے ساتھ ہے۔''غونس نے مشکراتے ہوئے کہا۔ میر میں ۔۔۔ وہ بات میری ذات سے متعلق نبد ''

ug fir

''کل کی کی ایک ہات ہے لیکن میرے خیال میں تم خود بھی اس سے لاظم ہوور نداس کا تذکرہ ضرور کرتے ہے''

"ایسی کون می بات ہے۔" "تم نے جمعی مجھے ارکاش کے بارے میں تہیں تایا؟"

> ''ارکاشہ۔۔۔۔ نیوسٹی کی ماں۔۔۔۔'' ''ماں۔''

"اس کے بادے میں کوئی قابل ذکر بات عی نبیر بھی "

''کیاوہ زندہ ہے؟'' ''ہاں اور کل کے ایک محوشے میں رہتی ہے۔'' ''کیاوہ محوشہ شین ہے؟''

"ہاں اس نے خود عی بیاز ندگی افتیار کی ہے ملکن اس کا بیٹا نیوسٹی اس کا پورا پورا خیال رکھتا ہے اور اس نے اسے کی بی کے ایک جعیے میں رکھا ہوا ہے۔"

اس نے اسے کل جی کے ایک جعیے میں رکھا ہوا ہے۔"
"کیا نیوسٹی اس سے ملئے بھی جاتا ہے؟"
ماضری و غار ہتا ہے۔"
ماضری و غار ہتا ہے۔"

''اچھا کمیاتم نے؟'' ''لیکن ان سے ان کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئیں اس نے ہم سب کے دو صلے اور بروھادیتے ہیں۔''

''خوب .....وه کیامعلو مات تحیس؟'' ''ان لوگون پر عرصه حیات تنگ تفاالی اذیتی برداشت کرنا پڑی تھیں کہ من کرخوف آر ہا ہے اس لحاظ سے حار بے ساتھیوں نے تو بہترین وقت گزاراہے۔'' ''کہاں ہیں وہ لوگ؟''

"ہم نے آئیں خود میں شامل کرایا ہے اور دو
لوگ بھی اب ہمارے مٹن سے بہت تلقی ہیں۔"

"دفعیک ہے ،کوئی حرج نہیں ہے ،لیکن ہر مخض کو
مصروف رکھو جمسی کو کا بلی کا شکار نہیں ہونا جا ہے۔
"دوہ سب کاشت کررہے ہیں۔"
"فعیک ہے ایم روس کوئی اور سوال ؟"
"فعیک ہے ایم روس کوئی اور سوال ؟"

"میری بدایات برتم نے خورکرلیا ہے۔"

"بال بخو بی اورتم یہاں کے معاملات سے بے فکر رہو، جھے یفین ہے کہ تم کوئی تا قابل یفین کارتامہ انجام دینے میں مصروف ہوگے بہرحال میں بذریعہ سرتک کارس بینج رہا ہوں"

ایم وس کی یعین دہائی کے بعد میں وہاں ہے جل پڑا، پانچ ساتھی ہمارے ساتھ تھے اور ہم نے ان کی صالت خت بنادی تھی اور اب ہم کارٹس واپسی کا سفر کرد ہے تھے میرے ذہن میں ایک اور خیال بھی تھا جس کا تذکر و میں نے نولس سے کہا۔

" نولس کیاا سلم کی گشتری کاراز کمل حمیا ہوگا؟" "اوومکن ہے.....!" " در میں ساتھ میں میں سیمیں سیمیں دور

"کماان کاشبہ مارے اور بھی جاسکتا ہے؟"
"نامکن۔"

'' پھردہ کیاسوچیں ہے؟'' ''ووسری بات ہے کہ دہ اسے باغیوں کی حرکت سمجھیں اور تحقیقات کریں سے کہ کارمس میں ہاغی کہاں ائی خوفناک بات کہ اگر کارمس کے لوگوں کو معلوم بوجائے تو ایک طوفان کھڑا ہوجائے۔

''اس طوفان کا تقیح کیا ہوگا۔'' میں نے نیوٹس کو كورتي بوت كها\_

"قُلِّ و عَارت گری اور بے بناہ خوٹریز ی کیونکہ بہرعال نیوسٹی کے ہمنوااس کے لئے مب مجھ کریں مے اور و وطاقتور ہیں۔"

"خود الكانوس كاكيا رويه بوگا؟" ميل نے روسرا سوال کیا اور نولس موج می و وب گیا مجر مرون بلاكر بولار

"اس کے بارے میں نیس کہ سکامکن ہے الكانوس كا نظريد بدل جائے اور وہ نوستكى كا دخمن بن

''اس کے امکانات موجود ہیں۔'' " كانى حدتك، كيونكه الرخودا إيانوس اس ببلوكو انظرا نداز کرنا جا ہے تو اس کے بس کی بات نہیں ہے اس كے خلاف اس قدر فرت مجيل جائے كى كدوه اس نفرت كاسامنانبين كريجه كاي"

"ويودونول ببلوماري في من بين؟" ''<sup>و</sup> کیام طلب 'ا<sup>و</sup>'

" میں ایکانوس کواس المیے ہے روشناس کرانا جابتا ہوں نولس اوراب واپس جانے کے بعد تہارا کام يه اوكا كه ميري مستقل ديوني غير سسكي يربي لكادور"

"آه ستمان علىاماصل كرناط بيت مو؟" ''ان دونوں میں اختلاف ، کیکن اس کا اظہار میں اس وقت کروں گا جب میرا کام ممل ہوجائے گا۔" ''اوہ تم کس قدر خطر تاک ہو ہیسیس ، بلاشبہ حمہیں اس کاحق پہنچا ہے کہتم باغیوں کی سربراہی کرو اوراس کے بعد ملک کانظم ونتی سنجالو۔ " نیولس نے کہا اور میرے ہونؤں پر مسکراہٹ تھیل گئی، احمق تھا آگر وہ میرے بارے میں جانتا ہوتا تو جیرت کا

"" شہیں ..... کوئی خاص بات ہے۔" نیوس ک آ تھوں ہے جس جما تک رہا تھا۔لیکن میں نے اس بات كاكوئي جواب نبيس ديا ادرايك اورسوال دايغ ديا ـ ''کیا ایگانوس این بنی ے کمنے بھی نہیں

"الكانوس ...." نوكس جونك يزا، كجر جلدي ے بولا۔''تہیں میراخیال ہے وہ اس نے بیں مایا۔''

''وہ بیٹی سے زیاد دخوش نہیں ہے،شا بداس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ارکاشہ کی وجہ سے اس کی عكومت چيمن تي تمي . "

" كياا سے اس سے محبت بھي ندہوگي؟" ''الیمی بات بھی نہیں ہے لیکن وہ اپنے تی جوڑ توڑیل مصروف رہتا ہے،اسے باغیوں کا بھی خوف ہے اس کئے وہ ہروقت جا گتار ہنا جا ہتا ہے۔'' "بول تو بمره وضرور لاعلم بوگا-" ''و'کون می بات ہے؟''

''وهشی درنده سو فیصدی جانور ہے میری سمجھ میں تبیں آتا کہ وہ انسان کی اولاد کس طرت ہو سکتا

"محور بلاا پی مال کومسرف عورت سمحت ہے اور ار کاشہ کا بدن اس کے ناخنوں کی خراشوں سے مجرا ہوا ے دہ مجبورے اور بیٹے سے نفرت کرتی ہے۔" " کیا؟" نیولس کا منه جیرت ہے کھلارہ گیا۔ '' ہاں نیوس، ظاہر ہے کہ ایک جانور ہے اس ے زیادہ کیاتو تع رکھتے ہواور بیتباری اس ونیا کا سب ے المناک پہلو ہے تم تابع ہواس کے جس کی چرہ دستیوں نے تحت المو کی کاستعمبل تاریک کررکھا ہے وہ صرف ایک جانور ہے، انسانوں کی صفات رکھنے والا نوجوان غلط فیمیوں کا شکارتھا اے کیا معلوم کہ میں کیا جانور۔''
''بال بری بھیا کے بات کی تم نے پیسیس مجمہ، بوجا ۲۔ (جاری ہے)

Dar Digest 138 January 2015



## عامر ملک-رادلینٹری

انسان کے لئے یہ لازم ہے کہ اپنی زندگی کی حقیقت کو فراموش نه کرے بلکہ غور کرے کہ حکم الهی کیا ہے اور قانون قدرت سے انحراف اس کے لئے باعث علاکت ہے۔

## عاوت تو آسانی سے بدل جاتی ہے تر فطرت کا بدلنا ناممکن موتا ہے کہانی پڑھ کرغور کریں

جب ده ذرايز ابواتوايك دن مسب معمول اس نے نرم ونازک جھاڑیوں پرمتہ دے مارا۔ وہ حرال بو کیا" کمال ہے۔"وہ چھا۔"نیکیا ہو گیا۔؟"جو مجھ ہوا تفا۔اے اتفاق مجھ کراس نے قریبی جھاڑ ہوں پر چرمند فرا اس کی پھنکار سے وہ جماڑیاں را کھ کا ڈھر بن الني -"نيةوميرى وجرے موريا ب-"زم فوساني

وه ایک زم نور میمونا ساسانی تفا، جوافریقه مرزارد باقعار كے صحراؤل ميں اكيلائن بروان جڑھ رہاتھا۔ آھے چھھے کوئی شدتھا۔ اس کتے وہ یہ بھی ند جانیاتھا کہ وہ کتنی ز ہر یکی نسل سے تعلق رکھتا ہے اور اسکے سانس جم کتا ز برجرا ہوا ہے کہ اس کی بھنکارے پھر بھی را کھ بن کے ہیں۔ دہاہیے آپ کوایک معمولی سانب سمجھتا۔ زم زم اورمعمولی غذاؤں ہے اپنا بیٹ بھرتا اور مزے کی زندگی

نے اپ آپ سے کہا اور پھرصدے کی وجہ سے

تمن دن تک د د اکیلای غارض پڑا سوچتار ہا۔ وه جن چرول كواب تك يسند كرنا جلا آيا تفاده جيزي اس کے سائس کی صدت اورز ہرے راکھ میں تبدیل ہونے گلی تھیں۔

چوتھے دن وہ رینگیا ہوا غارے باہر نکلا عجرا کی وسعتوں کود کھے کروہ عزم سے بولا۔ "میں نملی غار میں رہنے والے بزرگ ہے مول گا وہ ایک مقتل مندانسان ہے اس کے یاس میری مشکل کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوگا۔ وہ ایک نیک انسان ہے وہ میری 4. ed (1 28.

بوڑھے بررگ نے برے كل سے سانب كى محفظوی - پھر مايوى كى حالت شرىمر بلاتے ہوئے كہا۔ افسوی می تبهارے کئے کھونیس کرسکیاتم و ہے ی رہو مے۔ جیسے خدانے تنہیں بنایا ہے۔ تمہاری سرشت اورخصلت تبديل نبيس ہوسكتي نوجواني نے سبيس جذباتي بناديا ہے آگرتم انسان ہوتے تو من شايد حبيس سيدس راه ي لي آنا - مرتم سانب جورتم اين مقدر كوتبول كراو-بی تباری قسمت ہے جس ہے تم ماک نہیں سکتے۔ آلرچیتم جاہتے ہو کہتمہاری پھنکارے درخت، جھاڑیاں اور پیخر جل کررا کھ نہ ہول مگر برسہا برس کی ریاضت اور علم نے مجھے جو کھودیا ہے اس کی روٹن میں میں تمہیں کوئی اميدئييں ولاسكنائي ماس سل سيعلن ركھتے ہوجس ميں كوكى تغيررونمانبين بوسكتابه

" قائل احر ام بزرگ!" سائب فے کہا۔" می آپ کی دانش اور بھیرت براعتاد کرتا ہوں۔ مرض نے من رکھا ہے کہ اگر کوئی جا ہے وہ وہ اپنا آج

" فنص انب المهارے لئے بیمکن نہیں ہے کہ تم اینا آپ بدل سکو۔" نفح سانپ کواس گفتگو سے بردا النش کر نابری بات نبیں۔" و کھ ہوا۔ اس نے کراہنا شروع کر دیا۔ پھراس کے سے "آپ درست فرماتے ہیں۔" سانپ نے سے زہر لی بھنکار نکلی اور لمحول میں وہ بزرگ راکھ بن کہا۔ "مگر جب تک۔"

مع ـرا كه كاس د عركود كي كرساني كي آ محول عي آ نسوآ گئے۔ پھراس نے اپنے آپ سے کھا ۔۔۔۔ "میر ورست ہے کہ وہ میری وجہ سے جل کردا کھ ہوگیا ہے - بجے اس کی موت کاغم ہے۔ مراس می براکیا قصور اساس نے جوفلفہ مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔وہ ميرے كئے بكارتھا۔ شايد بية للمغداس بريورا اتر تاتھا \_ اینیتا اس کی موت ای طرح تکھی ہوگی اور و ہ اینے اس انجام ہے نہ ج سکا تھا۔ " پرسانی نے چند کھوں کے توقف ك بعدائة آب س كها-" ويكماتم في أيك يى پيغارش وه جل كررا كايوكيا-"

سانپ رینگتا ہوا اب زروغار کے باس پہنجا۔ جہاں ایک کیمیاوان رہتا تھا۔ غار میں داخل ہونے سے پہلے مانب نے اپنے آپ ہے کہا۔

" بجيماس" رضا برضا" كے فليفے پرايمان ركھنے والے بزرگ کے بجائے اس کیمیا وان سے ملنا جا ہے تھا۔'' کیمیادان نے ہوی دھیں سے سانب کی باتمی سنیں۔ جب اس نے بزرگ کے انجام کا واقعہ سنا تو وہ زورزورے منے لگا۔ " فلفی اور اصول برست ایسے ہی مراکرتے ہیں۔ مرتم کوئی فکرنہ کرو جلد ہی میں تمہاری مشكل حل كردوں كا۔ برز بركا ايك ترياق ہوتا ہے۔ ليكن زرابياحتياطكرناك يتببارا سرادهرادهرندهلي-"

كيميا دان غار ك اندرادهم ادهم كموم لكا. جیے کئی چیز کی تلاش میں ہو۔ دہ کہ رہاتھا۔

'' میں اہمی تبیاری مشکل کاحل <del>تا اش کرلوں گا۔</del> فطرت بے لیک نیس ہوتی۔ ہر چیز کا تعم البدل ہوتا ہے۔ ہررازی ایک کلید ہوتی ہے بس آ دی کا کام اتا ہے کہ وہ اس کلید تک رسائی حاصل کرے۔"

وہ پھر فخر ہے بولا۔" میری طرف ویکھو میں تے کے محروں برابیا عمل کرنا ہوں کہ وہ خالص سونا بن جاتا ہے بتہارے چھوٹے اور معمولی سے سئلے کاحل

Dar Digest 140 January 2015

## سوچیں اور .....

🖈 ..... بميشه خوشيوں كو دُهونڈ و كيونكه تم بغير و موند سال جاتے ہیں۔ اللہ عاد تیں بے شک آپ کی ہوئی ہیں ا كرآب دومرول كے لئے ہوتے ہيں۔ 🕁 ..... ہے موقع گفتگوا نسان کو لے ڈو بق انسان مقل سے پیچانے جاتے ہیں، شكل سينيس-🖈 ....زندگی کا مفہوم سمجھ میں آتے آتے سارى زندكى بيت جالى ب المسمعت یانا برکی کے لئے ممکن نہیں مگر محبت پھیلاناسب کے لئے ممکن ہے۔ انسان وی ہے جو دوسروں کی فکر كرے، صرف اپن يرداه كرنے والا آدى -= t 14 المسدووسرون كى عيب جوئى كرنے سے يبلي خود كواكيك بارضرور ديمو كيونكهتم مين بهي کوئی عیب ضرور ہوگا۔ احساس كمترى اوراحساس برترى دونول ی میں متلاانسان بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ المنسكوئي شك نبيس كه مير كرير به يعط الإانے بين ليكن سامير سائے بين -(ايس اميازاحم-كراجي)

"جب کک کیا .....؟" کیمیا دان نے کہا۔"
کی ناکہ جب تک تمہاراسانس زہر میں رچا ہوا ہے اس
وقت تک کوئی حل نبیس ل سکتار معمولی بات ہے۔"
کیمیا دان نے ایک بوتل سے ایک گرم محلول
نکال کر چمچے میں ڈالا محلول سے دھوال اٹھ رہا تھا۔" یہ
ایک زہر ہے جس میں تمہارے زہر کا تو زموجوں ہے۔
اس کوئی جاؤ۔"

یں وہا جارہ الیے تو بہت گرم دکھائی دیتا ہے۔ بھے جلادے گا۔''سانپ نے شک کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ ''یہ کیا ۔۔۔؟ گھبرا گئے۔ تجرب سے ڈرتے ہو، کمال ہے۔ لی جاؤا ہے۔ تمہیں اس سے کوئی نقسان نہیں پہنچے گا۔ شاید تمہیں علم نہیں کہ تمہاری نسل کے سانب لاز وال اور نا قابل نیجر ہوتے ہیں۔''

"آپ سمیے سمیے ہیں کہ میں لازوال ہوں، نا قابل شغیر ہوں۔"سانپ نے بوجھا۔

"میراخیال ہے کہ تم شرمیے ہو گرنبیں۔امل میں تم ان پڑھ ہو۔ تمہیں کئی بات کاعلم بی نہیں ہے۔ سانپ برکسی زہر کا اشہیں ہوا کرتا۔ کوئی جانباز بی تمہاری موت کا سبب بن سکتا ہے۔ وہ بھی اس صورت میں کہوہ تمہاری زہر کی پھنگارے محفوظ رہ سکتو۔" میں کہوہ تمہاری زہر کی پھنگارے محفوظ رہ سکتو۔"

فوش ہو گیا تھا۔

"اب وقت ضائع نظرو" كميادان في جميد اس كے سائے ركھتے ہوئے كہا۔ سانب رينگنا ہوا تيج ك اور قريب ہوگيا اور اس فے محلول كى چسكى لى مرم زہر سے اس كے ہونٹ جل اٹھے۔ آ محصوں ميں آ نسو آگئے ور داور كرب سے اس نے اپناسر چھير كركہا۔

"اس نے جھے جلادیا۔ آپ کہتے تنے یہ جھے
کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔" سانپ کے لیج میں
احتجاج تھا۔ "جواب کیوں نہیں دیتے ؟" سانپ ک
آ تکھوں کے سامنے آنسوؤں کی ٹی دور ہوئی تواس نے
اپنے سامنے راکھ کی ایک ڈھیری دیکھی ۔ پھرآ تھھیں
جھیک کرکھا۔

'' بھے انسوں ہے کہ بیرمب چھومیری وجہ سے ہوا۔ گربیہ آ دمی بھی باعمل ندتھا۔ " بھر فخرے اپنے آپ ے کیا۔ 'عال تو عل ہوں اس کی راکھ کی ا میری بزرگ کی را کھی ذھیری ہے بھی جھوٹی ہے۔

سانب عارے لک كر باہرة عميا يتحوزى دورى يبنياتها كداس في كلوز برسوارزره بمتراكات ايك جانباز کودیکھا جس کے ہاتھ میں ایک چک دارلوے کا نیزہ تھا۔ جانبازنے کھوڑے کوآ کے بڑھا کر نیزہ اد پرافعایا توسائے گز گڑانے لگا۔

'جناب جانباز صاحب! ایک منٹ کے لئے رک جاہے۔ آپ نے میرے بارے می از اندازہ لگایا ہے۔ میں ایک بے ضرب ای ہول جوزم ونازک جمار بیں اور پھولوں ہے محبت کرتا ہے۔

"ایل موت کے لئے تیار رہو۔ مین ایک سیدھا سادها آ دي جول- ميرے ساتھ دليل بازي نه كرو-" جانباز نے تی ہے کہا۔

''جناب! جمه پراعتاد کیجے۔ اگر جہ میراسانس ز ہر بنا ہے مکر میں قسم کھا تا ہوں کہ کسی درخت اور کسی انسان كونقصان نبيل پنجاؤل گاهم،

معن اخادثین کرسکتا۔ عمل ایک بہادرانیان ہوں ہم ایک زہر کیے سانب ہو۔ تهارے سائس میں زہر ہے۔ تہارا زعرہ رہنا مب - Libiz 2

· • تكريش كسي انسان كونقصان نبيس پينجاؤ**ن كا**\_'' "يه وتم اب كتے بوء" جاناز نے كما." تمهارے ياس وہ توت ہے كمتم جعار يول اور پھروں کوایک بھنکارے راکھ میں تبدیل کر سکتے ہو۔ می نے آیک بزرگ انسان سے من رکھا ہے کہ طاقت نشرانسان کویاکل کردیتا ہے۔ بس اب بہت باتیں ہوچک ہیں ۔"بیہ کہہ کر جانباز نے نعرہ لگا۔ محورات کوسانپ کی ظرف برد مایا۔ مجروہ سانپ "موت کوہمی ایک دن فاہونا ہے۔" ينزے ے واركرنے كے لئے جھكا۔ سانب فوف زدہ ہوکریمی کمرارہا۔اس کی کمویدی پر سینے کے قطرے

حيكنے لكے منے ول تيزى سے دھڑ كے لگا تھا۔وہ اب بھى بيكبنا جابتا تفاكه مجه جيم مرم خوسانب كومارناظلم ب محروبان نتنابی کون تفا ....سانپ نے سراو پراشایا۔ ایا تک نیزه نیل پنگاریوں کی زوجی آگیا۔ نیزے کوآ گ لگ مئی۔ جانباز کی زرہ بھتر پہلے سرخ ہوئی بھرنیل، بھرسفیدا در بھر نمیالی کھوڑا چند منٹول میں را كوش بدل كيا-

"وه ماراي" سائب في نعره لكايا\_"واه ميرا سائس پہلے سے زیادہ زہریلا ہوتا جار ہے۔"

سانب نے راکھ کی و عریاں دیکھی اور آ مے کی طرف ریکتے ہوئے کہنے نگار"اس سے بیانا ہر ہوا کہ من اپنی مرشت اور فطرت سے خواہش کے باوجود نجات حاصل نبین کرسکتا ہوں ۔ تو پھر .... تو پھر .... تو پھر .... 'وہ فخرے سراٹھا کرشاہ بوط کے تناور درخت کود کیمنے لگا۔ اس نے اپنے رضاروں کوہوا سے مجرکر بھلایااور پھر بجوعك مارى \_ أيك منك بن شاه بلوط كا درخت جل كررا كا وْجِيرِين كياس في النيخ آب سے كہا۔

''و یکھا میں نے شاہ بلوط نھے تناورورخت کوایک کھے میں را کھ کرویا۔ میں تمام سانیوں سے تو ی اورز ہر یا اول ای جانباز نے طاقت کے نشے کے بارے یس کیا کہا تھا۔ یکھ بھی ہو۔دو تورا کھ ہوا۔ عل زنده مول اب ش اس بها زئوجي را كه بناوول كا-"

يبار يرين كرساني في في نكاه دوراني تواے کی جانباز چلتے پرتے نظر آئے۔ سانب نے ایزآب سے کبار

"من ان كرساته بحى نت اول كا" ا پی نفوزی ایک پھر پررکھ کروہ پرعزم نگاہوں ے ان جانازوں کود مجھنے لگا۔ جواب اس کی ہمنگار ے راکھ کاؤ مربغے والے تھے۔

کیکن سانب کو قانون قدرت کا پیتد نه تھا کہ

Dar Digest 142 January 2015



# آبنی گرفت

## مريم تصر- چکوال

رات کے اندھیرے میں ایك بكرى كا بچه منمنارها تها كه نوجوان ئے اسے اپنی گود میں اٹھالیا اور اسے لے کر آگے بڑھا مگریہ کیا آهسته آهسته اس بنچے کا وزن باڑھنے لگا که پھر اچانك دل دهلاتا واقعه رونماهوا

### ایک ظالم چ یل کی کہانی جو کہا ہے پڑھنے والوں کو جرت کے سندر میں ڈال دے کی

مساوا تام المست بادر انجاب كايك ال ي بلكى باركبيت من أكيا الوجكاتها، من كري چھوٹے سے شہر کے ایک گادک سے بر اُنعلق ہے۔ بورے سبسر افعالایا۔ سارا دن سخت محنت سے بالا بڑا تھا واسلنے گاؤں میں میری بہادری کے چہتے تھے اور ہر نوجوان سیستر پرسرد کھتے تی نیندگی ویوی بہت جلد مجھ پر میریان ہوگئ

رات کا بچیلا ہر تھا، ایک عجیب سے احساس کے زرار میری آ تھو مل تی تو میں نے جو تک کرادھرادھرو یکھا مجر مجی ناتھا۔ میں نے دوبارہ سونے کی کوشش کی کیکن سونہ سكاس كى وجدوه عجيب ك آواز تفى جواس ويان يميرى ساعت سے مرائی میں۔ ہی نے حواس کو بحال کیا اور جاریائی ے اٹھ بیٹھا۔ رات فاصی روش تھی لینی جود ہوس کی رات

میرے جیسا بناجا ہتا تھا۔ کبڈی کے کھیل میں کوئی میرا ٹائی اور میں سوکیا۔ مبیں تھا۔ گاوں میں تسلول کی کٹائی کا موسم تھا، میں نے ہر بار کی طرح اس بار بھی سب سے سیلے گندم کاٹ کرسادی ایک جگد پرجمع کرلی محی-میرے چند دوستوں نے میری مدد كي اور بم في قريش لكوالي-

رات كا وقت تقا اوركندم كوكمرك جانامكن ندتقار گاؤی چی کھیتوں میں سونا کوئی غیرمعمولی بات نکھی اور میں محمی برمنظرصاف دکھائی دے رہاتھا۔ دو آ واز یائل کی آ واز کھی چھن چھن چھن ۔"اس وریائے میں پڑنل کی آواز "ملى جرت دوه وكيا-

من في آواز كاموجب معلوم كرما جابااوراس ست چل ریشا جدهرے آواز آری تھی اور میں اس ست چیاتا عمیا۔ ووآ واز تھوڑی دورایک درخت کے باس سے آری تھی میں ورخت کے باس پہنیا تو ایک دہشت انگیز سنظر میرے سائے تھا۔ در دت کے باس ایک مورت کمڑی تھی جس کے بال بہت کیے تصاوران کا چروان بالوں کی وجہ سے وصا مواقفاراس كالراس عجيب وغريب ومتع كانفار ميراءايك بالتحديس كلبازي معى اور من عاط انداز من اس كى طرف يوها جب میں اس کے قریب پہنچاتو میری نظراس کے بیروں پر یری-اس کے بی النے تھے۔ می نے برے بور عول سے كئ بارس چكاتھا كەج ليوں كے بيرالئے موتے بيل البذا مِن فوراً يجهيم بثالوا على اس كى آواز آئى۔"مناست مِن تمهارای انتظار کردنی هی\_"

خوف کے مارے میراحلق فشک ہوگیا۔ میں نے بور يرو معقا بلي جيت تع يكن ال بارميرامقا بله انسان سے نبیں بلکہ ایک ماروائی مخلوق سے تھار وہ میری طرف برجى اور مير بسائے آ كر كورى بوكى مجي محسوس بون لگا كه جيے بيرے قدم زين شي هنس مجھ مول۔ جھے۔ بلاتك تبين جارباتها اور من ايك قدم بهي ويحيي تبين بت باباراب اس محلوق كا چره مير بساسے تعاده بهت فسين وخوبصورت محى اتى خوبصورت كدبيان سے باہر اوراس كى وونوں آسمسین سرخ روش اور دیکتے ہوئے انگارے کی مانند تحیں اور بوں معلوم ہوتا تھا۔ جیسے ان سے روشنی منعکس ہورہی ہو۔اس نے جب اپناسید حایاتے او برکوا تھایاتو خداکی برناه ال كافن بهت برا عاور فوكيله تقر

اما تك ال في ابنا باته ميري جانب بوهايا اوراس کے ناخن میرے سینے میں دل کی جگہ پر پیوست ہونے کیے۔ دردی ایک شدیدلہرمیرے جسم میں پیل کئی ال كا انداز ينار باتها كه جيے وہ ميراول نكالنا جا بتى ہو،ش نے اپنا کلہاڑی والا ہاتھ بلند کیا اوراس کے بازویردے مارا

توجهم زون على اس كا باز دكت كرينج كركم اوروه يك م چھے ہٹ گئی۔ اس نے بازوکی طرف غور سے ویکھا ادر مجرميرے ديكھتے عى ويكھتے وہ بازو دوبارہ اس كےجسم ーレフェ

اس نے غصے میری طرف دیکھا اوراس کے دینوں بازو لیے ہو گئے، اس نے میری کردن دیوج لی اور بمربورى توت سے محصائك جانب اجمال ديا۔ من دهب ے نیچ گرا ، کدائے عل ده دوزل مول میرے قریب آل اور میرے سے پرسوار ہوکرایے تیز ناخنوں ہے میرے سے کاویری صے کوجسے کھر ہے تھی۔

میں اس لیل کے سامنے بے یارو مدد گار بڑا تھا۔ مجهدا حساس ہو محیاتھا کہ دہ طاقت میں مجھ ہے گئی مختاز یادہ بادر من جسمانی طاقت من اس سامقا بلیس كرسكا\_ ال لمع من نے سے ول سے است اللہ کویاد کیا جس کے قبنہ قدرت میں تمام انسان ممام جات اورد یکر محلوقات جی اس وقت الله کے علاوہ کوئی بھی میری عد وليس كرسكا تعامير عدس بالمند فكار الله اكبر الله ا كبر- اور پهرساته ى بلندآ واز سے ش فے آيت الكرى كا وردكما شروع كرديا

اں چڑیل نے جھےرو کنے کی کوشش کی اور جھےرخی كرتى واى ليكن كلام اللي كے غنے بي اس كى كرفت وصلى پر آئی۔ وہ دور جا گری اورد حو میں میں طلیل ہونے کی لیکن جاتے جاتے اس کی آواز سنائی وی۔ "مسلامت آج توسيرے باتھوں في حميابلندآ وازكى وجهے جوتو يرمه د باتھا اگروہ نہ پڑھتاتو تو بھے ہر کزنے نہیں سکتاتھا۔"اور پھراس كيآوازآ نابند موكى\_

مجھ براردہ طاری قا ، فر کھ در بعد مرے وال بحال ہوئے تو می فورا گھر جانے والے دائے يو علے لگا ميرے زخول سے خون رس رہاتھا بردی مشکل سے ڈھتے پڑتے کھر پہنچا۔ میری فیر ہوتی حالت و کھے کر کھروالے مششدررہ کئے انہول نے بہت پچھ لوچھالیکن میں نے اجرادهرك باتول سئال ديااورامل بات جميا حميا من تمن ون بخار كي حالت من ر بالوراس دوران وه

Dar Digest 144 January 2015

خوف ناک عفریت روز میرے خواب میں مجھے دہشت زرہ كرتى رى مرابر بل اس كخوف من كتاتها بهي بهي ان رخمول میں شدیدرد کی کیفیت پدامولی اور می چینے جلانے لكا،السالحات من مجھ يول محسور، والقاجيسوه بلايس مين مريز بريوب

الك دن رات ك وقت ميري آكمه كلي اور مي نے کردٹ بدلی تواس کی بھیا تک صورت میرے سامنے آ گئی، میں نے فور آآ کھیں بند کرلیں ہی پھر چند کھول بعد جب میں اپنی آ تکھیں کھولیں تو وہاں صرف اندعیرے کا راج تفايس في ال واقعد كوا بناو بم مجه كر نظر انداز كرديا\_

ال واقعه كوايك سال كاعرصه بيت كيا يرير يزخم مندل ہو چکے تھے اوروہ واقعہ میرے ذہن سے تقریباً محوہ و چکا تھا۔ آی دوران میری بھوپھی زادے میری شادی موكى اورمير عبال أيك خصاسا بيناسليمان بيدابوج كاتحا

ایک دن مجھے میرے دوست رضامراد کی شادی کا بلاوا آیا۔ تمن دن بعد شادی تھی میں خوشی خوش شادی کی تیاریوں میں معروف ہوگیا اور ایک دن پہلے اس کے كاوَل بيني كيار وليمه واليادن ال كاوَل ي الكفي من مجھے شام ہوگئی اور آ ہتہ آ ہتہ اند جرا جملنے لگا۔ میں نے اہے قدم تیز کردیئے۔ گاؤں سے تھوڑا دورا جا تک مجھے احماس ہوا کہ کوئی اور بھی ہے جومیرے یکھے یکھے چل رہا ے، علی نے فورا بیلے مؤکر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا میں نے دوبارہ اپنو قدم آ کے بردھانا شروع کردئے۔

تھوڑی دورآ مے جانے کے بعدوہ احساس دوبارہ ہوا، میں نے یکھے مؤکر دیکھا توایک بکری کا چھوٹا سا بھ ميرے يہ يہ جي جل آر باقااب ال يح في بولنا شروع كردياتهاات وكيوكر بحص جرت مولى - جاندني رات ،جمونا سا سفید اور بهت علی خوب صورت بچه ده بولها جوا دور كرميرے قريب آھيا تو اجا يک مجھے اس پر بيارآھيا اور علی نے اے کود علی افغا کر سوچنے لگا جائے کس نے فلا کالا کھ لا کھ شکرے کہ اس کے بعد ایس کوئی واقعہ میرے ال كورات على جيمور ديا ، اوركو كي نظر محي تبين آريا-"خبر على ساته بين تبين آيا-نے اے کودش کے کی کے کوروسے لگا۔ لمکین ابھی میں تھوڑا تک دور جلاتھا کہ مجھے اس کا

وزن وتجوزياده مونامحسول مواتوهل نے اسے اپناوہ مسجور جعنك دياليكن اس كاوزن متوارّ بردهنار بااور يجرايك وقت آيا كاس كاوزن ...

اوريرى جھنى حساجاتك بيدار موكى توجيت مى نے اسے زمین پر پنے دیا اے زمین پر پختاتھا کہ اوا تک اس عن عداوال الضالكا

اورجب دحوال جعنا تواس جكه أيك كرده صورت جزيل اپني قهر آلود نظروں ہے مجھے کھور ي تھي، وہ وي تھي جس سے میرا ایک سال عل سامنا ہواتھا۔ میں آج نہتا تھا مل نے اس کی آ تھموں میں ویکھا توانقام کا جذبہ صاف نظراً يا ـ وه بولى ـ "سلامت يجيلى بارتونو محد ع فكالقا محرآج اييانين بوكاية

"میں نے تبارا کیا بھاڑا ہے جہم میری جان لماجات موج من فركبا" ياد ب تحقيد تر كيون ك كتار بينيل كالك ورخت تقاءال ورخت يرمر ساتھیوں کا بسیرا تھا، ہم وہاں ہنسی خوش وقت گزارر ہے تھے كتوني وه ورخت كواديا اورجم عديمارا فحكانه جين لياء میں ای جرم کی یاواش میں تیراخا تسر کرنا ما ہتی ہوں۔''

وہ میری طرف برحی اور مجھے کردان سے پکولیا۔ ال کی ہینی گرفت آئی بخت تھی کہ میری سائس دیکے گی۔ عمل نے ہاتھ یاون مارنے شروع کردیے اورای کوشش میں اس ک چوٹی میرے اتھوں میں آگئی، میں نے اس کوز ورے کھیجاتو وہ بلبا اٹھی اور چینے لکی پھر میں نے پوری کوشش کی اورزورة زمانى جارى رمى اور بحرساته عى ساتهة يت الكرى كا ورد كرنے نگااوران بر بھوكك مارى تو و يكھتے ہى و يكھتے اس ج بل كوآ ك لك كل اور يلك جعبكتة بن وه جل كرجسم بوكن \_ ال كى كريناك آوازي قرب وجواركود بلاكتي \_

آج ای واقعہ گوگزرے بھیں سال ہوسکے میں کیکن وہ واقعا ج تک میر سند بن سے موسیل ہوسکا۔



# روح کی بے جینی

## الس الميازاح-كراجي

ایك روح كى دل شكسته روداد جرك بچیس سال تك سسكتى اور بلکتی رهی اشارے اشارے سے لوگوں کو حقیقت سے روشناس کراتی رہی مگر کسی نے بھی اس کی ایك نه سنی اور پھر آخر کار اس نے اپنا انتقام پورا کرلیا۔

ول دو ماغ ادر ذبهن برابنا سكته ميضاتي اور رو تَكْف كفر ب كرتي عجيب وغريب برخير خونتاك كهاني

"جهان مك ارواح كروركانعلق ب میں اس پر بورا یقین رکھتا ہول۔" کامران شای نے نو دارد ملاقانی کا بیان سنے کے بعد کہا۔ اولیکن شعیف الاعتقاد لوگول کی طرح ارواح کی ماوروائی تو تو ں اور نا قابل نېم شعبه ه بازيون کوشليم نين کرتا۔"

اس کے ملاقاتی کا نام ریاض مسین تھا، ووائی خوب صورت بوی روت کے ہمراہ اس کے پاس ایک اییا مسئلہ لے کرآیا تھا جو بہت مدیک ارداح کی رواتی كباغول على جلااتاء

كامران شاى ايك تجربه كاروكيل مابرسراغ رسال اور نفسیاتی وسفلی علوم کا متند عالم تھا۔ لوگ اس کے باس قانونی، از دوائی ، نفسیائی اور پر اسرار جرائم کے ساكل كرانے كے لئے تھے۔

"رياض صاحب اس دنيا من كوئى بات انهونى مبیں یوئے موا ی نے سلسنہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا۔ "توجمی بیراخیال ہے کہ آج کے سائنسی دور میں شاید ى كوئى الى شے موجوانان كے قضدتقرف سے باہررہ متم کی کوئی مخلوق اس کرؤ ارض پر موجود بھی ہوتو بلاشہدہ ۔ جاروں طرف ہے سرسبز وشاداب پہاڑ ہوں میں کھر اہوا انسان کی بردھتی ہوئی قوت تسخیر ہے خائف ہو کر کسی ہے۔ آبادی بمشکل ایک ہزار افراد پر مشتمل ہے۔ دو

دوسرے سارے کی طرف چکی تی ہوگی۔ یقین سیجے انسان سے بوھ کرای دنیامی اور کوئی نبیں۔"

"آئے ہے کھ مرصہ عل جس بھی ان باتوں کو التلیم نبی*ں کر تا تھا۔'' ریاض حسین نے کہا۔''لکی*ن جناب حال بی من بهارے ساتھ جو واقعات بیش آئے ہیں ان كسبب عن اين نظريات يرنظر الى كرفي ير مجبور بوكيا ميرى يوى ان واقعات كى چىم ديد كواه بـ تظریاتی بحث ے قطع نظر امر داقع بیہ ہے کہ صورتحال باری برداشت سے باہر بوگی ہے۔ آگر آب اجازت ریں تو میں اختصارے ان واقعات کو آب کے سامنے بيان كردول ـ"

" ضرور، ضرور " شامى نے كہا۔ "آب بلا جَعِك اینا مسئلہ پیش کر سکتے ہیں ۔''

"جم وادى كا غان كا ايك چھوٹے سے گاؤل عُلِمَكُونَ مِن رہتے ہیں۔" ریاض حسین نے قدر ہے ہل کے بعد کہنا شروع کیا۔

"بيعلاقه ايبث آباد تقريباً سائه ميل شال کی ہو۔اس لئے میں سمحتا ہوں کہ اگر جن بھوت وغیرہ میں واقع ہے۔ خاصا پرفضا اور صحت افزا مقام ہے۔

Dar Digest 146 January 2015

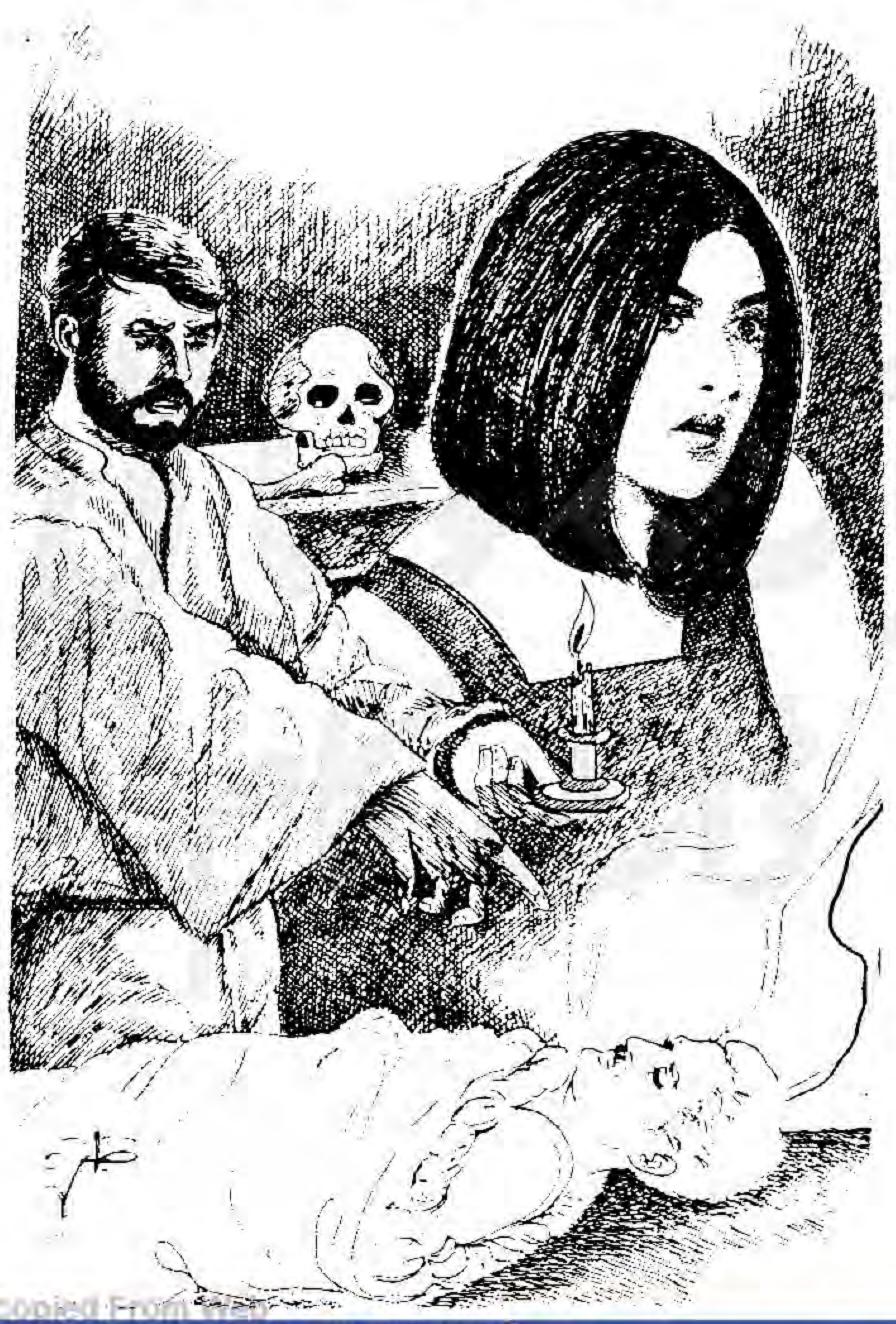

سال على ہم نے ایک پرانی وضع کا پختہ مکان خریدا ہے جو زریں منزل کے نام ہے مشہور ہے۔ یہ مکان گاؤں ے تقریباً سوگر باہر سرسز درختوں عل کھر اہواہے۔اس میں تین کمرے، ایک باور چی خانداور دوطرف برآ مدہ ہے۔ مکان چونکہ ستال رہا تھا اس کئے ہم نے فورا خریدلیا۔ مکان سے ملحقہ دو کنال کا ایک قطعہ بھی ہے جس میں مجموع سا باغیجہ بنا ہوا ہے۔ مجموعی اعتبار سے مکان اوراس کا ماحول نہایت حسین اور دلفریب ہے۔

بہلے سال گرمیوں کا موسم بہت اچھا گزر گیا۔ کیکن موہم سرما کا آغاز ہوتے ہی ہم نے عجیب صم کی بے چینی اور تھبراہٹ محسوس کرنی شروع کردی، ابتدا میں ہم نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ لیکن بقدرت اس بي جيني من اضاف موتا جلا كيا- ي خوالي کی شکایت ہونے لگی۔ اکثر رات کوڈراؤ نے خواب د کھائی دینے گئے۔ یول معلوم ہوتا تھا کہ کوئی تادیدہ ستى تم سے نفرت كا ظهار كررى ب، دهمكيال دے رتی ہے، غصہ اور وشمنی کا اظہار کررہی ہے اور'' انتقام انتقام کیاروی ہے۔

مردی میں اضافے کے ساتھ ساتھ اس براسرار ہستی کے بغض وعناد میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ جب موسم کی پہلی برف باری ہوئی تو یفین آ بھی اس كيفيت من نا قاعل بيان شدت بيدا موكل - تعبرا مث خوف اورد بني تهنجاؤ نقطة روح يربينج حميابه

ہم کی راتوں تک اچھی طرح نہیں ہوسکے، بالآخر بم في مكان چور دين كا اداده كرايا ليكن وكي دنوں کے بعد موسم قدرے گرم ہو گیا اور اس کے ساتھ على مارى كھيرايت بھي جائي رعى اور جم في آرام كى نيند سونا شروع كرويار بم في اندازه لكايا كرجاري ساري پریشانی کا سبب سردی اور بے خوالی تھی۔ لیمنی سروی کے باعد الم ي حوالي كى شكايت مولى اور ب خوالى كي وجه ے آ عاز کے ساتھ می گھبراہٹ اور خوف کی کیفیت ہوئی تھی۔ بالکل فتم ہوگئی بلکہ بھولی بسری ہات ہوگئی۔

اب موسم سرما على ايك بار تعربهار ب ولول ير ویی ہے جینی ، بے خواتی ،اور کھبرا ہٹ پیدا ہوئی شروع ہوگئ ۔ سروی میں اضافے کے ساتھ ساتھ سے کیفیت بھی بتدرت برستی چلی کی ۔ یبال تک کہ ہم پیفین کرنے پر مجبور ہو محنے کہ اس کیفیت کے ہی پشت ضرور کوئی يراسرارستي كارفرماب جے عام طور يرجن ياروح وغيره كام عوسوم كياجاتا ب مجرة ج ع جندروز ييشتر ایک ایا واقعہ پیش آیا جس نے ہمارے یقین کوحق اليقين عن تبديل كرديار

يركز شير جعرات كي بات إلى روز برك ز درول کی برف باری مور بی تھی۔ میں اور بڑوت سرشام كهانے ے فارغ موكر بستر ير ليث محف تا بم فيند كا نام ونٹان نہ تھا۔ کھوریر کے بعد برف باری کے ساتھ ساتحه تيز جھز بھی چلنا شروع ہو گمیا۔

ونعتا جارے كانوں على أيك عجيب ى آواز آئی۔ وہ آ واز کومیم اور واسع ندھی تاہم غایت ورجدار انكيز اور يرسوزهي \_ يول معلوم موتا تفاكدكوني بيرسك سسك كررور باي-

شروع على بم في اس أواز كو تيز بواكى أواز تیاں کرکے نظر انداز کردیا۔ ممر دھیرے دھیرے وہ نمایاں ہوتی چلی گئی۔ مجبر دفعتا کرے کا ورجہ حرارت کرنا شروع بوكيا - حالا تكدائيشي من آك برابرسلك رعى مھی۔ تمام کھڑ کیاں دروازے بدستور بند تھے۔ پرسردی لحظه بالحظه برهمتي جلى جارى تفي \_ وه رات فرشته تمام راتوں سے زیاد واذیت تاک تھی۔ انگیشمی میں جلنے والی آمك كى عظم روشى كر كى قضا بي ارزرى تقى - يول محسوس ہوتا تھا کہ کوئی نادیرہ شے جاروں طرف ہے ہم يرد باؤ ڈال رہ ہے۔ ہمارے خوف اور وہنی تھنجاؤ میں سنسل اضافه بوتا جار باتعا-

ستلیوں کی آواز نمایاں طور پر سائی وے ہے ہم تھراہت اور تو ہم بری کا شکار ہو گئے ، موسم گرا رہی تھی۔ دو درد تاک آ داز پوری فضا پر محط معلوم

برف باری اور جمكز كى آوازكى ماتى سازكى

Dar Digest 148 January 2015

ما ننداس آواز کے ساتھ قبل ل گئی تھی۔ تا گہاں میں نے خواب گاہ سے ملحقہ کرے کے وسط میں ایک وحند لاسا روش غیار نمودار ہوتے ویکھا۔ وہ ہولے ہولے جنبش كرتا بوافرش زمن سے بلند ہور بانقار ہم ساكت و جامد آ تکھیں بھاڑے اس نا قابل یقین منظر کود کھنے کیے۔ وہ روشن غبار ہمارے و کہتے ہی و کہتے ایک شکل اختیار كرف لكارا لك النالي عل!

چند ساعتوں کے بعد وہ غیار ایک ممل انسانی جسم کا خا که اختیار کرچکا تھا۔ جس انداز میں وہ گردش کرتا اور بل کھا تا دکھائی دیتا تھا اس سے پیرخا ہر ہوتا تھا کہ وہ انتہائی تصے اور طیش کے عالم میں ہے۔ اب پیا مات والمتنع هو پیچی تھی کہ تمام بعض و مناد اور غرت و حقارت کاملیع یمی پرامرارسی تھی۔

وفحاس كالرخوس شكل اختياركر في الاجرب یر کربناک تا ٹرات نظرآ نے لگے جن میں شدید <sup>خ</sup>یش و غضب احتجاج اورنفرت بإئى جاتى تحى بربمارے و تيميت ہی و مجھتے اس نے منہ کھولا اور ایک درد ٹاک جی بلندگی جس کی آ واز زمن ہے آ سان تک کونجی جلی گئی۔ اس كِ فُور أَبِعدوه وهند لا غبار تاريكي بمن تليل بو كيا-"

یبال تک بیان کرنے کے بعد دہ خاموش ہوگیا۔ چند کھوں تک کرے میں ممل خاموتی چھائی رہی۔

''واقعی حیرت انگیز تجربات ہے۔'' شامی نے سكوت توژيتے ہوئے كہا۔" بيكم ژوت كيا آپ اس معالم من کھی بیش کرناما میں گی؟"

''ریاض صاحب نے کمل واقعہ بیان کردیا ہے۔" روت نے تدرے الل کے بعد کہا۔ 'وود صند لا غبارتجم مثل خاصا بزاخاركم ازكم آخه نن اونيا بوكا اور جیا کرواض صاحب نے بیان کیا چرے برنظرا نے والے تاثرات انتہائی خوفتاک تھے۔ تاہم ذاتی طور پر ميرااحال يب كرده كي درسال يح كاچره تعاداد ني كاغذيرية لكت موت كها-"آج كل وه ايد آباد وہ کچے ۔۔۔۔! اوہ میں تازیدگی اس پر سوز کچے کوئیں میں رہتا ہے۔'' بعلاسکوں گی۔۔۔۔'' میلاسکوں گی۔۔۔۔'' ''کیا یہ شے اس سے پہلے بھی بھی و کیمنے میں آکرآپ سے طاقات کروں۔''

آن محى-آب في برف بارى اور جمكر كا ذكر كيا تفا-منامی نے کہا۔

''غالبًا يه جُنَعُزُ سِلَى مرتبه جِلا تقاله'' "مويا آپ بي كها جائي جي كداس يراسرار منظر کا جھڑ ہے کو فی تعلق ہے۔ "شای نے کہا۔

" تعض ایک قیاس ہے۔ حتی طور پر مجھ تیں کہا جاسكاً\_"رياض في كهار"ي الماقد بيهال سيم لتى دور

تقريباً ايك موتين ميل .... جس من ساته ميل كاليبازى راستهمى شامل ہے۔"

"إظاہر يه معالمه ميرے وائرہ كارے باہر ے۔"شای نے کہا۔

"شامی صاحب اگرآب نے افکار کیا تو جمیں بہت مالیوی بوگ ۔ "شروت نے کہا۔

میں آپ کو مایوں نہیں کروں، گا۔ اس کیس میں کھ ہاتمی الی ہیں جو براہ راست میرے نظریات ے نگرائی ہیں۔اگر معاملہ ویسائی ٹابت ہوا جیسا آپ نے بیان کیا ہے تو مجھے بقینا اینے نظریات میں یکھ تبدیلی کرنی پڑے گیا۔'

"معلوما آپ نے بیائیس منظور کرایا ہے۔" ثروت نے اطمینان کا سائس کیتے ہوئے کہا۔" آپ کی

شاى ئالى ئات كائت بوئ كها\_" قيس کے بارے میں کوئی ترود نہ کیجے۔ اس می حسب منرورت کی بیش کی جاسکتی ہے۔ ''پھراس نے ایک کا غذ اور قلم ریاض حسین کی طرف بوهاتے ہوئے کہا۔"اس یر دریں منزل کے سابقہ مالک کا نام اور پر تحریر

سابقہ مالک کا نام عباس کل ہے۔" ریاض

Dar Digest 149 January 2015

"مِي آپ كوساتھ بى كے كرجانا جا بتا تھا۔" رياض نے کہا۔

ایس بہلے عباس می سے ملول کا۔ پرخاص كوت آول كا

ا پیٹ آ باد کی مکیاں اور باز ارنسپٹنا سنسان پڑے یتے۔ قرب و جوار کی پہاڑیاں برف سے ڈھی ہوئی تھیں۔ شال کی طرف ہے تعشرا دینے والی ہوائمیں چل ر بی تعیں ۔ عباس کل کا مکان شیر کے مخبان علاقے میں واقع تھا۔ کامران شامی نے اپن گاڑی گل کے کونے پر کوری کردی اور ایک ایک مکان دیکھنا ہوا آ مے بردھنے لگا۔ وہ تھوڑی دہر پہلے وار الحکومت سے فو کس ویکن کے وربع وہاں بہتجا تھا۔ چند محول کے بعد دہ مطلوب مکان كرسائے كورا تھا۔ پر دروازے پر دستك دينے كے یعدوہ انظار کرنے لگا۔

دروازہ کھولنے والا عباس ی تھا۔ اس کا قد چھوٹا،جسم مضبوط اور آئھیں ساہ تھیں،جن میں غاص قسم کی چیک یائی جاتی تھی۔ دائے ہاتھ کی بردی انگلی خود کار طریقے پر تھتی مو کچھول کا زاوید درست کرنے میں مصروف تھی۔ مجموعی طور پر وہ خاصا تندخونظر آتا تھا۔ ابتدائی تعارف کے بعد وہ شامی کو بیٹھک میں لے آیا۔ پھر کرم کرم تھوہ ہیں کرنے کے بعد کہا۔

" آپ زریں منزل کے بارے می معلوم کرنا عاہے ہیں۔

"وراصل مارے ملک شراق ہم بری بہت یائی جاتی ہے۔" شای نے تبوے کا کھونٹ عمرتے ہوئے کہا۔" زریں منزل کا موجودہ مالک میرے باس ایک ايهامسكد في كرآيا بجس من بطاهر بعولون كالمل دهل معلوم ہوتا ہے۔ تاہم میں ایک دوسرے اندازے اس מצ בשנלנון אפטם"

"جرت الكيزبات ب-"عباس كل في كبا-"بے مکان میرے یاس تقریبا تین سال تک رہا ہے گر کے چیروں پراطمیتان کی لیردوڑ گئی۔ برى كى بعوت عدا قات بيس موئى-" "آب نے بیمکان کی سے زیداتھا؟"

" دراصل بيدمكان ٹاؤن كميٹی کی مَليت تما اور عرصددرازے خالی براتھا۔ "عیاس کل نے کہا۔" میں نے تفریح اور شکار وغیرہ کے گئے اسے خریدلیا تھا اور اب دوستوں کے ہمراہ اکثر دہاں تغبر اکرتا تھا۔ تاہم من في بمى اسد بائش كے لئے استعال بيس كيا۔" مکیا آپ سرد بول میں بھی وہاں تفہرا کرتے

"صرف ایک مرتبه مرد بول می و بال تغیرے کا أ غَالَ مِواتِعًا.

"اس ووران آپ کو بے خوالی یا وین کھنچاؤ تو محسور تنیس ہوا؟"

"ميرے ساتھ تين اور دوست بھي تھے۔ ہم نے سرف دوراتی و ہاں گزاری تھیں۔ جہاں تک ب خوانی کالعلق ہے اس کی شکائے ضرور ہوتی تھی کیونکہ ہم جاروں ایک عی کرے می سوتے تھاس لئے جگ کی علی کے باعث اچھی طرح نبیں سو سکے تھے۔" "مكان كاندركوني تبه غانه بمي ٢٠٠٠ و بنيل سيكول؟ "

''یونٹی ہوچھ لیا۔'' شامی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ "آپ کے تہوے کا بہت بہت شکر ہے۔" زری منزل برخاموشی جھائی تھی۔

کامران شای نے ابنی فوس ویکن صدر وروازے کے سامنے کوئی کردی اور کھڑی ہے آس ياس كاجائزه ليخ لگا- ہرطرف سفيد سفيد برف كى تهہ جى ہوئی تھی۔اس ونت اس کے ساتھ اس کا دیرینہ ووست جوزف بربین بھی تھا۔ قدرے تو قف کے بعد دونول گاڑی سے باہرآ گئے۔ جوزف نے بھاری اور برانی وضع کے دروازے بروستک دی۔ ایک منٹ کے بعد وروازہ کلا اور ریاض حین نے باہر جما عک کرد یکھا۔ اس کے چھے ژوت بھی کھڑی تھی۔شامی کود کھے کران

آتش دان كرسام بين كرتفورى دير تك ركي تفتکوہوتی ری۔ ژوت نے کانی بیا کرائیس پیش کی پھر

Dar Digest 150 January 2015

"بداس امر کی دلیل ہوگی کہ پراسرار روح کا تعلق مکان ہے نہیں آپ کی ذات ہے ہے۔ ریاض اور زوت چونک کرشای کی المرف دیکھنے کے۔ان کے چروں برخوف کی ملکی کالبردور گئے۔ تاہم انہوں نے کوئی جواب بیں دیا۔اس وقت وہ خواب گاہ ے اعد کرے ٹل کھڑے تھے۔ " ہے دہ کرہ ہے جس می وصندالا غبار نظر آیا تھا۔ 'ریاض نے کہا۔ "كيا آپ تعيك تعيك الل جكه كالعين كرسكة میں جہاں ہے دہ غمارا نصنا شروع ہوا تھا۔'' "تقریباس جگه سے "ریاض نے ایک جكدير ياؤل ركحتے بوئے كبار شامی نے فرش پر بھیا ہوا قالین اس جگدے بناديا اور اكرون بينه كرفرش كاجائزه لينه لكارا جاكك ال نے پونک کر کہانہ "جوزف اس فرش كوذراغور يه ويلهو كيااس مى تىمىي كوئى جيب بات نظرة تى بيد جِزن آسمين جميكة بوئ فرش وكلورت لكار "میرا خیال ہے کہ میں تمہارا مطلب نہیں مجھا۔''اس نے کہا۔''ساکی عام مافرش ہے۔' " واليسي يرتمهاري آلتي سي ثميث كرواني يوي ا کی۔" شای نے کہا۔" کیا تہیں نظر نہیں آتا کے فرش کا رید حصہ باتی فرش سے مختلف ہے۔ واضح طور براے ووہارہ تو رکر بتایا گیا ہے۔ ار یاض اور بڑوت بھی اس حصے کو آس کھور نے لگے۔ "" ب کے باس متموری یا اس متم کی کوئی چنر ہوگی؟''شامی نے ریاض کی طرف و مجھتے ہوئے کہا۔ "كياآب فرش توزن كااراده ركعة بي؟" "في الحال مبيل " ثاى في جواب ديا " تامم ہوسکتا ہے کہ اس کی ضرورت بھی بڑجائے۔" تھوڑی در بعدریاض نے ایک ہتھوڑی لاکر

اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے شامی نے یو جھا۔ "شائےرات کیسی گزری؟" " حسب معمول بے خوابی کی شکایت ری۔" رِیاض نے جواب دیا۔"ولیکن نسبتا آرام رہا۔ کیونکہ گزشتدرات يرف باري تبين مولى-" ''عمادت کے اندر کوئی تہد خانہ بھی ہے؟'' شامی نے پوچھا۔ '' تہہ خانہ تو کوئی نہیں۔'' ژوت نے کہا۔'' میرا خیال ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے بیان کوول ہے "الی بات نہیں۔ بلکہ میں اس معا<u>ملے کی</u> کوئی قابل قبول توجيبه تائ كرنے كى توشش كرر بابول : "ميزياده متاسب ہوگا كه آپ بذات خودم كان كاجائزه لے كيں۔"رياض نے كہا۔ " على بير بات كمنية عن والانتمال" شاي في كبار مچروہ دونوں ریاض کی رہنسائی میں مکان کے مختلف حصول كود يكهي منكي "مكان تؤبالكل سيدها سادا ہے۔ "جوزف نے تھر وکرتے ہوئے کہا۔" کوئی خفیہ مُوث يا كمرونيين \_ أَكْرَكِي بموت يارونَ \_ عنانا قات نه ہوئی تو سخت مالیوی ہوگی۔'' " دیاض صاحب کیامیکن ہے؟"شای نے کہا۔ ''کیآج کی رات آپ نسی دوست یا عزیز کے باں قیام کرنے کا انتظام کرئیں۔ ہم تبا یباں رہنا عاجة ين - من اور جوزف -" "جے آپ مناسب مجیں۔" ریاض نے جواب ديا۔ " مير ع خيال من بيه بات بالكل نامناسب ب، "جوزف نے کہا۔" بہوسکتا ہے کدوہ بھوت بھی ان كماته في جلاجائي تب سامای نے پوری سنجیدگی سے کہا۔ "اس محتی کوسلحمانا مزید آسان ہوجائے گا۔'' ''میں آپ کا مطلب نہیں سمجما۔'' ریاض نے

Dar Digest 151 January 2015

حرت سے کہا۔

copied From Web

شای کے ہاتھ میں تھا دی۔

شامی نے ہتھوڑی ہے فرش کے مختلف حصوں کو بچا کرد یکھناشروع کردیا مجروه سیدها کھڑا ہوکرری<sup>اض</sup> کو

" آپ نے کہا تھا کہ اس عمارت میں کوئی تہہ خاد ہیں ہے۔ "اس نے کہا۔" کیا آب نے نقشہ دیکھا تفایانحض قیاس ہے یہ بات کہی تھی؟''

وانقشة تونيس ويكها تعالى رياض في جواب ديا. "اور من مجمعتا ،ول كه نقشه محفوظ بحي شبيل ربا بهو كايه" تھوڑی ور کے بعد جاروں ڈرائک روم میں آ كرآ تش وان كے سامنے بيٹھ كئے، كل لمول تك سمرے میں خاموثی حصائی رہی۔ برخص کا ذہمن مختلف خيالات كيآ ماجكاه بنابواتعار

"موسم تيزى سے بدل رہا ہے۔" شاى نے کھٹر کی سے باہر و عصے ہوئے کہا۔" طوفان کی آ مد کے آ ارتظرا رے تا۔"

اڑ وت اور ریانس کے جم ہے پر خوف کی لیر دوڑ تخی۔ دونوں شامی کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے باہرو مکھنے لگے۔ شامی نے مزید کہا۔

''میراخیال ہے کداب آپ کواہے سی دوست ئے ہاں جانے کی تیاری شروع کردین جائے۔ اگر طوفان شروع ہوگیا تو جانا مشکل ہوجائے گا۔''

نصف محفظ کے بعدریاض اور ٹروت اینے ایک -2 Le 25-19

رات کے کھانے سے قارفے ہو کر شامی اور جوزف آتش دان كسائ بين كركاني ين محدبابر بلكى بلكى برف بارى شروع بوكئ تفي اور موا بتدريج طوفان کی شکل اختیار کرتی جاری تھی۔ ایک طویل عاموتی کے بعد جوزف نے کہا۔

"دوست سلسله شروع جوچکا ہے۔ محصا بناول بينظامحول بوراك-"

میں آسیجن کی کی واقع ہوری ہے۔"شای نے اشتے کئی قابل جم توجیبہ معلوم کرنے کی کوشش کرو۔" ہوئے کہا۔ اس کی آ واز میں خفیف ی تھبراہٹ شامل تھی۔

''مکن ہے کھڑی کھولنے سے پچھ فرق یر جائے۔ "مجروہ کھڑ کی کے قریب جاکر چند کھوں تک بابر كرنى موئى برف كود كمتار باله قدر عاق قف كے بعد اس نے کھڑ کی کھول دی۔اس کے ساتھ بی سے بستہ اور تيز بوا بينيال بجاتي بوئي اندر داخل بونا شروع موكي . ایک کیے کے بعداس نے دوبارہ کمرکی بندکردی۔

"شايد ميرا خيال غلط ٢٠-"اس نے اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ 'اس مختن کا سب بچھاور ہے۔' معاليك مرهم آواز ، جولسي يرسوز آه على جلتي جلتي تھی، مواے دوش برآتی محسول مولی۔

"شائ!" جوزف في تيزي ع كها-"يه واز

" مفرو و الله على في آواد كى طرف كان نگاتے ہوئے کہا۔

ایک ایسے کے بعد دوبارہ آواز سال دی۔ جوزف كالتم يريين كاقطر عكف لكدال في ابنا آنو منك بستول تكال ليا اور الميل كركفر ابوكيا-''ميرے دوست پيكوئي سازش ہے،سازش'' ان نے فی کرکہا۔

"لپتول واپس رکھانو۔"شامی نے قدرے محق ك ساتھ كہا۔" سازش كرنے والے آ بي نہيں بھرا

جوزف نے پینول واپس رکھ دیا اور نڈھال ہو كركري يركزعميا بابرشديد برف باري دور بي هي اور تيز ہواؤں نے جھکڑی صورت اختیار کر ل تھی۔

"شامی .. اس خاموثی سے مجھے وحشت ہورہی ے۔ "جوزف نے کہا۔"خدا کے لئے بچھ بات کرو۔ ورنه من بإكل بوجادًا "كا-"

"جوزف، ذرام وچو که اگرای وقت ہم نے اس وی کھنچاؤ کا تجزیہ نہ کیاتو بھی حقیقت نہیں جان عکیس سے۔ " میجه محنن می محسوس ہور بن ہے۔ شاید کمرے اس کئے اپنے حواس کو کنٹرول میں رکھواور اس کیفیت کی مسكى كي آواز بمرسائي دي-اب ده آواززياده

Dar Digest 152 January 2015

واضح تھی۔ پچھ و تفے سے بعدوہ آواز مسلسل سنائی دین شروع ہوگی۔ بول معلوم ہوتا تھا کہ بوری کا کتات سكيال لے ربى ہے۔ اوا ك شامى فے جوزف كا

"جوزف ادهرد يكور"اس في لمحقد كرسك طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہاں بر زرورعگ کا وصندالا ساغبار كمركى تاريكي من ينكتا أظرة رباتها-وہ فرش ہے موم تی کے مرهم شعلے کی مانند فرز تا ہوا ہولے ہولے بلند ہور ہاتھا۔او پراشنے کے ساتھ ساتھ اس کے تجم میں اضافہ ہوتا جار ہاتھا۔ وہ مخصوص اعداز میں جنبش كرتااوربل كها تانظرة رباتفاءكم وبيشة مخدنت تك بلند ہونے کے بعداس کا برحنا اور چیلنارک گیا۔اب وہ ايك انساني جم كاخا كما ختياركر جكاتفا

شامی اور جوزف زبان و مکان کی صدود و قبود ے بے خبر کسی سحر زوہ انسان کی مانند اے محور رہے تقے۔اس مافوق الفطرت وجود کے بل کھاتے ہوئے جسم ے نفرت و حقارت اور انقام و عناد کی چنگاریاں نکل کر وونوں کے دل وجودیر حاوی ہوتی جارہی تھیں۔معا اس کے چرے یرکی جیتے جائتے انسان کے نعوش نمایاں ہو گئے۔ اس کے چرے پر انتہائی کرب واؤیت کے تارُّات باع جاتے تھے۔ پھراس نے اپنا منہ آسان کی جانب بلندكر كرايك دروناك في بلندك اس كي آواز ساری نعنا میں کونجی سنائی وی۔ مجروہ غبار تیزی کے ساتھ تاریکی می کلیل ہو کرنظروں سے اوجیل ہوگیا۔

شای اور جوزف نے خوفزوہ نظروں سے ایک ووسرے کی طرف دیکھا اور پھے غرصال سے ہو کرائی این کری بر بیشے گئے۔ ووٹول می اس برامرار خیار کے بارے می سوج رہے تھے ....

شای کے سوال کا جواب دیے ہوئے کہا۔ "جناب این مکان کی تفصیل بنانا بهت مشکل

ہے۔ ہمارے ریکارؤ کے مطابق تقریباً تمیں سال مل اس كاندرايك برائرى اسكول مواكرنا تف بعدين اسكول بتدكر ديا كميا اور مكان طويل عدت تك فيرمستعمل ير اربا ـ پير بجي سال پيلے اے فرونت كرديا "بيا۔" "اے فرونت کول کیا گیا تھا؟" شای

"بيكاريزا اتفا فروضت كرديا\_" " كيامكان كاتدركوكي تبدخانه بهي هي؟" "ميرے خيال ميں نہيں ہے۔" ٹاؤان كلرك نے جواب ديا-"ليكن آب يرب وكه كيول إو جهدب في الا " ہم دارالکوست ہے ایک معاطمے کی تحقیقات ك لخ يبال آئ ين -"جوزف في كها-دارافکومت کا نام من کر ٹاؤن کلرک چھے منجل علیا۔ بلکداس کے چرے بر تعبرایت نظرة نے تکی۔

المازم وَفروس كرويين كے ليج كافي ہوتے ہيں۔ "أ پ حضرات تشريف رهيس ـ"اس في ايي كرى مت المحت ہوئے كبار

دارانکومت اور تحقیقات دوا یے الفاظ میں جو کمی بھی

" میں آپ کواس مکان کی فائل و کھا تا ہول۔ اس من آپ کو ہرسوال کا جواب ل جائے گا۔ " تھوڑی دریے بعدوہ ایک سال خوردہ اور گرد آلود فائل جھاڑتا ہوا لے آیا، شامی اور جوزف اطمینان سے بیٹھ کر فائل

مكان كى تقمير تقريباً سائھ سال تل ہوئى تھى۔ نقثے کے اندر تہدفانہ بھی وکھایا عمیا تھا۔ بنے بعد میں بند كروية كاذكرتما\_

"اس نقتے کے مطابق مکان میں تہدخانہ بھی بنایا حمیا تھا۔' شای نے ٹاؤن کلرک کی طرف و کمعتے بوے کہا۔" لیکن آ مے عل کراکھا ہے کہا اس تہدفانے کو معمر ٹاؤن کلرک نے چشہ درست کرتے جعن تعمیری خامیوں کے باعث بند کرویا گیا تھا۔ کیا ہوئے شامی اور جوزف کی طرف و یکھا۔ پھراس نے آب بتا کتے ہیں کہ تہد خانہ بند کرنے سے کیا مراو ہے؟ تهدخانه کوشی ہے برکرویا تھایا صرف داخلی راستہ بند کردیا

Dar Digest 153 January 2015

copied From Web

"شیں الجوزف نے کہا۔ "محترم آپ نے میسوال کیوں کیا۔" "ميرا خيال ہے كه عن آب كى كوكى عددتين كرسكتا-" سليمان نے جواب ديا۔" آپ کے يہال آفكامل مقصدكياب؟"

"میں نے مرض کیا تا کہ ہم زریں سنول کے بارے میں مجھ باتیں معلوم کرنا جائے ہیں۔" شامی نے دوبارہ وضاحت کرتے ہوئے کہا۔"اس مارت من کھ عرصہ پہلے برائمری اسکول تھا اور آب وہاں "-UZ & OU DIA

سنیمان کے چہرے پر الجھن اور گھبراہٹ کے 下北湖上 3

" شايدة ب يا ارت فريدا بالع جي الس نے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔" جناب میں معذرت طابتا مون واس سلط مين آب كي كوئي عدونيين كرسكتا-"

"آپ کا اندازه درست کیس ہے۔"شای نے زورویے ہوئے کہا۔" ہمیں عارت شریدنے سے کوئی د پھی نہیں۔ دراصل ہم عمارت کے اعدر رونما ہوئے والے بعض عجیب وغریب واقعات کی تحقیقات کے لئے آئے ہیں اور بی تحقیقات مارت کے موجودہ مالک کی ورخواست بركرد بين- بم آپ كا زياده وقت نبين لیما جا ہے ، جندا کے سوالات ہیں۔'شای نے قدرے توقف کے بعد کہا۔"مثلاً بیجانا جائے میں کے کیازریں منزل کے نیچ کوئی تہدخانہ جمی تھا۔'ا

"من كه چكا بول كه ش آب كى مدونيس كرسكا\_" سليمان نے فصے سے كبا۔" آپ فوراً يهاں ے چے جا میں۔"

'' كمال بصاحب آب تو....'' "آپ فررامیرامکان خالی کردیں۔"اس نے پرائیویٹ ۔۔۔۔۔'' پرائیویٹ ۔۔۔۔'' سلیمان نے اس کی بات کا مح ہوئے کہا۔ ''میں ہے۔'' ''کیاآپ پولیس سے تعلق رکھتے ہیں۔'' ''کیاآپ پولیس سے تعلق رکھتے ہیں۔''

'' یہ بتانا بہت مشکل ہے۔ خاصی جھان بین "کیا اب کی ایسے مخص کے بارے می بتائیج میں جواس زمانے میں اس ممارت یا اسکول ے وابست رہا ہو؟"

"أيك صاحب بين،" ٹاؤن كلرك نے ذہن يرزوروالخ موئ كبا-"شايدوه يكهد دكرسكيل-ان كا تام كيمان إوروه سي زمانه من اس اسكول من استاد

"ان کا پیتا کیا ہے؟" "القفاق ہے وہ قریب ہی رہے ہیں۔" ہوؤن كارك نے كہا۔" يبال ب دائن باتھ كى تيسرى كى على چوتھا مكان ان كا ہے، كلى كے كونے يرير چون كى وكان برومال بمعلوم كرييخ ـ"

سلیمان کی عرستر کے لگ بھک تھی۔جسم ورمیانہ اورصحت خاصی کمزورتھی۔ شامی اور جوزف کوو کیم کراس نے رحی آ واب کا تکلیف کے بغیر بولا۔

"آپ وجھے کیا کام ہے؟" "آ پ سی زمانے میں ٹاؤن میٹی کے پرائمری اسکول میں پڑھاتے رہے ہیں۔" شای نے براہ راست مطلب كى بات كرتے ہوئے كمار" آب كوياد ہوگا کہ برائمری اسکول اس زیائے میں زریں منزل میں ہوا کرتا تھا۔ میں اس ممارت کے بارے میں بکھ باقیں آب معلوم كرناجا بتابول-"

سلمان کے چبرے کارنگ قدر ے متغیر ہوگیا۔ "میں آپ کا مطلب نہیں سمجا۔" اس نے تا گواری سے کہا۔"آپ کہال سے آئے ہیں اور کس همن میں بیمعلومات حاصل کرنا جائے ہیں؟'' "مم وارالكومت س آئے ين-" جوزف نے گا ساف کرتے ہوئے کیا۔ "ہم ایک

Dar Digest 154 January 2015

"مطلب وطلب ہی نہیں۔ ہیں کہتا ہوں یہاں سے نکل جاؤ۔" فرط جوش سے سلیمان کی آ واز کانپ رہی تھی۔

ربی تھی۔ ''اچھی بات ہے۔'' شامی نے اٹھتے ہوئے کہا۔'اگر آپ کو ہمارا آنا اتناش برانگاہے تو ہم چلے جاتے ہیں۔ ناراض ندہوں۔''

یکہ کر دونو ل دروازے کی طرف جانے گئے۔ سلیمان ایسے مخص کی طرح سر جھٹک رہا تھا جو کسی اعدونی کرب میں مبتلا ہو۔

" کھبر ہے۔" اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ دونوں رک کر اس کی طرف و کیمنے سگے۔ " بیٹر جا نمیں۔" اس نے وقیمی آ واز بیل کہا۔" مجھے اپنے روپے پرافسوس ہے امید ہے آپ جھے معاف کر دیں سے۔"

چند لخون تک وہ خلا میں گھورتا رہا۔ اس کا چبرہ وفعنا نمسی قریب المرگ شخنس کی مائند ہو گیا تھا۔ اس نے مدھم آ داز میں کہنا شروع کیا۔

'' بین بوڑھا ہو چکا ہوں۔ ندمعلوم کون ساون میری زندگی کا آخری دن ثابت ہو۔ اس لئے بیں اب یہ بوجھ ساڈیت اور شمیر کی ملامت مزید برواشت نہیں کرسکتا۔''

سمسی اجا تک خیال کے تحت اس کا جسم بری طرح لرز گیا۔شای اور جوزف خاموثی ہے بیٹھ کراس کی طرف و کیمنے گئے۔

" تقریبا بچیس سال پہلے کی بات ہے۔" اس نے اپنابیان جاری رکھتے ہوئے کہا۔

" جیسا کہ آپ نے کہا، میں زریں منزل میں واقع پرائمری اسکول میں پڑھایا کرتا تھا۔ میرے شاگردوں میں ایک لڑکا انتہائی شریراور ضدی تھا اس کا مام سیفی تھا۔ کو وہ ذہین اور ہوشیار تھا پر اس کی ساری ذہائت نت نئی شرارتوں میں صرف ہوتی تھی۔ اس کے دماغ میں نجانے کیا چیز واقل ہوئی تھی، وہ بھی شرارتوں دماغ میں تھکیا تھا۔ میموٹ سے اسکول میں اس کی وجہ سے ہنگامہ مچار ہتا تھا۔ میموٹ سے اسکول میں اس کی وجہ سے ہنگامہ مچار ہتا تھا۔ سے ہنگامہ مچار ہتا تھا۔ سے اسکول میں اس کی وجہ سے ہنگامہ مچار ہتا تھا۔ سے ہنگامہ مچار ہتا تھا۔ سے اسکول میں اس کی وجہ سے ہنگامہ مچار ہتا تھا۔ سے اسکول میں اس کی وجہ سے ہنگامہ مچار ہتا تھا۔ سے اسکول میں اس کی وجہ

ہوے اے ہروفت شرارتوں پراکساتے رہتے تھے۔'' "معاف سیجے۔" شائی نے تطع کانی کرتے ہوئے کہا۔" کیااس اڑے کا عمارت سے کو لُ تعلق ہے؟" " آپ سنتے جا کیں۔ ابھی معلوم ہوجائے گا۔" سليمان في ابن بات جارى ركعة موت كها-" عمل في سیفی کوشرارتوں سے بازر کھنے کے لئے زی اور مبت کے ترام طريع أزما واليكن اس يركوني الرئبيل موارده میری قوت برداشت کے لئے ایک آزمائش بن گیا تو تک آ کریں نے اسے جسمانی سزادی شروع کردی۔ بچوں کے سامنے شرمندہ کیا۔ بعض اوقات جیری سے اسے بری طرح میا کداس کے بدن برنشان يروائے اس كے والدين غريب آ دمي سقے انہوں ت بھی برطرح کےطریق آنماڈالے۔لیکن بیفی بران تمام سزاؤل كاكوئي الرئيس جواب سزايت و واور بهي و هيف اور خود سر ہو گیا۔ پھر میں نے چھم پوٹی اور ور گزر کے زریعای کی اصلاح کی میریجی باثر تابت ہوئی۔'' قدرے توقف کے بعد ای نے کہا۔ "سروبوں کی ایک صبح اس کا روب فطن تا قابل برداشت بوگیا۔ ای روز وہ دن مجرشرارتی کرتارہا۔ اس کی وجہ ہے سارا ون کلاس میں ہنگامہ وشور ، تبقیم اورطوفان بريارها - كوكى بچه يره صف كے سوؤ من نظر نهيس آتا تفاراس روزموسم بهت خراب تفااور طوفان كي آمدكة الرفطرة رب تقديم حلى الامكان ال کی شرارتوں کونظر انداز کرنے کی کوشش کرتار ہا۔لیکن آخركارير عمركا ياندلرين موكياب

چھٹی ہوئے میں تھوڑی دیررہ گئی تھی اور سینی ک دجہ سے ایک منٹ کے لئے ہمی پڑھائی نہیں ہو کی تھی تب میں نے ایک مضبوط جھڑی کے ساتھ اسے بری طرح میں۔ بدد کھے کر کلائل روم میں سانا جھا کیا۔ تمام لڑکے خوفز دو نظر آنے تھے۔ تا ہم سینی پرکوئی اثر نہیں ہوا۔

د ماغ میں نجانے کیا چیز واقل ہوگئ تھی، وہ بھی شرارتوں اتنی مار کھانے کے بعد نہ تو اس کی آ کھ سے سے نہیں تھکنا تھا۔ بہوئے ہے اسکول میں اس کی وجہ آنسو نیکا اور نہ ہی منسسے کوئی آ وازنگل۔ وہ خاموثی سے بنگامہ بچار ہتا تھا۔ بچے اسے تفریح کا ذریعہ بچھے ہی نہتا رہا اور بجیب نظروں سے بچھے کھورتا رہا۔ مار کھانے

copied From Web

کے بعد کودہ خاموش ہو کیا کر پڑھنے پر بھی آ مادہ نہ ہوا۔ بس این سیٹ پر بیٹھ کر انتہائی تغرت اور حقارت مجری نظروں سے مجھے محور نے لگا۔اس کا بول نفرت سے كورنا ميرے لئے اور بھى تكليف كا باعث تعار مى اندر ہی اندر دہنی کرب اور تھنجاؤ سامحسوس کرنے لگا۔ یہ بات اس کی شرارتول ہے بھی زیادہ تکلیف دو تھی، چھٹی کے بعد می نے اسے روک لیا۔

اس دفت برف باری شروع بوچکی تمی اور بوا کا زور بتدریج بردهتا جار با تفار نامعلوم اس وقت میرے الدركون كي شيطاني روح ساكن تحي كه الجحيم بحقي موش ندآيا كه يش كيا كرربابون \_

اب به بات نهایت احتمان أظراً فی ہے۔ کیکن ای وقت بیرااحساس بیقها کهمیرے اور مبیقی کے مابین توت ارادی کا مقابلہ بھن گیا ہے اور مجھے ببرصورت بيه مقابله جيتنا ہے۔ بصورت ويكر ميرى معلمانه حیثیت ختم ہوجائے گی اور بچوں یر سے رعب جانار ہےگا۔

دوسری طرف سینی میرمجور با تھا کہ اے ایک اورشد ید شم کی مار پڑنے والی ہے، وہ بوری طرح مار کھانے کے لئے تیار کھڑا تھا اور انتہائی سروا ور تفبری ہوئی نظروں سے مجھے محور رہا تھا۔ اس کی آ محصول سے خوف یا تھبراہٹ کے بجائے نفرت ظاہر ہوری تھی رکیکن میں اے ایک اورا ذیت ٹاک سزاد ہے کا اراده كريكاتما-

اسكول سے عملے مل كسي كواس بات كاعلم نبيس تھا کہ ممارت کے نیچے ایک تہد فانہ بھی ہے۔ تبد فانے میں داخل ہونے کا صرف ایک عی فرشی وروازہ تھا جومیری میز کے شجے بھے ہوئے قالین کے یجے پوشیدہ تھا۔ اس فرشی وروازے پر اتفا قامیری

ا یک روز چھٹی کے بعد صفائی کے خیال ہے ہیں نے قالین بنایا تو وہاں برتقریا ڈیڑھ مربع فٹ سائز کا ہے کوئی آ واز ندآئی۔وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ برا ایک فرشی در داز ونظر آیا. بهجه بحس اے کھول کر دیکھا 💎 عمد پر حتا جار ہا تھا۔ کویا میری قوت ارادی فکست

تواندر کی جانب آیک انتہائی سالخوردہ چو لی زینه نظر آیا، ينج تاريكي اورسروي تقى بعدين بجص معلوم مواكرابتدا مس عارت کے بیج تب خان تعیر کیا عماقا جس کے داخلی وروازے کوبعض وجو ہات کی بنا پراینٹیں جن کر پند کر دیا کیا تھااور غالبًا اس فرشی دروازے پرکسی کی نظر نیس پڑی تھی۔ میں نے بھی اس وروازے کے بارے میں سی کو بتانا مناسب نبیس سمجها ..... کاش مجھ پر اس دروازے کا انكشاف نه ہوتا۔ بعد میں اس دروازے كوہمي بيمنث ے بند کردیا گیا تھا۔

ای روز میں نے تہہ خانہ کو استعال کرنے کا اراده كرليا\_ جب اسكول غالى موهميا اورتمام يج اسكول کی حدود ے نکل گئے تو میں نے قالین بنا کر قرشی دروازه کھولا اور پینی کوتہہ خانہ د کھاتے ہوئے کہا کہ 'یا تو ، توایل شرارتول سے توبہ کرلے یا پھر تہدخانے کے اندر وافل ہو جا۔ " چند کھول تک وہ مردنگا ہوں سے مجھے گھور تا ر ما .... ' ویکموتو برگراو . " میں نے اے مجماتے ہوئے كبا- "اس من تبهارا بي بملا بي يكن أكرتم توبيس كرنا جائے تو تبدفانے میں اثر جاؤ اور یادر کو جب تک تم مجیل حرکتوں کی معانی نہیں ماتھو کے اور آستدہ کے لئے شرارتوں سے باز رہنے کا دعدہ نبیں کرو مے میں تنہیں با برمين نكالون كايه

وواحتماج كئے بغير خاموثي سے تهدخانے ميں

می نے شدید غصے کے ساتھ و حکما بند کرکے او پر قالین پھیلا دیا اور کری پر بیشے کر انتظار کرنے لگا۔ مجھے بورایقین تھا کہ چند منٹوں کے بعدوہ اپنی فکست تتليم كرك كااور في فيخ كرمعانى التكت موئ بابر نكلف کی درخواست کرے گا۔

تهه خانه تاریک اور کولڈ اسٹور تیج کی مانند سرد تھا۔ جہاں چندمنٹ گزارنے انتہائی مشکل تنے ..... مجھے وہاں بیٹے ہوئے نصف گھنٹہ گزر گیا پر اندر

Dar Digest 156 January 2015

کھاتی جاری تھی۔

بجراك كلن الركياليكن سبق في بابر تكفي ك لے کوئی درخواست جیس کی۔

اس اتنامی برف باری ادر جھنز خاصی شدت اختیار کر حمیا تھا، تیز ہوا کیں کسی مائی ساز کی مانند جیجتی ہو کی گزرری سیس

اس وقت شاید ش براہ راست شیطان کے تصرف على تقاء من في سيفي كواس كے حال ير چيوز ديا اور خاموتی کے ساتھ دہاں سے نکل کیا۔"

شای اور جوزف کے چیرے پر خوف اور بے یقی کے تاثر است اجرتے والی کراس نے کہا۔

''بظاہر سیایک ظالمانہ فیسلہ نظر آتا ہے۔ لیکن مجھے بعین تھا کہ جب سردی نا قابل برداشت ہوجائے کی توسینی فرخی ورواز ہ کھول کر باہر تکل آئے گا اور کرہ خالی یا کرسیدها این گھر بھاگ جائے گا۔" یہ کتب ہوئے بوڑ سے سلیمان کی آ واز بحراعی اور آ تھوں ہے

' خدا میرے گناہ معاف کرے، جوسانحہ اس ين يركزوا على في بركز ويبا اراده أين كيا قارين محرجات ہوئے رائے میں اس قدر ضے کی حالت عن تقا كه برف بارى اورطوفان كى شدت يرمطلق غورنه كرسكابه مجصده وكرسيقي كي منداور بهث دهري برغميه آرباتھا۔اس رات کی سال کے بعد شدید برف باری ہوئی می جس کی وجہ سے کھے در کے بعد تمام رائے مسدود ہوسکتے۔

الكل منع مجمع اين حركت برسخت ندامت بوكي \_ تمام شرارتوں اور حما تتوں کے باوجود سیفی ، ببرحال ایک كمرور بجدتها \_اور بزركانه شفقت كالمستحق تقار ججي اميد تھی کہ وہ تہد خانے سے نکل کرضرور کھر پہنچ گیا ہوگا۔ الحلےروزاسکول کی چمٹی تھی۔

دو پہر کے دفت مجھے معلوم ہوا کرسیفی این بارے میں معلوم کرتے آیا تھا، کھر دالوں کا خیال تھا۔ سراؤیک کے ساتھ باعدها اور اس کے سمارے تہہ

کہ وہ طوفان کی ہجہ سے راستہ بھٹک عمیا ہوگا۔ دوسرے بچوں کے ذریعے یہ بات عام ہوچکی تھی کہ میں نے سینی کوچھٹی کے بعدروک لیا تھا ،صورت مال بہت نازک تھی، ہی میں نے جھوٹ ہو لئے عمل عل عافیت مجی اور کہا کہ 'چند منٹول کے بعد میں نے سیقی كور خصيت كرديا تحاء يلكهوه بكهدور تك ميريه بماتحة ي گهاتھا۔"

میرا یہ جموت کاؤن والوں نے آسانی کے ساتھ تسلیم کرلیا۔ آکٹر لوگول کا خیال تھا مینی نے دانستہ جنگل کا راستہ افتیار کیا ہوگا اور یا تو برف باری کے طوفان شن بلاك موكميا بوكايا كهين جعيا بوا موكا\_

تا ہم چندلوگ ایسے بھی تھے جنہیں میرے بیان يرشك تفاريران كي تعداد يهت كم تعي-

ذاتی طور پر میرا خیال بیرتھا که'' دیر تک تهد نانے میں انتظار کرنے کے بعدوہ پاہراکل کر کھر کے لئے رواند بوا ہو گا اور رائے میں برف کے نیجے دب كر بلاك ہوگيا ہوگا۔" پيرخيال آتے عي مجھے انديشہ ہوا کہ وہ فرشی وروازہ کلا چھوڑ عمیا ہوگا۔ اور اگر تھی نے تبد خاند کا کھلا ہوا دروازہ دیکے لیا تو میرے لئے مشكلات بيرابوجا نين كي-

شام سے کھودر سلے میں جیکے سے اسکول پینے محیا۔ وہاں بیدد کچھ کرمجھے جبرت ہوئی کہ ہر شے اپنی جگ يرموجودهي ،فرخي دردازه حسب معمول قالين سے وُسكا بواقعا میری کری بھی ای حالت میں پڑی آھی۔

يدد كيوكر مير عصم عن خوف كي لهردور كي عن نے جلدی سے قالین بٹا کرفرشی ورواز ہ کھولا اور تبدخانے من جما كنے لكا۔ دروازے كى راه ے وافل ہونے والى روتی می می نے اندر ایک ہولناک مظر دیکھا۔ سالخورد وچونی زیندفو تا مواتها خانے کے فرش پر پڑاتھا۔ قريب ي سيفي او تد مصينه فرش بريز اتفار اس امید پر کرشایداس کے جسم میں زندگی کی محر شیں پہنچا۔ ان کا ایک پڑوی بھے سے سینی کے کوئی رس باتی ہو، ٹیس نے جلدی ہے اپنی مجڑی کا ایک

Dar Digest 157 January 2015

خافے بی الرحمیا۔اندرع کروے والی سروی تھی۔ سبق مردی سے مخرکرمر چکاتھا۔

آس باس کا جائزہ لینے کے بعداس کے ساتھ پیش آئے والے حالات کا انداز ولگانا مشکل نے تھا۔ اعد کی تا قابل برداشت سردی کی وجہ سے اس نے تعوزي بي در بعد بابر نكنے اور معانی مانتنے كا ارادو كرليا موكار بيسوج كراس نے سرحيوں يرج صنا شروع کیا ہوگا۔ چند سیرهیاں طے کرنے کے بعد سالخوردہ چونی زینہ ٹوٹ کیا ہوگا اور اس کے ساتھ تن وہ بھی فرش پر گر گیا اور اس کی ایک ٹا تک زخمی ہوگئی۔ اس کے باد جودوہ باہر نکلنے کے لئے جدوجہد کرتار ما تھا۔اس کے ہاتھوں کی انگلیال زخمی تھیں اور ناخن مٹی ELALPE

زیند و من کے بعدال نے زورزورے جھے آ وازیں دی ہوں گی نیکن شاید برف باری اور پرشور ہواؤں کے باعث عمل اس کی آواز شیس سن سکا تعالم پر وه انتبائی بالوسانه انداز می د مواردن کو کھر جتا ہوا باہر فكلنه كاراسته تلاش كرتار بالقارات كاانداز وويوارون ير یاعے جانے والے ناخنوں کے نشانات اور اس کی زخمی الكليول سے موتا تھا۔ بالآ خرنهايت اذيت كے ساتھ مردى ش محفر كرم كيا بوكار

كرے سے آتى ہوئى ماهم روشى مى اس كے چیرے برنا قامل بیان اذبیت اور غصے کے تاثرات نظر 221

اوہ آج بھی اس وہشت ناک سنظر کو یاد کر کے میرے رو تکنے کوئے ہوجاتے ہیں۔ می نے تب خانے کے ایک کوتے ہیں جھوٹا سا گڑھا کھود کراس ک لاش کو وہاں وفن کردیا۔ مجر بابرنکل کر قالین کو فرشی وروازے پر مجھیلاویا اور خاموشی سے کھر واپس آ حمیا۔ پربعد بس تبہ خانے کا منہ بمیشہ بمیشہ کے لئے

داستان ہوگئی۔ چونکہ دوغریب دالدین کا ہیٹا تھااس لئے ۔ کے انکشاف پر کیا ردمل ظاہر کرتے ہیں لیکن اعتراف

ممى نے اس معالے كى طرف زيادہ توجر بيس دى۔ بعد میں جب میں کری پر بیٹھ کر بچوں کو پڑھا تا تو بعض اوقات بول محسوس ہوتا کہ نیجے سے سیفی کی آواز آری ے۔ وہ فیج فیج کر بھے پرافت کردہا ہے۔ نفرت اور حقارت كا اظبار كرر إب اورا تقام انقام يكارر إب، بسا اوقات وه آواز اتن نمایاس سنائی و بنی که می کلاس می میضے ہوئے بچوں کی طرف دیکھنے لگا اور خیال کرنا

کے شایدہ جمی ہے آ واز من رہے ہیں۔ دھیرے دھیرے وہ آ واز کسی بھٹلی ہوئی روح کی مانند میرے دل دو ماغ پر مسلط ہوئی شروع ہوگئ۔ مجھے یفین کی حد تک محسوس ہونے لگا کرسیفی کی روح بيستورتبه خانے كاندرموجود ہادرانقام كامنصوبه بناری ہے۔ میرا خوف اس عد تک برها که می تنبا اسكول من جاتے ہوئے تھبرانے لگا۔

ا مطے موسم مرماش، من نے زیروست خوف، دہشت اور ذبی تھنچاؤ ، محسوس کر ناشروع کرویا۔ بھی بھی يول محسوس بوتا كريس ياكل بوجاؤل كا يرف بارى اور طوفان کے وقت میری حالت یا کلوں کی س ہوجاتی۔ یوں معلوم ہوتا کہ بیغی میرے سامنے کھڑا ہے ادر تفسری ہوئی نظروں سے جھے تھور رہا ہے۔ اس کی آ محمول ے نفرت اور انقام کی چاکاریاں تکل وہی یں۔ ایسے مواقع پر میری قوت برداشت جواب دے جاتی اور جی حابتا که تمام واقعه بے کم وکاست بچول کو شادول تا کہ کچھ تو وہی ہو جھ بلکا ہو۔ چر کسی تادیدہ خوف کے تحت ایسا کرنے سے بازر ہتا۔

میں سال سے میری زندگی اس دائی عزاب یں جلا ہے۔ شاید تاوم حیات پیمزاموقو ف تبیل ہوگی۔ میں فی الفوقت اس سزا کا مسحق ہوں،اس اذبت کے مقالم بن اب موت بھی بے حقیقت چے معلوم ہوتی

قررے وقف کے بعداس نے مزید کھا۔"اب مجموع سے بعد سین کی گشدگی ایک بھولی بسری مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کے بہتی کے لوگ حقیقت

Dar Digest 158 January 2015

جرم کے بعد میرے سینے سے بہت برابوجہ بلکا ہوگیا ہے اور میری آخری خواہش ہے کہ سینی کی لاش کو یا جو بھی بٹریاں اس کی بچی ہوئی ہوں آئیس پورے احر ام کے ساتھ دفن کردوں شایداس سے اس کی بھٹلی ہوئی روح کو کچھ قرار آجائے۔''

زریں مزل کے قرب وجوار میں تیز ہوا ک کے ساتھ برف باری ہور ہی تھی۔ شای اور جوز ف بوڑھے سلیمان کے ہمراہ اس کمرے میں کھڑے تھے جس کے نیچے سبید طور پر تبد فانہ واقع تھا ۔۔۔۔ ایک طرف ریاض اور اس کی خوبرد بیوی ٹروت کے علاوہ بہتی کے دو معزز اور ذسہ دار افراد بھی وہاں موجود تھے۔۔

سلیمان نے ایک مقام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ مسی زیانے میں اس جگہ فرشی درواز وقعا۔" ریدوہ کی جگرتھی جہاں سے دھندلا خبار اٹھتا ہوا دیکھا ممیا تھا۔

آبھی مشورے کے بعد وہاں سے فرش توڑنے کا فیصلہ کیا عمیا۔ پھر ایک مزد ورکا انتظام کیا حمیا جس نے تقریبا ایک محضے کے بعد تہہ فانے میں داخل ہونے کا راستہ بنا ویا۔ پھر ایک سیرحی نیجے اتاری گئی۔

سلیمان کا اصرار تھا کہ سب سے پہلے وہ تہہ خانے ہمی داخل ہوگا۔

بہرحال میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی اور ویسے بھی اندر داخل اور ویسے بھی دہشت کی وجہ سے کوئی بھی اندر داخل ہونے پر تیار نہیں تھا۔ پس وہ سیڑھی کے ذریعے بنچائر نا شروع ہوگیا۔ فوف کی وجہ سے اس کے ہاتھ ہیر کانپ رہے تھے۔ ابھی اس نے تیسرے یا چوتھے ڈنٹرے پری قدم دکھا تھا کہ میڑھی بھسل می اور سلیمان کو لئے ہوئے ایک دھا کے سیڑھی بھسل می اور سلیمان کو لئے ہوئے ایک دھا کے سیڑھی بھسل می اور سلیمان کو لئے ہوئے ایک دھا کے سیڑھی بھسل می اور سلیمان کو لئے ہوئے ایک دھا کے سیڑھی بھسل می اور سلیمان کو لئے ہوئے ایک دھا کے سیڈھی بھسل می اور سلیمان کو لئے ہوئے ایک دھا ہے۔ فرش پرگڑئی۔

عین اس وقت ایک مافوق انفہم واقعہ پین آیا جس نے جملہ حاضرین کوورط جیرت میں ڈال دیا۔ سیر حمی گرنے کے ساتھ ہی سلیمان نے ایک ورد ناک چیخ بلند کی جس کے فوراً بعد اندر سے بچکانہ قبتہ کی

آ واز سنائی وی، چندلموں تک ہر مخص اپنی اپنی جگہ پر ساکت ہوکر رہ گیا۔ پھر سب سے پہلے شامی کا جسم حرکت میں آیا۔

"جوزف "" اس نے چیخ کر کہا۔" جلدی سے کسی ری کا انظام کرو۔"جوزف ری ڈھوتٹر نے کے لئے دوسرے کمرے کی طرف بھاگا اور شای جھک کر اندرد کھینے لگا۔ دفعتا دہ تیزی سے چیچے بٹ گیا۔

اندرے زرورگگ کا دھندلا ساغبار باہرنگل رہا تھا۔نصف منٹ کے بعد وہ غبار کرے کی فضا میں خلیل ہوگیا۔ تہدخانے میں کمل سنا ٹاتھا۔

شامی نے سوراخ کے قریب مند کرکے بلند آواز ہے 'مسلیمان ۔سلیمان' پکارائیکن اندرے کوئی جواب نہ آیا۔

اس اثنا میں ریاض ایک بروی می ٹارج لے کر آسٹیا اور نیچے روشنی ڈال کر دیکھنے لگا۔ ویاں ایک تا تا بل یفین منظرسب کا منتظرتھا۔

سلیمان اوندھے مندفرش پر پڑا تھا۔ اس کے اوپر ایک انسانی و ھانچہ جس کی لمبائی بمشکل ھارفٹ بوگی پھیلا پڑا تھا۔اس ڈھانچ کے دونوں ہاتھ سلیمان کی گردن میں پیوست تھے اور سلیمان مرچکا تھا۔ کی گردن میں پیوست تھے اور سلیمان مرچکا تھا۔ ''شامی صاحب، یہ تہتے کی آ واز کیبی تھی؟''

ریاض نے یو جھا۔

شائی نے پہلے کے لئے منہ کھول ہی تھا کہ
ای بچکانہ تبقیم کی آ دازخواب گاہ سے آئی سائی دی۔
تہام لوگ چونک کراس طرف دیکھنے لگے، ایک ٹالیے
کے بعددہ آ دازمحن سے سائی دی۔ پھردہ آ داز فضا ہی
تبقیم بھیرتی ہوئی دورہوتی چلی گئے۔

شای نے ایک طویل سانس کیتے ہوئے کہا۔ ''ریاض صاحب اب آپ کو بے فوالی اور بے جسنی کی شکارت نہیں ہوگی۔ بے چسکن کرنے والی روح انجی اصل منزل کی طرف چلی گئے ہے۔''



100

#### مجازى محبت

#### تنكيل نيازي-ميانوالي

نوجوان اور ایك خوبرو حسینه آپس میں باتیں كررھے تھے اور جس کے متعلق باتیں هورهی تهیں وہ آیا اور اپنا نام سنتے هی دروانے کے باہر تھٹك كررك كيا وہ بات اس كے كان ميں پڑتے هي وه دهل گيا.

انسانی زندگی پرسب سے زیادہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔اس کے مصداق پیطیقی روداد ہے

المسترخ وسفيدر همت جبرت يرمعهوميت اور شفاف لباس میں ملبوس وہ کوئی فرشتہ نظر آ رہاتھا۔ اس کے باتھ میں موجود قلم تیزی کے ساتھ کانی کی چکنی سطح پر پھسکتا جار ہا تھا۔"زین شام تک ہوجائے گا۔" دوسر سائڑ کے في كهاجوان كالهم عمرى تفاوه صوفي يرتقر يبالينا مواقعا وونون تا تمكين سامن بيميلا رتهي تعين أور ساته ساته وو سكريث كے كرے كرے كش بھى لكار ہا تھا۔اس ك مخاطب كرنے يراس لڑ كے كاقلم رك عميا اوراس نے اپنى سنرر مگت رکھنے والی آ تکھول کوایک ادا کے ساتھ اٹھا کے اے محورا۔"ارے تمہاری الی عی اداول نے میڈم تازید كوتمبارا ديوانه بنا ركعا بيريدزين العابدين كي تعريف من كر اردي بي-"

"ابیانبیں بولتے دیں سال ہو سمتے ہیں ان کی شادی کو ان کی ادلا رسیس ہے، شاید سمی وجہ ہے کہ وہ زیادہ توجہ ویتی ہیں۔' زین العابدین نے کانی اور قلم ايك طرف ركاركها-

"بان بان بوری کلاس ش تم یی تو موجس ش

کی نماز بھی پڑھنی ہے، زین نے گھڑی کی طرف دیکھ کر

''مسٹرزین جیسے کہ آپ کو پہتہ ہے کہ کل آپ ك اكلوت دوست كى سالكره باور اكر حضوراس باربهى اسے سابقدر نکارؤ کی طرح غیرحاضریائے محے واس بار آپ کواینے اکلوتے دوست سے ہمیشہ کے گئے ہاتھ وهونے بڑیں سے ۔" ندیم نے بڑے سجیدہ انداز میں کہا۔ "مديم مهيس توية بكرابوشام كے بعد باہر جانے وكتنابرا بجھتے ہيں۔ "زين نے فكرمند ہو كے كہا۔ "كوئى بات نبيس اكر انكل في آف كا اجازت ندوی تو پھراہے ہیے کوساری عمر بی اپنے گلے ہے لكا كرمين يا

' منہیں اس بار اجازت وے دیں گے۔'' زین نے بچھیوچ کرکھاتو ندیم نے سر بلادیا۔

زین العابدین کے والدامن اللہ جامع معجد کے امام تھے۔انتہائی نیک اورشریف انسان تھے۔ مطے کے اوگ ان سے برای عقیدت رکھتے تھے،ان کا رهیمه دهم اے اپنا ہونے والا بیٹا نظر آتا ہے۔" ندیم نے مند بنا کے لیجہ سننے والے کوایے سحر میں جکڑ لیٹا تھا۔ امین اللہ کی کہااورزین اے سرف کھور کے رہ کیا۔ ایک بنی پاکیزواور ایک بیٹا زین العابدین تھا۔ ان کی "اوکے میں چلنا ہوں، پانچ ہو گئے ہیں اور عصر ہوی کا انتقال زین کی پیدائش کے وقت ہوگیا تھا۔

Dar Digest 160 January 2015



یا کیزہ اس وقت صرف بارہ سال کی تھی۔لیکن اس نے نہیم ریسلنگ بھرکت اورفلمیں دیکھنے کا جنون کی حد تک ا کیک مال کی طرح زین کی سماری ذمہ داری اینے سرلے سے شوق رکھتا تھا۔ ندیم کے والد عباس میا جب شیر کے مشہور لی۔ اس کی اس اندازے تربیت کی کدوہ می این ایا ۔ برنس من تے دولت گھر کی لونڈی تھی۔ اس لئے ندیم کو جان کا اصل جانشین ہے۔ اس نے بھی زین کو مال ک كى محسوس تبيس ہونے دى۔ امين الله يا كيزه كى جلد از جلد شادی کرنا جائے تھے لیکن یا گیزہ نے پیا کہ کرا نگار کرویا که" جب تک زین میٹرک نبیس کرلیتا اس ونت تک وه شادی نیس کرنا جا بتی ۔ "امین الله بھی زین کی مدے زیادہ نیں اولتے تھے۔

زین بالکل این مال بر کیا تھا وی بلکی سزر محت ر کھنے والی آ عصیں، وی تاک، وی حسن و جمال، امین الله ائي بيوى رابعه سے بہت محبت كرتے تھے، اس لئے دوسری شادی شکر یائے۔ ویسے بھی یا کیزونے ان کابہت ساتھ دیا تھا۔ ان کو بھی زین کی طرف سے شکایت نہ مونے دی۔ زین حسین عی نہیں بہت ذہین بھی تھا۔ ہر كلاس من يوزيش مولفر تفار ووتم من يزهر با تعاروه بہت کم کی کے ساتھ ہول تھا۔ای صاب ے اس کے دوست بھی کم تھے۔ تدیم سے اس کی بہت اچھی ووئی تھی۔ آپ سے بات نہیں کروں گا۔" زین نے نارافتنی سے کیکن وونوں کے شوق جدا تھے۔ زین شاعری، فلیف، سفر سے کہا۔ "زین اب ناراض نہ ہو۔" یا کیزہ نے پر بیٹان ہوکر تامدوتاري كم موضوع يركنابي يزهناكا شوقين قداء جبكه

مرطرح کی میاثی میسرتھی۔

زین پیچلے ایک تھنے سے یا کیزہ کوابا جان ہے اجازت لے كرونے كے بارے على كهدر باتھا۔"زين مشهبیں بیتہ ہے تا کدایا جان کوالی محفلوں سے تنتی نفرت بي من الكره في كبار

"باجی بلیز!ایک باراجازت کے یں اگراس بار من ندگیا تو ندیم بهت نفا موگا اور پھرایک می تو دوست ہے میرا، بلیز! میرے کئے ابوے بات کریں ناں۔"زین نے منت کرنے والے اندازے کہا۔

"شبیل می ابوے ایک ولک کوئی بات نہیں كرف والى جميس دوستول كي بجائد افي برهائي براتيج وي حاسية - " يا كيزه في دونوك ليح عن كها-

" فیک ہے تیں جاتا لین آج کے بعد می بھی

Dar Digest 161 January 2015

داخل ہوا عباس صاحب کوسائے پایا۔"زین بیٹا کیا حال میں۔"عباس صاحب نے خوشگوارا نداز سے بوجھا۔ " محیک ہوں انگل " زین نے بھی جوایا مسرا کر كبارات على عديم بكى وبال أحكيا-"زين بيتم مو يحص انی آ تھول پر یقین تبیں ہورہا، تمہارے ابونے کیے اجازت ديار"

"بس کسی نہ کسی طرح اجازت ل گئی۔" زین نے مكراتے ہوئے كہا۔

مباس صاحب في آف والمصممانول كوويكم كيا-" أو من مهيل اسيخ كزنز سے ملاتا مول-" نديم زين كاباته بكر كراس ايك طرف في كيا اور مختلف لوكون ے اس کا تعارف کرانے لگا ، ایک تو زین کی خوبصورتی اور دوسری اس کی سادگی ہے بھی کو اس کا و بوانہ بنا ڈالا۔ خصوصاً وہاں موجود او نجے اور آزاد کھرانوں کی لڑ کیوں نے الی سادگ اور حسن کو بہلے نہیں دیکھا تھا جو بھی اے ويمعتى فوراً باتها كروهادين -"بائ آنى ايماني ايك خوب صورت فرکی نے ہاتھ آئے بڑھادیا۔

" ندیم کے بیچ کس مشکل میں ڈال دیا تھہیں پتا ے تا مجھے لڑکوں سے کتنی الرجی ہے۔" زین نے ندیم ككان من كبار

"و کے کراز بعد میں بات کرتے ہیں ذرا ہم ووسر اوكون مع مل آسي "عريم فرين كي مجوري كو بجيمة بوئات لے كاتے بدھ كيا۔"بے شرى كى بھی کوئی صد ہوتی ہے۔"زین نے غصے سے ندیم کوکہا۔ "او بھائی اس میں اڑ کیوں کا کوئی قصور نہیں ہے تم لکتے بی اسنے قائل ہو کہ بندے کا دل خود بخود اللہ مونے كے لئے تيار برجاتا ہے۔ "نديم نے اے سراكر و كھتے موے کہاتودہ خودشر ماک ادھرادھرد مکھنے لگا۔

لان عمل بہت میریں کلی ہوئی تھیں اور ایک طرف التي بھي لگا ہوا تھا جہاں آلات موسیقی رکھے ہوئے ''آپ کو کیا فرق پڑتا ہے میں راضی ہوں یا تاراض "زين في منديا كركبار

''محیک ہے میں ابو سے بات کروں کی میکن ہے ملی اورآ خری بار ہوگ۔ "یا کیزہ نے کہا۔

" تھیک ہے یا جی اس کے بعد بھی سیس کبوں گا۔" زین نے خوش ہو کر کہارو یا کیزہ نے سر ہلا دیا۔

خرشام کے کھانے کے بعد یا کیزونے ابو ہے بات کی تو دوسوج میں پڑھئے۔" پاکیزو بینا تسبیں تو بہت ہ تا كما ج كل كے ماحول كا مانا كے تديم زين كا دوست ب کٹین عماس صاحب کی قبیلی بہت ایمروانس ہے، ہم نہیں عابتا کے زین کے دامن برکوئی دھبہ لگے اور پھر سائٹرہ جو كە بى كانا بول كاپلىدە ، عماس صاحب كى قىملى مى تو بردے کا تصور بھی محال ہے، الی محلوط محفل کا زین بربرااثر

و منبیں آیا جی میں نے زین کو مالی بن کے مالا ے۔ مجھے بتا ہے کہ وہ کسی سوج رکھتا ہے ، وہ جمعی بھی آ پ كردية بوئ سبق كونيس بحول سكنا ادرر باسوال بيك وو محفل مخلوط محفل ہے توابازین ابھی بچہ ہے اے البی سویق كيے آئين ہے۔آپ وال يرجروب كرنا جائے وہ آپ كالجروب بح مبين توزي كاير" يا كيزه ف زين كي جريد

تھیک ہے لیکن اس ہے کہنا کہ تھر جلدی واپس آئے۔"ابونے کہا اور عشا کی نماز پڑھنے کے لئے اٹھ 2 72 3

عباس صاحب كابتكرابي لكربا تعاجيع تديم كى سالکر چیس شادی موری مور یار کیگ ایر یا می رنگ برنگی کاروں کی لائن گلی ہوئی تھی۔ تدہم کا کھرزین کے گھریے دو کلیوں کے فاصلے برتھا۔اسلئے زین پیدل بی ندیم کے کھر تك آيا تفار اند جرااجها خاصا كيل چكا تفار اندر ي بہت ہے لوگوں کے بو لنے کی آوازیں آری تھیں۔ زین سے۔" حضرات آب سب کا بہت بہت مشکور ہول کہ آپ كے لئے سى معفل على جانے كايد يبلاموقع تعاداس لئے مارى دوت يرآئے۔آپسب كى تعريح كے لئے ايك وه دهر کتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ وہ جیسے ہی اندر معمقل موسیقی کا انتظام کیا ہے اور میں میڈم ماہ نور کو آپ کی

Dar Digest 162 January 2015

مجر پورتالیوں بیں اسٹیج پر آنے کی دعوت دیا ہوں۔' عباس صاحب نے کہااور لائن تالیوں کی آواز ہے گوئے اضا۔

ماه نور نے اسٹیج پر آئے ہی اپنا ہاتھ پیشانی تک لے جائے جکے ہوئے انداز میں آواب کیا اور اس کے ساتھ ہی سازی انتجے۔ ماہ نور نے ہوئی زائست کے ماتھ مائیک ہاتھ میں لیااور ایک فرال جمیری۔

"اے دوست میرے ہمرم مجھے تم چھوڑ مت جاتا"

البھی خصے میں آئے تم چبرہ سے موز مت جاتا"

زین کوایا محسول اواجھے و وفوال نیس کاری بلکہ
اس پر جادو کررتی ہے اور لفظول ہے اے اندیکھے جال
میں جگڑ رہی ہے۔ دو چوں جول فرال گاتی جی گئی رزین کو میں جگڑ رہی ہے۔ دو چوں جول فرال گاتی جی گئی رزین کو لگا وہ جیسے کسی دریا کی موجول کے ساتھ ساتھ بہتا جارہا ہے۔ دو تب اپنی سوچول ہے باہر نگلا جب دو فرال ختم کر چکی تھی اور سامعین تالیاں بجارہ ہے۔ اس کے ساتھ جاتا ہی کر چکی تھی اور سامعین تالیاں بجارہ ہے۔ اس کے ساتھ جاتا ہی کا اعلان کیا۔

ندنیم نے زین کے ہاتھ کو تھا ااور لان کے درمیان موجود ہوئی میز کے ہائی لے آیا بس پرایک ہوئے اور عہائن کا کیک پڑا تھا۔ سب لوگ میز کے گرد جمع ہو گئے اور عہائ صاحب کے کہنے پر ماہ نور آھے برجمی اور ندیم کے ہاتھ کو تھاما جس میں ندیم جھری کچڑ چکا تھا۔ 'میں برتھ و سے نو

ہو۔'' کی آوازوں کے ساتھ ہی کیک کا ایک کھڑا الگ ہو گیا۔ ماہ نور نے وہ کھڑا اٹھا کر ندیم کی طرف بڑھا یا اور جیسے می ندیم نے منہ کھولا تو ماہ نور نے وہ کھڑا تیزی کے ساتھ زین کے منہ میں ٹھونس دیا۔

زین جواس کے چہرے کودیکھنے میں تم بھا جلدی میں بوری طررت مربھی نہ کھول سکا اور کیک پر تکی کریم نے اس نے چہرے برموجیس بنا ڈائیس۔ ندیم شرمندہ می آئی بنس بڑا اور طان جمقبوں ہے گوئے اٹھا۔ زین جمی شرمندہ انداز میں روہال ہے منہ صاف کرنے لگا۔ ''ایسے ہی رہنے دوم دلگ رہے ہو۔'' تو زین نے اور شرمندگی محسوں کی۔ زین کو لگا وہ اے دیکھ رہا تھا تو اس بات کو محسوں کی۔ زین کو لگا وہ اے دیکھ رہا تھا تو اس بات کو محسوں

''دیکھو کیسے جو نیلے کررٹی ہے کیوں کہ عباس ساحب کے ساتھ اچھا جملا اسکینڈل جل رہا ہے اس کا آج کل نے آگے۔ خاتف نے طنز میدا نداز میں کہاتو زین نے بھماس ایا۔

'' عباس صاحب کی اولاد بھی جوان ہے اور ان کو اپنی مرکا بھی احساس نیس ۔' ایک اور فورت اولی۔

"ورسال اور کے بیروی کوفوت ہوئے استادی لو ایسے بی کرنی سے کیوں نہ باولور سے کرلیس۔ ایک اور خاتون نے خاصی تو اوری۔ ای طرح کے بہت سے ققر سازین کے کافوں ایس پڑت کی خود کی خود کی بیری آیا ققر سازین کے کافوں ایس پڑت تو زین کوجی ہوئی آیا کھوائی در بعد ماہ فور جلی کی تو زین کوجی ہوئی آیا کدایائے گھر جندی آئے کا بولا تھا۔ زین نے جلدی سے ندیم سے اجازت کی اور باہر نکلا ایجی چند قدم بی چلا تھا کدایک کارٹ پاس آ کر باری بجایا۔ و دایک طرف ہواتو کاراس کے ساتھ آ کر باری بجایا۔ و دایک طرف ہواتو بیدل۔ "باہ تورنے کارکا دروازہ کھول کے کہا۔

زین کولگا کہ وہ کہیں خواب تونہیں و کیچر ہا۔"جی وہ میرا کھر پاس می ہے۔"زین نے نہ جانے کس طرح فقرہ میمل کیاورنہ تواس کے ہوش ہی اڑ مجھے تھے۔

" ہے آپ کورائے میں چھوڑ دیں گے۔" ماہ نور نے ایک ادا ہے کہا۔ " نہیں کھ قدم کا فاصلہ ہے۔" copied

زين في فرا كرا

"اوہوآپ تو تكلف من يركئے۔ أكر آپ ك رفاقت مِن ہم دوقدم طے کرلیں کے توبہ ہوری خوش کستی ہوگی۔" ماہ نورنے اداے کہا بوزین ہمنجکتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ گیاا ہے لگا جے دوکسی گلستان میں ہو۔

كارى من مربوش كرويين والى بلكي خوشبو بليلى ہوئی تھی۔ زین اس کے ساتھ میٹھاتو کیا تھا لیکن وہ خود بی شرم سے یائی بائی ہور ہاتھا کہ اگراؤ کواس بات کی ذراہمی بھنک لگ کئی تو ان کے دل پر کیا گزرے گی۔" گیتا ہے آب مادے ساتھ بیٹ کر پریشان جیں۔'' ماونور فے اس

''منیں تو۔''زین نے فورا کہا۔

" تو ہر بیٹان کیول لگ رہے ہیں۔" "وه تحوز اليك بوسيا مول تو باجي تحوز ايريثان ہور ہی ہوتی۔ ای کئے تھوڑ اپریشان ہوں۔ از مین نے کہا۔ " بهر وقت بریثان ربنا خویصورتی کومتاژ کرتا ہے۔''ماہ نورنے کہار تو دہ کی لڑگی کی طرح شرما گیا۔ و بیں میمی اتارویں۔"زین نے کی کے تمز کی

طرف اشاره كركے كباادر فور أاتر سي۔ "كيابات ميں كريں گے ر" اونور نے اے كہا تو وه شرمندی سے دائیں مرا۔ "اللہ حافظ۔"

"كيا بم است اجبى بي كدايك دوسرے سے باته بحی نبیں بلا کتے۔" ماونور نے کارے از کر کیااور اینازم و تازک ہاتھ آ کے بردھاریا۔ زین کواگا جے اس کا خود پ افتیار ندربا ہواس نے بھی بے افتیاری سے ہاتھ آ کے بره هایاتو ماه نورنے دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھ کوتھا مرایا اس گرم جوش مصافحہ سے زین کا پوراجسم کانپ افعا۔ ماونور في اس كى آئمون من ويكها يربت جند ملاقات بوگ ي "انشاء الله" زين كمندس بي اختيار لكلا اور اس نے زین کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اور تیزی سے مؤکر گاڑی میں بیٹی اور آئے بڑھ گئے۔ زین کھوئے کھوئے اندازے اے ''دنین جھے بھیبیں پیتا۔''زین نے مصنوی فصے جاتے ہوئے کی بیتا۔''زین نے مصنوی فصے جاتے ہوئے دیکھور ما تھا۔ جب گاڑی اس کی نظروں ہے ۔ کہا۔ اوجھل ہوگئی تواس نے کھبراک اردگردد یکھا اور جب کس کونہ تربان جاؤں غصے پر اور بھی قاتل لگتے ہو۔ اگر

ويأتوآ بستدآ بستد تدم افعا تابوا كحركي طرف جل يرا-وہ گھر آیا تو اس کے ابوتھوڑی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ ہے سوچکے تھے لیکن یا کیزہ ای کے انتظار مِن اللهي جاگ ري مي -"زين خيريت تو محي بهت دير كردى - ابا جان تمبارا انظار كرتے كرتے سو مح يں ـ طبعت تو تھیک ہے تال ۔ " با کیزہ نے اس کے ماتھے ہے باتحدر کھتے ہوئے کہا۔ ازین مجھے تم کچھ پریٹان لگ رہے ہو۔" یا کیزہ نے فکر مندی سے کہا۔

" تنجيس والتي آب خواه كواه پريشان موري بين، ایسا کھی جمی تبیں ہے۔ 'زین نے کہا اور تیزی ہے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔''اسے جاتاد کیچکریا کیزہ سوچ مريزي-"

دوسرے دان زین جدی جلدی اسکول بہنجا کیکن غريم نبيس آيا۔ زين اس كا انظار كرتا رہا۔ حق كر آمبلي موئی۔ آج میل بارزین نے تدیم کا آئی شدت سے انظار كياتها الت تديم يرفسه محى آرباتها كدوه آيا كيول نيل آ خر ضدا خدا کرے دو بے بمئی ہوگئے۔ زین نے جلدی ے تھر کارخ کیا۔ گھر آ کے فریش ہونے کے بعد ندیم ت گھر کارٹ کیا۔ چوکیدارے معلوم ہوا ندیم گھریر ہی ہے۔ لیکن سویا ہوا ہے۔ گھر کے ملازم زین کو تدمیم کے دوست کے طور پراچھی طرح جانے تھے۔اس کئے زین کو وَرائكَ روم بيضايا اورتھوڑي دير بعد نديم بھي آ تکھيں ملا ہواؤرائک روم من واخل ہوا۔"آج اسکول کیوں نہیں آئے جانے ہو کتابر بیٹان ہوا میں ۔"زین نے اس کے داخل ہوتے بی کہناشروع کردیا۔

" كيول خيريت توتقي نال" " نديم في مسكرات

" مَاكُ خِيرِيت مِعْمِي آج اسكول هِي اتنا بورا ہوا كميس انداز فيس ب-"

"اجِماابارُ تاجِمورُ د بولوكيا پوڪے شندُ ايا كرم-"

Dar Digest 164 January 2015

مل الرك موتا تواب تك موبارتم سي عشق كرچكا موتار" نديم نے پھالیے اندازے کہا کرزین کی المی اُل کئی۔"اصل میں دات گئے تک جاگا وہا، اس کے طبعت ذرا تھیک مبين ملى الكانيس أيايدرين فيريت الدي الجهام تھوڑے یو بیٹال نظرا رہے ہو "ندیم نے فرمندہور کہا۔ "خيس السي كونَي بات تبين \_"

''کھیں بھے پتا ہے وکھ نہ پڑھ نفرور ہے میں تمہاری طبیعت سے بھین سے داننگ ہوں اسے دوست كونيس بتاؤ كي-" نديم نے دوئ كاف جناديا تو"زين "」というこうしい。」

"واه زين ساحب ويساتو هم في فلمول مي دیکھا ہے یا کمابوں میں پڑھا ہے لیکن تم تو چھے رہتم فظے۔" ندیم نے محرائے کہا توزین کا سرشرہ سے مزید الملك سياء واقتصور تمهارا فيس به ماه توركو بهلي وفعده تجيف والول كالأكثريجي مال بوتا ہے۔"

''ویسے سے ماہ نور کہاں رائق ہے۔'' زین نے

بيان كليول كى باى بجهال شرقاون وجائي كو برا مجھتے ہیں اور رات کوائے تمام لیادے اتار کر بھی جاتے میں۔ سی زمانے میں یہ جو بارے بوے برنام بواکرتے تھے کیکن آج ان گلیوں کے لوگ سی آ رنشٹ کے طور پر جائے جاتے ہیں۔" ندیم نے سیت کو گھورتے ہوئے کہا تؤزين كرخيال بين فورأاس محطيكاتام كونج اخمار

"جس كا نام ليت مجمى كوئى شريف آ دمي كناه مجماتها-

ا کیاتم بھے ان کا پہندوے کئے ہوایک بارش ان ے ملوں کا۔" زین نے بے اختیار ہو کے کہا تو غدیم فے ایک طویل سائس لی اورات پید بتانے لگا۔ 

زین اس مطلی اس ملی کے سامنے اتر اجہاں ماہ نور کا جمونا سے مجھ ندآئی کہ بیبال آئے کی کیامجہ بتائے۔ محمرعالیثان گھرتھا۔ کلی تقریباً سنسان تھی اور زین کے علم کے مطابق بہال برراتیں جا گئی اورون موتے ہیں۔ زین

آج اسكول كے بجائے يبال جلاآيا تفااور بربات نديم کے نکم میں بھی بھی مجمر والوں کے سامنے وہ اسکول کی تیاری کر کے نکلا تمااس کئے وہ اسکول یو بیغارم بنی ہوئے ت ساتھ ساتھ اس کے کند سے پرشولڈر بیک بھی تھا۔اس كاول تيزى ك ساتھ دهزك رما تھا۔ اس في كانتية باتھوں ت عل بجائی تو تھوڑی در بعد ورواز و تھلتے نے ما تھ ہی ایک موثی تازی مورت دکھائی دی۔" کس سے ملنا ہے؟"اس نے تقریباً فرائے ہوئے ہو چھا۔ " بن وه ماه نورے مناہے۔"

"زين نے اپن لرزش ير قابو ياتے ہوئے بري مشکل ہے کہا۔ تورت نے بنا چھ بولے اس کے لئے راستہ جھوڑ دیا۔ زین تقریباً ڈ گھاتے تقرموں کے ساتھ آ کے برد حااور سامنے ورائک روم میں مینا کر عورت نے كبارا أب بينيس من لي لي جي كوجيًا في مول-"

فرانک روم بورے کا بورا بال تھا۔ جس میں صوفے بزے سلقے سے دیکے ہوئے تھے اور ایک کونے ين بوتمون كالجيمونا سار يك ركها تفار جس من رمك برعمي الجلمين تخي وفي معين ويوارون برخوب صورت بينك سجي و لی تعیں۔ جو دہال کے قینوں کے دوق کی آئینددار تحمين - تقريباً بيس منت بعد اندر كا دردازه كلا تو زين كو اول محسور ہواجھے کرے میں بہارا می ہو۔ سلطے چرے يرساه تحلي بال يحيي بوئ تع جواس بات كاثبوت تماكه بھردر سلے ی چرورمویا کیا ہے۔ لیکن چرورمونے کے باوجوداً تخصوب من نيند كاخمار ابھى بھى تھا۔سفيد كيرون میں ملبوس بغیر میک اپ کے دہ اور بھی خوب صورت نظر آرى مى دزين غيرارادى طور پر كفرابوچكا تفار"آپ آئے ہمارے فریب خانے پر ایا خداہم کوئی خواب تو نہیں و کھے رہے۔" ماہ نور نے مخصوص مسکرا ہٹ ہے کہا۔

"وه من نے سوچا كدرات كوآب نے مجھے كم بلیک کلری پینٹ اور وائٹ کلری شرف میں ملبوس فراپ کیا تواس کے لئے آپ کاشکر بیاد اکروں "وین کو

"تو آب دومنت کی لفٹ وسینے پر 40 منت کا مغ طے کر کے اس لفٹ کا صرف شکر ۔ اوا کرنے آئے ہیں۔'' ماونور نے کہا تو زین کولگا جیسے اس کی چوری بکڑی منی ہور''اس کا مطلب سیہوا کہ ہم نے می رات کو آپ کو رات بمرياديس كيا بلك آب في بمس ياد كيا-" ماونور نے مسکراکے کہا توزین کواس بات سے تھوڑا حوصلہ ملا۔

"ووش آپ سے پیکہنا میا ہتا تھا کہ"ائ سے آ مُرِين بِجَهِنه بول بإيا تو ماه نور نے كِيا۔"جو بھي كہنا ہے بغيرة رئ كهدر بيخ كداّ ب مجها المحي لكني بن -اورس كم جھے آپ ہے مبت ہوئی ہے۔"

" بچھے بد ہے ہے بات بہت بری ہے کئے میں لیکن اس کے علاوہ اور کوئی جارہ بھی تیں ہے۔" زین نے بيبى سے كہاتو مادنوران جگه سے انھ كرصوف مراس ك یاس آئینی ، آئی یاس که زمین کواس کے جسم کی حرارت محسوس ہوئے لگی۔ زین کا چبرہ مارے شرم کے اٹار کی طری سرغ ہوگیا۔ اس کے اول قریب بیٹے جانے سے زین نے ووسرى طرف سركنے كى كوشش كى تو ماه نور نے اس كا باتھ تھام لیا اور اپنا منہ اس کے کان کے قریب کرے سر وقی كا عداز بين كبار" زين محبت عناد نبيس بوتي محبت القيار میں ہوتی کیونکہ محبت کی ہیں جاتی ہوجاتی ہے۔" یہ كبدكر ماه نور في زين ك ديكت كالول كواسي كلاني بونؤل سے چوملے۔

زین کو بول لگا جیے ای کے گال برک نے انگارے دکھوئے ہوں۔اس نے مسراکے ماہورکود بکھاتو ای کے چرے پر شرمندگی کے بجائے مسرابٹ تیرری تھی۔ زین کو یوں لگا جیسے دو کسی نئے میں ہو۔''میرے خیال میں مجھے چلنا جائے۔"زین نے کہا۔

" پھر کب ملیس تے۔" ماہ نورنے بے قراری سے ہے تھا۔ تو زین خاموش ہو گیا۔ وہ اے دروازے تک مچوڑنے آئی۔"خدا حافظ" مادنور نے کہاتو زین نے مجھ تنے کے لئے مذکھولالیکن کہدنہ پایا۔ وہ سرکو جھٹک کے تیز قدموں سے آ کے برھ کیا اور ماہ نور کسی سوج میں

من فيصل در ريايا تها كراس كاليقدم ي تهايا غلط اس ي معمولات برى طرح متاثر مو يك شف يزهال من ول ندلگا يار با تحا اور ندى كوئى اور كام د هنگ سے كرر با تھا۔ عديم كواس في مرمري طور يرسى ملاقات كيارے مي بنایا تھا۔ یا کیزونے اسے الجھایا ہوا یایا تو اس نے بوجھا کیکن زین نے بر هائی کی مینشن کہدیے جان چیزالی۔ تیسرے دن اسکول ہے چھٹی ہونے پروہ اسکول ہے باہر تکار آیا۔ وہ روز پلکٹرانسپورٹ کے ذریعے آتا جاتا تھا اس کئے اس کے قدم خود بخود بس اسٹاپ کی طرف اٹھ رے سے کران کک جھے سے کسی کارنے ہاران بجایا وہ أيك سائية برجوكيا كاراس كقريب آكررك كارماونور ڈرائیوٹرر بی تھی۔

ہ ہ نور کے اشارے مروہ غیر ارادی طور بر دروازہ کھول کے فرنٹ سیٹھ پر بیٹھ گیا۔" بڑے رو تھے رو تھے میرے محبوب نظر آتے ہیں۔" ماہ نور نے سامنے ویجھتے

"النبيل اليمي تو كوكي بات تعين" أزين في وعيريت كباب

" تو پھراتے نفا کیوں نظر آ رہے ہو؟" "آ ب كواليا لك رباب "زين في جلدى س

﴿وَابِ دِیا۔ " تم ملے کول نیس آئے۔" ماہ نور آپ ہے تم پر

" نائم ي نين بوتا "زين بدستورد هيم لهج من بول رياتها.

'احیمار براؤ کہاں <u>ملنے کاارادہ ہے۔''</u> "دنیس باتی ویث کرری ہوگی گھریر۔"زین نے اس بار تعوزی او کی آواز می کہا۔

"اوہوایک تو ہرونت جلدی میں رہتے ہو، آج كونى بهانتيس جلے كا-آج تم ينج بير بساتھ كرو ہے۔" بادنورنة تحكمانه كبح من كهانؤزين غاموش موكيا يتعوزي اس داقعہ کو دوروز ہو بھے تھے لیکن زین کا و ماغ ۔ دیر بعد ماہ نور نے ایک بڑے ہوگل کے سامنے کاریارک اس ملاقات میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ انجمی تک اس کے بارے کی ، ہول کا عملہ شاید ماہ نور کی حیثیت ہے انجمی طرح

Dar Digest 166 January 2015

واقف تھا ای لئے اسے بوی عزت سے دیل کم کررہے تھے۔ مادنور نے زین سے اس کی بسند ہو چھی اور آ رؤرد سے دیا۔ زین نے بری مشکل سے کھاٹا کھایا۔ "تم کچھ ذیادہ ہی پریشان نظر آ دہے ہو، جو بھی مسئلہ ہے بچھے ہتا دو ہوسکتا ہے کہاس کا کوئی حل ہو میرے پاس۔" ماہ نور نے سنجید گ

توزین تعوژی دیر بعد بولایه «میں سوچی رہاتھا کہ اگراباجان ہاتی کو پیدچل ممیاتو کیا ہوگا۔''

وہ معمول سے بورا ایک گفتہ لیک ہوگیا تھا۔ پاکیزہ نے گھر آتے ہی اس سے بوجھا۔ ''زین خبریت ہے تا آج بہت دریہے گھر آئے ہو۔''

"ہاں دائیسی پرندیم کے گھر چلا گیا تھا۔" زین نے اپنے چبرے کو چمپات ہوئے کہا اور جندی ہے اندر کپڑے چینج کرنے چلا گیا۔

'' کھانالگاؤں۔'' پاکیزونے پرچھا۔ ''نبیل آج ندیم کے ساتھ رائے میں جاٹ ''تھ

'''زین تمہیں کتنی بارکہا ہے کہ جاٹ سے دورر ہا کرو۔ پچھلی ہار بھی جاٹ کھانے کی وجہ ہے تم بمار ہوگئے شخصہ'' یا کیزونے ڈانٹنے والے انداز میں کہا۔

"آج کے لئے سوری، آئندہ شیں کھاؤں گا میری پیاری آئی۔"زین نے پاکیزہ کے کندھے پر ہاتحد رکھتے ہوئے کہا۔

"اجھا آیک طرف ہوتمہارا یونیفارم دھولوں۔"

یا کیزو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو زین ایک طرف ہے

میز۔" زین تمہارے یونیفارم سے پرفیوم کی خوشہوآ رہی

ہادراگر می خلطی رفیع کو بیار پرفیوم کی خوشہوآ رہی

ہادراگر می خلطی رفیع کو بیاں لگا جیسے اس پرجھت آ ن

مری ہولیکن وہ فوراً سنجل گیا۔ دراصل داہبی برغدیم کے

ماتھ جز آل اسنور پر گیا تھا ندیم پرفیوم بیند کرر ہا تھا تو میں

ماتھ جز آل اسنور پر گیا تھا ندیم پرفیوم بیند کرر ہا تھا تو میں

فیلی تھوڑا سائٹالیا اب جھے کیا بدتھا کہ وہ لیدین پرفیوم

ہے۔ "زین نے تیز تیز کہا۔

"اجیمااجیمااتفااونجا کیوں بول رہے ہو، میں نے تو یوں بی خراق کیا تھا۔" پاکیزونے کہااور کیڑے ہونے کے لئے آگے بڑھ گئا۔

#### **公**…公

وقت کا پھ نہ چا اور آ تھ باہ بیت گئے۔ اس
دوران زین سلسل ملتا بھی رہا بھی کہمار پارک جی بھی
دریا کنارے، بھی بول جی اور بھی باہ نورے گھریں لیکن
زیادہ تر ملاقا تیں باہ نورے گھریری بوتی تھیں۔ لیکن اس
کے باہ جود بھی ان کے درمیان آیک دیوار حاکل رہی۔
اگر جہ باہ نور نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہاں
دیوار وگراو سے لیکن زین کی تربیت اس اعداز سے کی گئی تھی
کہ باہ جود ماہ نور کی کوششوں کے زین کی وہ صدعبور نہ
کر کی ۔ استخان سر پر آگئے تھے۔ لیکن زین کی وہ صدعبور نہ
طرف بالکل دھیان تیس تھا وہ پڑھ ضرود رہا تھا۔ لیکن
صرف گھر والوں کودکھانے کی صد تک، تیاری صفر تھی، اس
بار پوزیشن لیمان سے بس کی بات نہیں تھی اوراس بات کا
بار پوزیشن لیمان سے بس کی بات نہیں تھی اوراس بات کا
بار پوزیشن لیمان سے بس کی بات نہیں تھی اوراس بات کا
بار پوزیشن لیمان سے بس کی بات نہیں تھی اوراس بات کا
شیس تھا۔

آ خرکارامتحان میں مرف دودن رہ مے اورزین تیاری نہونے کی دجہ سے پریشان تھاراسکول کی چھٹیاں ہو چکی تھیں اس کئے وہ بارہ بے کے قریب بریشانی کے عالم من تديم ئے گھر کی طرف جل پڙا۔

جب نديم كم محمر ببنجا توشيث تموزا ساكلا بوا تقاروه اس تعريض آتار بتا قفااور ويسبحي اس كه ين كوني عورت تورجتي نبيس تحي كدوه شرما تا . وه تحطه درواز ب ست الدرة كيا-سامن ورائك روم كادرواز وفي جويم وا تقاادراس سے باتیں کرنے کی آواز آربی تھی۔ زین فورا بجيان كيا كراغور ماه توراور نديم بين - پھراس نے جو پائيسنا وه سبان كال كاز غدور بنامعجزت مي مجيم تبار

"نديم بهت بوكيا اب بحوس اورئيس بوتايد ورامد "ماونورت بدراري سند كبار

''ابھی جاری معاہدے کی مدت پوری کیاں ہوئی۔'' تھ پم نے سفریٹ کا تمبرائش نگاتے ہوئے کہا۔ " تم في كها تها كدامتهان تك جيه كا، يدسب بجي اوراب امتحال میں دانای کتنے رو سے جی یا اونور نے بدستور ليزاري ت كبا

'' دیکھومیڈم اگرتم میا ہتی ہوکہ میرے باپ ہے شادی کر کے اس کی دولت پر عیش کر سکواور میں سب پھھ : د تا د کلیم کرشور نه مجاوُل تو همبیں وہ سب کر ہا پڑے گا جو من في كيا اور جهال تك يحديد بية بالتي تك وويس تبين بواجس كالمن طلب كارتها \_ زين كا وامن اب بهي صاف ہے۔فرق صرف اتاہے کدائے تم سے محبت بولی ہے۔" تدمیم نے سٹریٹ کی راکھ جماڑتے ہوئے کہا۔ "توتم کیا جاہتے ہو میں اس کے ساتھ زبردی

كرول به تديم يقين مانو وواثر كا بهت أي معصوم اور فيك انسان ب، ورند ماه نوركود كليه كركوكي شريف سيس ربتا-''بند کرو نیہ بکواس زین معصوم ہے شریف نیک بالنق ب يه من بيين سيستن آربا بول ، كان يك سیکے ہیں ہے بکواس سن سے ، کیوں بھے میں وہ کون می خولی مبیں جوزین میں ہے، وہ کون می چیز ہے جواس کے یاس تو ہے محر مرے باس مبیں۔ اگر وہ صدے زیادہ خوب دنیا میں تب واپس آیا جب گھر میں داخل ہوا تو ایا جان کو صورت ہے تو بی قدرت کا کمال ہے۔ اگر وہ لائق ہے تو ہوار پائی ہر لیٹے ہوئے دیکھا۔ قسمت کی بات ہے۔ کیوں کہ میرے باپ نے بیرے

اور قری لوکوں نے اسے میرے لئے رول ماؤل مناویا ہے کیوں مجھے احساس کمتری کی گہرائیوں میں دھکیل دیا عمیا ب-اس كرسته جلاءون وكون محصابا آب جهوا لَنْهَا بِ كِيول " نديم ل بنص كي شدت من جلتي سكريث والي منفي من مسل ديايه

" بيصرف حسد إاور جهيس" ماه تورف منه

" بال بال يدهد بت وحدى كى كين اس من تصورز مائے کا ہے بیرائیس کا ٹن زمانے نے اس میں اور مجحه مس كونى فرق ندر كهابوتاتو آئ ييسب بجهنه موتار بس ماه نور کھردن اور مبر کراو، خیر یل خود اوے کہوں گا کدوہ تے ہ شادی کرلیں۔ اس اس کو ایک بار میں برایر و یکھنا جا ہتا : ول\_ مِن جس شرمندگی کا سامنا عیمین ہے، کرتا آرہاہوں وہ بھی اس شرمند کی کا سامنا کرے دہ بھی کم نبیروں میں پاس اوتاكداے احساس موكدكتنادكم موتا ب فودكوكى سے كم تر و بكيئاله مريم كاجيره شدت جذبات برخ بوچكاتها-

'' مُحیک ہے بیٹھ دن اور سی کیکن اس کے بعد تم نے کوئی چکر چلا یا قرمید مت جمولنا کہ می کو تھے والی ہوں۔ اونورنے زبر خند کیج می کہا۔

"بال بية بتحباري حيثيت كاني كئويكام تهارے فرے الگایا ہے۔ " تدیم فے شاطر انداز میں منظرا

ال مُفتلوكو سننے كے بعدرين كوابيانكا جيےوه كى تے صحرامیں کو اے، جہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و افان میں ہے۔ زندگی کی اس ناکای کے بعدا سالگا کہ دوزندگی می بھی کامیاب عی نہیں ہوا تھا۔ جیسے وہ سب میجه کھوچکا ہوا اس کا دامن شروع سے خالی تھا۔اسے میمی علم نہ ہو کا کہ وہ کس طرح چکے سے محمر وایس آ حمیا۔ بنا ان دونوں ہے کچھ کمے بنا کچھ بوتے ، بنا کوئی شکوہ ناجی شكايت ، أكر محى تو بس ايك لامتناعي خاموشي اور وه شعور كي

اہا جان کی سوالیہ نگاہوں کود کھے کراس کے ذہمن

Dar Digest 168 January 2015

می ایک خیال بحل کی تی تیزی ہے آیا وہ جلدی ہے ابا جان کے زویک ان کے گھٹوں ہے لگ کے بیٹو گیا۔
"کیوں بیٹا خیریت تو ہے بچھ پریٹان نظر آ رہے ہو؟"
انہوں نے زین کے بالوں میں انگلیاں پچیرتے ہوئے
کہا۔ تواس نے سرخ اور نمدار آ کھوں ہے اپنے شفق ابوکو
دیکھا اور کہا۔ "کہا میراول اب دنیاوی تعلیم ہے بزار
ہوچکا ہے۔ میں آپ کی طرح آیک عالم بنا جا جا ہوں۔
اور پھراماں کی بھی تو بھی خواہش رہی تھی کیان کا بیٹا آیک
عالم دین ہو۔" زین کی بات من کا بااس پھودی دیکھنے
مالم دین ہو۔" زین کی بات من کا بااس پھودی دیکھنے
مسے اور پھر کیک دم اسے کندھوں سے اٹھا کر اپنے سینے
مسے اور پھر کیک دم اسے کندھوں سے اٹھا کر اپنے سینے
سے لگالیا۔

" بھی فخر ہے بیٹاتم پر، بہت ہے موقعول پر بی یہ بات تم ہے گہنا جا بتا تھا لیکن کہ نہیں پایا، میں نے سوچا اگر اللہ نے تہیں اپنا بندہ بنا تا ہوگا تو خود بنائے گا اور اگر اس فات کا فیصلہ تمہارے حق میں پچھاور ہوا تو پچر میرا کہنا بھی ہے کار ہے۔ آج تم نے فرزندگی کا حق ادا کردیا ہے۔ ہوں ہے۔ بیٹا میں آئ بی اپنے ایک دوست سے بات کرتا ہوں۔ بہت برا مدرسہ ہے ان کے شہر میں ۔ تم وق رو کر پڑھو تے ۔ "انشا اللہ" اللہ بہت جلد تہیں تمہارے نیک مقصد میں کا میاب کرے گا۔"

"انشاالله" زين كرمندت بس بالقيار نكلا... الشيار نكلا....

میں نے سگریٹ کا آخری گہرائش نگایا اور اسے چلتی ٹرین کی کھلی کھڑکی ہے باہر اجھالی دیا۔ ساتھ می سامنے کی سیٹ پر براجمان اس روشن اور ٹورانی چہرے والی ہستی کود کیمنے لگا چو مجھے آپ بتی سنا چھی تھی۔

معاف سیجے گا سولانا صاحب الیعنی مولانا زین العابدین کی اس آخری ون کے بعد آپ کا اپنے دوست ماماولوں۔

میرے سوال بروہ کھڑ گی ہے باہرا ندمیرے میں ڈوئی قمطاتی روشنیوں کودیکھنے گئے۔ ''نہیں بس اتنا پینہ چلا کے مادنوں کی شاوی عملان صاحب سے میٹنی راوی میں او

نوراور تد کیم کا گھر ہیں اکثر جھڑ اچلار بتا تھا جس سے تک ا آ کرعباس صاحب نے تدیم کو ندصرف گھر سے ذکال دیا الکہ اپنی جا سیداوے بھی عاق کردیا۔ بعد میں تدیم کا اینے اس تکی ایک دوست سے جھڑا ہوگیا اور ندیم نے اس تک کردیا۔ اب دونیل میں تمرقید کی ہزا کا ٹ رہا ہے۔ شادی کردیا۔ اب دونیل میں تمرقید کی ہزا کا ٹ رہا ہے۔ شادی کے بعدا ہے تک ما دنور بھی طرح طرن کی بیار بون کا شکار رہی ہے۔ اس نے بہت بارجھ سے ل کے معانی ما تھے کی کوشن کی کیکن ابا جان کی وفات کے بعد میں نے وہ گھر کوشن کی کیکن ابا جان کی وفات کے بعد میں نے وہ گھر کی شادی ہو چھی تھی اس کے معاقد میں ہے وہ گھر سیمن میں ہونیا کی میں ہونیا کی میں ہونیا کی میں ہونیا کی میں ہے ہوں ہو تھی تھی ہونی ہونیا رکر تی ۔ استھی ہونی ہونیا کی میں ہونیا کے میں تھی ہونی ہونیا کی میں ہونیا کی میں تھی ہونی ہونیا کی میں ہونیا کے میں ہونیا کی میں ہونیا تھا ہونیا کی میں ہونیا کی میان کی میں ہونیا کی ہونیا کی ہونیا کی ہونیا کی میں ہونیا کی میں ہونیا کی ہونیا کی

موالم تا صاحب نے پیرائی طرح سے کہا کہ یمل ترب الحاء میں نے فوراً جیب سے سر بہت کی ڈبی نکالی اور اسے دونوں ہاتھوں سے مروثر کر کھڑی سے باہر پھینک دیا۔ "وعدہ رہا موالا تا صاحب آئدہ بھی اس گندی چیز کو باتھ نیمی رکا وی کا موالا تا صاحب آئدہ بھی اس گندی چیز کو باتھ نیمی رکا وی کا موالا تا صاحب کی جی جی ہوجائے۔ " میں نے باتھ نیمی رکا وی جائے۔ " میں نے مطلوب المنیشن آگیا تو وہ الرقے وقت جی سے گرم جوثی مطلوب المنیشن آگیا تو وہ الرقے وقت جی سے گئے ملنا نے بولے ۔ "اگر بھی یاد آوں تو ایر سے حق میں دیا کرنا۔ " یہ کہ دوگاڑی سے الرکنے داور میں خیالوں میں کم ہوگیا۔

RSPK.PAKSOCIETY.COM

## عشق ناگن

قطنبر:16

اليمالياس

چاہت خلوص اور محبت سے سرشار دلوں کی انعث داستان جو که بڑھنے والوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دے گی که دل کے هاتھوں مجبور ابنی خبراهش کی تکمیل کے لئے ہے شمار جان لیوا اور ناقابل فراموش مراحل سے گزرتے ہوئے بھی خوشی محسوس کرتے ہیں اور اپنے وجود کے مٹ جانے کی بھی پروا نہیں کرتے۔ یہ حقیقت کہانی میں پوشیدہ ھے۔

بید دنیار ہے شدر ہے کیکن کہائی معبت کی زندور ہے گی - انہی الفاظ کوا ما المد کرتی ولگداز کہائی

وبان تمن بهت او في او في جوني ستون ملاكر ال المرن كفر من كئ محمد تع كمان من بيما كى كام أيا مِناسَلَنَا تَعَادِ ان كے ملے ہوئے او برق مروا یا كے قریب ایک بہت ہی وزنی چٹی موجود تھی جس کے ایک سرے پر بيصندانظرايا قعااورات كاووسراسراد باك كعثرب دويدجيت اورخون خوار جلادول ك قدمول من يزا ہوا تھا۔ اى جگه كن برى برى چاني ببت بي موتى اور منبوط رسيول ہے بندھی ہوتی تھیں۔

تصانسي كامفيوم تووه سمجة ثبيا يرليكن جثانول كالمقصد ال كي مجه سے بالار تھا۔اس نے اپنے چرے سے بیاار ویا کدوہ اس منظرے خوف زوہ اور ہراسال میں سے اور اس کے ول عمی موت کی دہشت بانکل تبین ہے۔ لیکن اس کے دل میں ایک انجانا ساخوف اے ٹرزاسا وے رہا تھا۔اس نے جل کماری کی طرف ب فوٹی ہے دیکھا۔

جل کماری اس کی طرف دیجے دی تھی اور اس کے ہوننوں پرانسی استبزائی مشراہت جبلی ہوئی جواں بلی گ طرح جو جو ہے کوشکار بنانے ہے تل ناامیدی اور ہاہوی

"تنارجوجامور كه ....!" جل كمارى في اس انتهانَ تَحْقِيرًا مِيزِ لَهِ مِن كَمِيا-"أب جوسي تجه برنُو من والا ے وہ تیرے شرعے پر برا بھاری گزرنے والا ہے جے توسید

اس معے آ کاش کی حالت الیس موری تھی اسے بيان كرئے ہے اس كى زيان قاصر تھى ۔ وہ لمحہ بہلجہ دكر گول و نے تکی تھی۔ اعصالی اختشار کا آ ماز ہو چکا تھا اس کی توت ارادی بانی کے سی تھ بلیدی طرح بیند جی تھی لیکن وواس مقین صورتعال کا مقابله کرنے برمجور تھا۔ اس کے سائے ایسا کوئی راستہ نیس تھا جس پر جل کروہ جل کماری ے مجھونہ کر مکتا تھا یا اس کے اس خصوم عزائم برحمل بیرا N نے عادر کا سا۔

جل کماری نے اس کے قریب کھڑے ہوئے مكر ده صورت جلادول كوكسى نامانوس ي آ داز شي كوني علم د یا۔ ان کے قدم بیک وقت مشینی انداز عل حرکت میں آئے اور وہ فضامی تیرتے اس پرٹوٹ پڑے۔

اس نے دفاع میں آئبیں روکنا جا ہالیکن اجا تک کی مالت میں ادھرادھردوز تی ہے۔اس کی آسمھوں سی اس کا بدن لرز دسائیا۔نہ جانے دہ موت کا خوف تھایا میں ایک الی وحثانہ جلک کہدری تھی کہ اس سے بچنا جل کماری کے کی برامرار حربے کا اثر کہ ان دونوں سے کوئی مزاحت نہیں کرسکا اور انہوں نے اے بڑی آسانی

Dar Digest 170 January 2015



ے اے بول بے بس کرلیا جیے وہ محض موم کا پالا ہو۔ اے زمین برگرادیا گیا تھا۔ بھران وونوں نے اس کی ایک تا تک بکڑلی اور سنگلاخ زمین بر تھیلتے ہوئے ا ے ادھر لے چلے جہاں بھائی کا پھنداجھول رہاتھا۔ آ کاش کوالیا لگا جیسے چھروں کی نوکیس اس کے بدن کوچھائی کرنتیں۔ دہ ہےا ختیار چیخے انگا کیکن د وہبروں کی طرح سی و بکار پر کان دھرے بغیراے بے دروی ہے

۔۔ بھائی کے پھندے کے نیچ بیٹی کران میں ہے ایک چرتی سے اس کے سینے پر جڑھ کیا۔اورری کا پھندا ال كى كرون عن ذال كراس كى كرواس طرح بالمد هيفالكا كر جيئيكه كرساته السه اويرانكائ كي صورت مي وه پیعندا مزید تنگ نه بوشکے۔ جوں بی ڈھیلا پینندا تیار ہواوہ اس کے سے سے از گیا۔ اس نے تؤپ کے زیمن سے اٹھٹا جا ہالیکن ای وقت دوسرے جلاد نے ری کا دوسرا سرا تحامل أور بيرات دورتك تعنيما لي كيانو آكاش كالري بدن تيزي كساته فضام او نيامعلق موما جلاكيا .

اس کی چینیں بوی درد تاک تھیں۔اس کا بدان زخوں سے لیولبان ہو چکا تھا۔ گردن ڈیسلے پھندے میں سمپیشی ہوئی تھی اور اے دوران خون کے و باؤ کے باسٹ این بینانی کارگیس پینتی مونی محسوس می موری تھیں۔اس كاشعور جواب وے يكا تھا۔ اس كى عقل كام بيس كررى تقمى ليكن موت كاخوف بهت عل جيبت تاك بوتا حميار اس کے ہاتھ پھندے والی ری پر کے۔اس نے ووٹول باتھوں سے دہ ری تھا می اور بورابورابوجھ باتھوں ہے وال کر چرفی کے ذریعے اوپر اضی ہوئی ری میں لک کیا تا کہ محردان كالحنواؤهم موسكادردوا بي توت ويجمع كرسكي زمین سے کی گزی بلندی تک اٹھانے کے بعد اے آ ستم اُستد نیجے لایا گیالیکن اس کے پیرز من سے تکفیظیں ویے۔ایک تحص ری کا دوسرا سرا تھا۔اے معلق کئے رہاادر دوسرے مکروہ صورت جلاوئے اس کے ۔ اور بھراس نے دونوں جلاووں کواشارہ کیا کہ وہ ابنا کام

باندھے شروع کردیئے۔

ان عرائم كى بوياتے بى ده الحكل يوا يورى توت ہے روپ کے خود کو بیانا جاہائیکن زمین ہے چیروں کا ا تنافاصله تما که ده پیرنکانه سکارای جلاد نے بوی بے دردی کے ساتھ جاروزنی پٹائیں اس کے باتھ اور بیروں سے بالمرحدين جس عدد داور بياس اورمعذورسا موكيا تفا

جب دوسرا جلاد بھی اے اوپر اٹھائے کے کام میں اینے ساتھی کا ہاتھ بٹانے کے لئے آگے بڑھاتو وہ خود پر قابون باسكا اور بحراس فوشاء اندليج بس اس يكارنا شروع کیا۔اس میں محبت کی مضاس بحردی۔

معیرے من کی رانی ....! میری جان تمنا...! میری بیاری جل کماری ۔! میری میت ... میرے سپتوں کی رانی ... اتم مجول ری ہو کہ ہم دونوں ایک وومرے وکتنا جاہتے ہیں ....ون رات ہم نے مس عبت ے تزارے میں ... ہم آیک دوسرے کی جان رہ میں کی بان دو قالب مجھے اس عذاب ہے نجات دو سان شيطانول ت جهنكارا دلاؤ ساني خواب گاہ میں لے چلو .... میں ایک نلام کی طرح تيرف سيواكرول كا من من من تير ي چنول عي رجول گا ۔ تو دنیا کی سب سے معین اور سندر مورت ہے ۔ "

"تو ميري شان عمل كويتا كهدر با بيست وه بذیائی کیج میں بولی اور پھر استہزائیے ی السی بنس کے اولى-"كيالو محصي وقوف مجدر باع كمين تيري عال بازی کے قریب میں آ جاؤں گی کہ اپنے صن کی تعریف من کے اپنے انتقام کی آگ بجمادوں کی اور جھے برمبر بان ہو کے نیاضی سے توازوں گی ....عورت بار باردھو کا جیس کھائی ہے ۔۔۔۔ تو اپنی مدد کے لئے بکارا بی شکیت کوجو نجمادر ہوئی ری تھی ... اپنی امر تارائی کوسہائٹا کے لئے بلا جو کھے ای آغوش عل لے لے ....

بھراس نے تو تقف کر کے زورز درے قبقے لگائے قریب آ کر اطمینان کے ساتھ وزنی چٹانوں ہے بندھی شروع کریں۔ان جلادوں نے حرکت کی آ کاش کابدن ہوئی رسیوں کے سے اس کی تاکول اور ہاتھوں سے آ بستدا ستداویر اٹھنا شروع ہوا۔ اذیت تاک موت کے

Dar Digest 172 January 2015

copied From Web

بعدات ال كرمند بمعنى جيني اورآ وازي نكف لكيس - بعراس في الني تأكمول من برقي جعيف ي مسور کے۔ابیابی اس نے اپنے باتھوں پر بھی محسوس کیا۔ اس كرساتهان جارون من ساكداكي چان كابوجهاى کے ہاتھ اور پیرے بندھا افتے لگا۔ بڑے کرب ڈک لحات تھے۔۔ وواذیت ہے بیال ہوا جار ہا تھا۔ا ہے ايية نخول، تمنول، كوبول، كلائيول، كبيول البيول الدوك ك جوز لكن محسوى مورب تقداس كاجهم ترييع مك ニアーリンニをつかった

كروان تك بندش بوئ أحيل بعندے ك ری اس کی کھال میں تھی جاتو کی دھار کی طرز اتری جارى كلى يركوني اس ظالم اوراجنبي سرز مين بركوني ايسانه تحيا جواس بررهم کھا تا اور اے اس اؤیت ہے تجات دلاتا۔

چند کر اور کے جا کران دونوں نے ری مجوز وق اوراس کی آسمحموں کے سائے سیاد دائروں کا ایک معنور ما تکھوم گیا۔ وہ ان جِمُانُوں میں ہندھا بوری شدت سے ز من بركرا\_ان دونوں ئے اے معجلنے اور ساس منے كى تجمى مبلت تبين دى اور تجرات او برافعا ناشرو ع كرويا ان كى يەخرىت برى ظالامنىتى ب

اس کے بدن کی ساری رکیس اور پٹھے جواب وینے کھے۔جس عذاب میں اے متاا کیا گیا وہ اس کا تعور محى مبيس كرسكنا تها \_ بارى اور شقاوت كى يصورت حال بالکان ی بے مثال تھی۔

اس بارانبول نے اے کھادیر لے جا کرری جھوڑی اور بوری منگ والاندمبارت کے ساتھ چٹانوں بورے وجود ہر قیامت گزرگنی۔ بدن میں درو کی تا قابل مرداشت عیسیں ووڑ کئیں۔ بربوں کے چینے کی سی آ وازیں نضا م*یں کڑ کڑا کی*ں اور وہ اندو ہنا کی چینیں مارتا ہے ہوش

واقعی جل کماری نے یچ کہا تھا کہان کے متاب ہے وحشت زدہ ہو کراہے موت کی خواہش ہونے سکھے گی اور زندگی اس کا روگ بن جائے گی۔ وہ مبیب جھٹکا اور

بٹریوں کی کڑ کڑ اہنیں اس کی موت کا پیغام نہ بن عیس۔ تکلیف اتی شدید می که ده ب ہوگی کی شفیق آغوش میں زياده ديرتك تحوياندره سكار

جب وہ بیدار ہواتو اس نے خود کوزین پر بڑا ہوا بالداس ك م على مي الجمي تك رى كالمحندار الهواتعار ہاتھ ہیں چٹانوں ہے بندھے ہوئے تھے۔ اس نے بدن کو حرکت دینے کی کوشش کی تو اس کی ہے اختیار چینیں نکل تنئیں۔ اس کے بدن کے سارے جوڑ الر بھے تھے اور وہ مل طور برمعذوراورا بالبح مو چکا تھا۔

"بل كارى ... إ" الى في اذيت من دولي چیخوں کے دوران میں گناہوں اور عذاب کی اس سرز مین کی مکہ کو ریکارا جو بدچیکن ..... بدکار..... آ دارہ ..... ہوس برست اور فخالم تتم کی تھی۔ جواس وقت وہ اس کی وسترس

اس کی کرب تاک آ واز کی بازگشت بیل منڈل کے عار کی علین چڑانوں ہے مکرا کے دیر تک موجی رہی۔ ليكن اساس كاكونى جواب تبيس ملار وووبال شايدا كيلايزا ره اليا تعاركوني وعاتواس كى يرجينين بن كمفرورا عار

ائی کی سالت مردوں ہے تھی بدر تھی۔ وہ بے حس وحركت يزا فعاليكن برى طرح وينحاني جاريا تعاب اور شدت ہے ہے ہوئی کی آرز وہمی کرنے نگا کین ورد کی تا تابل برداشت نیسی جمی اے بے ہوش نہ کر عیس۔

جو چند کھے تھاس پراس حالت میں صدیاں بن کے گزرنے نگے۔ایک ایک بل اس پرقیا مت بنارہا۔ مجرات جل كماري اليي حالت مي نظرة في كه جوتوبيشكن محى ....ووحيوان فطرا في محي بيه حالت اس في آكاش کو جاانے کی غرض ہے کی تھی۔ اس کا چیرہ نتح مندانہ مسكرابث سے كلنار جور ہاتھا۔ اس كے عقب مي وہي دو جلادسی کھولتے ہوئے سال کا بھاب اڑاتے برتن سنجالے علے آرہے تھے۔ابیا لگنا تھا کہ دواس سال ے اے الے اردیں کے۔

" عليت كيسى سندراور شعله مجسم يارى تفي-" جل کاری نے اس کے قریب آ کرز ہر میں جھی ہوئی آواز

يس كبا-

" وہ جو بھی جیسی بھی تھی لیکن تمہارے سانے پڑھ بھی نہ تھی ۔۔۔ " دہ پوری قوت سے بولا۔ " تم بھے شم کردو۔۔۔ بچھے صرف موت جائے۔ میں آیک بل بھی زندہ رہنائبیں جاہتا ۔۔۔ "

" ان بین میری جان آگاش جی ....!" وہ تفارت مجرے کیجے میں بولی۔ "ہم پاپ نہیں کرتے۔ بلکہ مہمانوں کی بری عزت اور سیوا کرتے ہیں۔ اس لئے کہتم جیسے اوگ بین بھی بری لمبی مریں یاتے ہیں.....ہم ابھی مشہیں ایک عرصہ مہمان رکھیں تھے ..... جل منذل کی دھرتی گنی مندر ہے۔ اس کا اغرازہ تمہیں ہوگیا ہوگا۔ میں منیں میا بن کدا ہے تہمارے خون سے بلید کردوں '

"بطل کماری " "اس نے پہنی پہنی آوازیں پھر نقبیاتی حربہ آزمایا۔" تم بلا بجہ اور ذراؤرای بات پر مشتعل ہورہی ہوئے ذرا خوندے دل ہے بچار کرو۔ " زندگی بڑی حمین ، رکیس اور بیش ہے گزاد نے کے لئے ہوتی ہے نہ کدا ہے انتقام کی نذر کرنے کے لئے " تم شا کردوگی اور محبت کی بھیک دوگی تو میں ایک ایسا جیون ساتھی ٹابت ہوں گا جو تبہارے چرنوں میں جیون کا ایک ایک لیے گزاروں گا ۔... و بھمو ۔... سوچو ۔...اس سنسار میں ایک لیے گزاروں گا ۔... و بھمو ۔... سوچو ۔...اس سنسار میں

" تم كنى بيارى بيارى باتمى كرت ہواوراس مى كنى مبارت ركتے ہو ....؟" ووطئز يہ ليج من بولى۔ " زندگى كا ببنا وكھارے ہو .... من تهبيل كى والت من مرنے ہيں دوں گی۔ ... تمبيل آيك اليي زندگى دول گی جس كا تم وہم وگمان بھى نبيل كريجتے ہو .... ميرے آكائل كى ....! ابھى ميرے يہ سيوك كھولتا ہوا تيل تمبارى آكھول اور تمبارے كانوں ميں ڈاليس سے برتم زنده در ہو سے .... ميں وجن وتى ہول كر تمبيل اس سے بحث مرف نبيل دول گی جب تک ميرے بس ميں ہوا....

یں برس برس برس میں برس میں برس کے ساتھ جارہا ہے ۔۔۔۔ ہم سنتے جارہے ہو۔'' ہی اترے جوڑوں میں دردکی نا قابل برداشت لریں ''سب سے پہلے اس کی کون می آئے مناقع امجریں اور دوکسی ذرح ہوتے ہوئے بھیڑ ہے کی طرح کریں۔''ایک جلاد نے پوچھا۔

اس کی مصیبت پہلے ہی چھھ کم ندھی اب سزاؤں کا نیا دور شروع ہونے ولا اتھا۔ کا نوں اور آ تھوں میں کوئی تیل ڈالنا واقعی ایک امچھوٹا شیطانی خیال تھا۔ اس وقت کنگ اس کی آتھا نوف و دہشت ہے لرزر ہی تھی۔ اس سے انجانے میں جو ایک حمالت ہوگئی تھی وہ اس کے باعث پرمزا بھگنٹے پرمجبور تھا۔

ده دو اولوں جا او کھو لتے ہوئے جیل کا ہرتن لتے اس کے قریب آ بیٹے۔ اس نے آئیس دھکینے کی کوشش میں ہتموں کو حرکت ویٹی جا بھی اور تکایف کی شدت سے تڑپ افھا۔ اس کی مجبوری اور سمپری اپنی انتہا کو پینچی ہوئی تھی اور اس ہولتا ک مسیب سے نجات کی کوئی صورت اور تدبیر دوردور اظرابیں آ رہی تھی۔

النامیں سے ایک جلاونے بیٹی ی نکنی میں بھرکے کولٹا ہوا تیل برتن میں سے نکالا اوراس کی طرف بڑھا۔ آ کاش ملنے جلنے سے معذور تھا بس چینا بی رہا۔

فیخ کیوں رہے ہو ۔۔۔ ۴ جل کماری کی المی بردی زہر پل تھی۔ '' تم آخری بار مجھے اور میرائسین اور گداز بدن و کمچہ اور اس لئے اندھے ہونے کے بعد اے تصور میں د کمیتے رہو ۔۔۔۔ دیکمو ۔۔۔ میں گنی حسین اور قیامت لگ رہی ہوں ۔۔۔۔ میرے انگ انگ ہے کیسی مستی اللی پروتی جاری ہوں ۔۔۔۔ میرے انگ انگ

"تو ستو کتیا لگ رای ہے "" آکاش نے افرت، غصے اور حقارت ہے کہا۔" کمینی سروایل سے برجلن کائی سا میں مرتے مرتے تیرا گلا وہاسکتا سے تیرے مند پرتھوک سکتا سے تھے آیک لات رسید کرسکتا ۔۔۔۔"

"میں نے میں ہے میں ہے اسلے بالیا است وہ جان یا ہما نے میں نے میں ہے اسلے بالیا است وہ جان یا ہما ہوگئے۔ "دیکو میں اسلے بالیا سے اور کھور میں اسلے بالیا ہے اور کھور میں اسلے بالیاں کہا جارہ ہے ہورہ کالیاں کہا جارہ ہے ہورہ کالیاں کہا جارہ ہے ہوں کہ منابع جارہ ہے ہوں کی کون می آ کھ منابع منابع میں اسلے اس کی کون می آ کھ منابع

Dar Digest 174 January 2015



## در د دل

#### پیاسح-مدینهسیدال مجرات

بزرگ تے جیسے هی کلام ائی پرهنا شروع کیا تو کسے میں زبردست هواکے جهکڑ چلنے لگے اور پهر اچانك كمرے ميں جیسے زلزله آگیا هر چیز الٹ پلٹ هونے لگی پهر ايك مهيب درائوني آواز گونجي.

#### یے حقیقت ہے کہ انسان بی نہیں بلکہ ناوید و محقوق بھی ول کے باتھوں مجور ہوتی ہیں

ساری بات جان کراسے کرے سے باہر جینے دیا۔ اور مائین کے محصی بند کرے سرآ رام دہ کری کی بشت سے تکادیا۔ ےزی سے یو چھا۔

" پیترنیں ڈاکٹر میں نہیں جانتی۔"اس کے چبرے يزاز لے كة ارتق

"وہ سرا ...." بات ماین کے مندعی عی رہ گئ كوتك اطراف بس أيك مانوس ى خوشبو ميل مي اور ماجن ك ول وو ماغير جيماتي حي - كرے عن سوائے ذاكتر عزيز اور ماہین کے کوئی نہ تھا۔ کمرے کا ماحول ایسا تھا کہ ماہین کا

" بسب ساحركون بيا" واكثر في مبران سه وين سكون كريموار من مكور ليت لكاراس في جب سے میران کے ساتھاس کی شادی ہوئی تھی حالات سے ی تعیک نہ تھاس کی بیاری کھ براسراری موتی جاتی تھی، مہران کولگ تھا کہ ماہین کسی نفسیاتی انجھن کا شکارے ماجین الگ افی کیفیت سے بریشان می رسوآن واكزعزيز عام لياتعار

" ذاكر محص لكناب بيرمراويم ب اورمران كا بعی، وہ کہتے ہیں کہ علی سونے علی کی سامزے یا تیں

Dar Digest 191 January 2015

copied From Web

اسے تنہا بھی دیا اس وعدے کے ساتھ کے دہ بہت جلد آنے کی کوشش کر سے گا۔

4 4

آئ برانی راہوں ہے کوئی جھے آواز نہ وے درو میں وُوبے گیت نہ دے ہم کا سسکتا ساز نہ دے ورو میں وُوبے گیت نہ دے ہم کا سسکتا ساز نہ دے ورو میں وُوبے گیت نہ دے ہم کا سسکتا ساز نہ دے وران ووجع ہے ہی ہے گانا گلنائے جارئی تھی۔ مہران بھی آئ بہت یاد آربا تھا دائ کی طبیعت بھی کافی فریش مقی اس نے سوچا کیوں نہ جھی کیا جائے ،لیکن کیا الاوہ سوخی میں بڑئی اس تھو ہی گئنا ہت جاری تھی۔

اس کی سنگرامت کو بیمرم پر سیب لگ سے میکونکدوہ روس بیس لگ سے میکونکدوہ روس بیس از تی ہوئی خوشہو ہر سوچیل گئی تھی۔ ماجین نے مس کو انبادہ تم جھی اور کمرے کی صفائی کرنے کا ادادہ کرایا۔ اس کا شمرہ کا فی دفول سے مجھر این اتھا اور ملائز بین کوال کے کمرے میں آئے گی اجازت نہ تھی ہوئی نے مفائی کرنے کی فعال میں آئے گی اجازت نہ تھی ہوئی نے مفائی کرنے کی فعال میں آئے گئی اجازت نہ تھی ہوئی کرنے مفائی کرنے کی فعال میں آئے گئی اور دائے گئی اور کرنے کے ایک کورٹ کے ایک کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کے ایک کارٹ کے ایک کارٹ کی کارٹ کی کرنے کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کے ایک کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کے لیک کارٹ کی ک

" بمهمرایوا کمره بههری بونی چیزی الاحوری با تمل، میری مخصیت کاخاصه تیا!"

ا و دَلَكُشُّ آ واز سائعتون سے تکر افی نواس نے جو مک کر دھرادھرو یکھا۔

کسی گونہ پاکر ہر جھنگا اور کمابول کی الماری کی الماری کی طرف بڑھی ،سب سے پہلی چیز جوائی کے ہاتھ آئی ہوہ ہرخ طرف بڑھی ،سب سے پہلی چیز جوائی کے ہاتھ آئی ہوہ ہرخ کر ماہین کی رنگرت متغیری ہوئی۔ پھر باختیارال نے وہ کرماہین کی رنگرت متغیری ہوئی۔ پھر باختیارال نے وہ قرار کی افغال ۔ پہلے سفے پرنگھا تھا۔ ماہی کے تام ہوئی ۔ بہل میں کے قوار ماہی جھے طوار ماہی جھے میں ہوئی ۔ بہل اس میں ہوئی ہوئی اور ماہی جھت کی جھت کی اس میں ہوئی ۔ بہل اس میں ہوئی ۔ جھت کی جھت کی اس میں ہوئی ۔ بہل اس میں ہوئی ۔ جھت کی میں ہوئی ہوئی ۔ جھت کی میں ہوئی ہوئی پرسفر میں ہوئی کے دوش پرسفر میں کے دوش پرسفر ہوئی پرسفر کے دوش پرسفر میں کے دوش پرسفر ہوئی کے دوش پرسفر

اگا۔ اے نگا جیسے ابھی کل جی کی بات ہو ۔۔۔۔ وہ اپنی تروعات ہونی اوگ اپنے کام دھندے پر جائے گئے ، بچوں نے بھی اسکول کا ارادہ با عمصار ، بین بالکوئی ہے یہ تمام مناظر دیکے رہی تھی۔ اور سون رہی تھی کہ ''زندگی کتنی خوب صورت ہے، لیکن میری زندگی آئی بے رنگ کیوں ، اور پھیک سی کیوں ہے دیولیش اور سین مناظر میری آئی تھوں کو بھیلے کیول نبیل لگتے۔ کیا کی ہے کس چیز کی کی ہے میر بی ذیمان میں '''وہ خود سے پوچھ پوچھ پوچھ کرتھک ٹی گر جواب ندارد۔

مہران نے آئی جاتے ہوئے کہدویا تھا کہ "آئ وہ ڈرائیور کے ساتھ اپنے شکے حاصل پور روانہ ہوجائے کہ شاید آب وہوا کی تبدیلی میں کی محت پر جھا اثر ڈالے مومایین نے بیگز تیار کے اورڈرائیور کے مہاتمہ ماصل یورک لئے نکل۔

عاصل بورگ مو بل بین ای کی آمد برخوب خوشیات منائی کئیں۔ حیدر ملک این اکلوتی بنی سے ٹل کرائے ٹوٹن ہوئے کہ بہت ی دولت اس کے سریا سے وار کر خیرات كردى ـ ماصل بير ك اوگ ديده ملك كي فيانتي سنة سنة نوش بي كردهادك كاد وكرب برسات نه تكفية رآئ بھی جب سزہ ملک نے کاؤل کی چندعور آل کو انات سے مجرے تھیلے دیئے تو ماہین بھی ماں کے ساتھ تی تھی جب دو عورتين ذهيرون دعائمين ويتي ببونتي البيئة كهرون كاوثين تو ما بين الن كي زبان سے است لئے اتى دعا كي س كر الجھ ي تى ووسویضے پر مجبور ہوگئ کہائٹ وعاؤں کے ساتھ میں رہتی ہون پر جمی دی و دلی سکون کورتی مول پیرسب میرے ساتھ ی كيول دور باب، كياش بهت كناه كاربول جوجه يروعاتي مجھی اڑ نہیں کر تیں مہران بھی کیا سوچتے ہوں ہے ، جب ے شادی ہوئی ہے ایک دن بھی سکون سے تیس گر رااور ب ساحر، يكول مير عواس يرجعا عياب، آخر كيول؟"اس كيول كاجواب د والك بار بعرن الأش كرياني مى\_

یون برواب دوربیت بارد به را رسال ریان از است می از است از استاد از است از است از استاد استاد از استاد استاد از استاد استاد از اس

Dar Digest 193 January 2015

### WWW.PAKSOCKTY.COM



مائی برآ شکارتیس مونے وینا جاہنا تھا۔"اب کیسی طبیعت عتبارى؟"

ساح ونگ رہ کیااے لگا جیے وقت رک سا گیا ہے اوردہ ای ایک جلے عمل تیدہ وگیا ہے۔ اس دسمن جال نے کیا یو چھلیا تھا۔ پہلے زخم زخم کرنے کے بعداب مرہم کا سامان، بيك وقت اذبت وراحت كااحساس مواتفاات\_

" بہلے ہے بہت بہتر ہے۔" ووالک گبری آ وجر کر بولا۔ خاموثی ایک بار پھر سے طاری ہوئی، اس غاموشی کی د بوار کوتو ژنے کی ہمت وہ خود میں نہیں یار ہا تفاليكن ده بيموتع كهوتانبيل عابتاتها سوبولا." مجهدآب - بھر ہنا ہائے۔ ۔

وبولوية باعى فيخقرا كهاروه بجحدر سوجتار بالجمر بولا\_" مجھے سے کوئی تلطی ہوگئ ہے؟" ومنبين "بجرمخضر جواب ملا-

" تو پھرآ پ جھے نظرانداز کیوں کرتی ہیں!" ساح كالهجيشا كى ساتفا۔ وه بيد تھے بغير كه ما بى كاموڈ آف ہوگيا ب بولتاربا-"بم دوست بي او پر كول آب في دوردور ريناشروع كرويا يج؟"

"ایکسکیوزی ہم دوست نبیل میں۔"اس بات پرتو مای جیسے تپ ہی گئے۔

ود آپ مجھے دوست نبیں سمجھتیں لیکن میں تو سمجھتا ہوں تاں، بلکہ میں تو اس حو کی میں آیا ی آپ کے لئے مول آب كويتا چكامول كديرى سوچول مير عضياول، میری امیداور تاامیدی می آب ہو، ہر بل ہرآن میرے دل میں دھڑ کن بن کردھڑ کتی ہومیری رگوں بیں خون بن کر بېتى موسىمىرى برآنى جاتى سائس مى آپىستى بوماى، آپ میری دوح می ار کی ہو، میرے دوز وشب بہت مصطرب بیں ماتی۔"

"توش كياكرون "ساحرك بات المورى ره كي تحى كونكه مايى كلوم ين جيئ تھى۔"كيا جائے ہوتم جھ ے، جھے چھوڑ کول میں دیے تم، مجھے اکیلا چھوڑ دو، مجھے تہاری ضرورت كبيل بي تم جائة كيا هو؟"

"من کھو ہیں جاہا ای من سرف آپ کی آپ بھے ساتی تک ہیں ....

خوشيال جايتا مون ـ " وه مزوري آوازي بولا\_ و تهبیں میری آئ فکر کیوں ہے " وہ بولی۔ "عن آب معبت كرما مول عدت فرياده-"

" مجھے تباری محبت کی ضرورت نبیں ہے، ہر چیز کی ایک جد ہولی ہے اورتم ان حد می رہو۔" وہ بہت عی غصے مِن آ گئی کھی۔

"آپ کیوں جھ سے اتنا چرتی ہیں؟" وہ بھی اپنی بات برؤ ٹاربااس نے فان لی تھی کہوہ آج وجہ جان کرئی رہے گا .... " مجھے دجہ بتا کیں بس میں سوچ سوچ کر یے گل ہوگیا ہوں کہ آخر بھے سے الی کیانعظی ہوگئ ہے جو آ ب نے مجھے بول محکرادیا۔"

"منای واح بوتوسنو، محص نفرت ہے م اورتمهاری محبت ، مجھے تمہاری باتوں سے نفرت ہے۔ میری جان محصور دو، میری زندگی سے دور حطیے جاؤ خدا ك لئے۔"بيالفاظ كلى بن كركرے تھے۔سام كھ لمع تو یکھ بول ندسکا، گہرے مدے سے اس کی آ واز عنگ مونى، يجودر بعد بولاتو يول به "آب تو ميري سانسول كي ضامن ہیں پھرآپ ۔۔۔ مای آپ کیے اس طرح کہہ عنى بين-"الى كى آواز رنده كى-"مى آب ي ب انتهامحبت كرما بهول."

"من نے نبین کہاتھا مجھے سے آئی محبت کرور" ، ہین کے انداز می حدورجہ مفاکی می۔

" مِن كني صلي ك لئة تقوري عن .... مِن تَوْ بس سے الفاظ ہے ربط ہو گئے لہجہ بھرسا گیا وہ مجھ بیس پارہاتھا کہ ماہین کے غصے کی تیزی پتندی کامقابلہ کیے کرے

"مِن تم ع تلك آجكى مول وخداك لي ميرى جان چھوڑ دو جہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جم میری زندگی سے ملے جاؤے اس بولتی رعی ساحر کی آسمیس بحکیے کیس دہ پیدعا کرتا تھا کہ مائی برلتی رہے اور آج جب وہ بولي قوسائر كي ولياعي تاخت وتاراج كرك وكعدى " بجھے معاف کردیں ماہی میں جانیا نہیں تھا کہ

Day Diseast 107

دل نے چکے سے کہا۔ '' کنول مجھے پہنہ ہے تم مجھے پہند کرتی ہو، تحر میرا ول سكان كو جامتا ب-" حدان في ول ي ول عل ایخ آب ہے کہا۔

☆.....☆.....☆

جب ول شدت سے سی کوجا ہے اور وہ سی اور کا ہونے جار ہاہوتو دل برگزیہ کوارانہیں کرسکیا بحبت ، محتذک كا احساس موتى باورنفرت آك كاء آك سے كھلنے والے بہت كم بوت بيں مركول آك بي جل كرراكھ کے بجائے کندن بن جانا جا ہتی تھی، وہ اس وقت آگ ہے تھیل رہی تھی و آگ ہے ہرایک تھیل ہمی نہیں سکتا، اس نے اشارے می سدن کوانی پسندیدگی بتادی تھی۔ محرسدن المصنبين مسكان كوجا بتا تعارسواس ك<u>ے لئے ب</u>يد بهندیدگا غیرمعمولی تھی۔

کنول نے اپنے بیک سے سل فون نکالا اور سکان کے نمبر برکال کردی۔ تیل جاری تھی۔ محرسکان ئے اٹھا کی تھیں۔

ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری مرتبہ بھی مسکان نے فرین ریسیونیس کیا تو غصے سے کنول نے نون کی ج دیا، وہ غصے ہے صوفے پر بیٹھ کی، پچھ بل

کنول کا موہائل ہجنے لگا، کنول نے مسکراتے بوے سیل نون کی طرف و یکھا۔ دوسری طرف مسکان

مہلوا" کنول نے فون کی کرے کان سے

"آپ كى كافرآئى تى، ئى داش دوم ئى تى المجى بابرآئى توكالزد كيوكرآب كونون كرديات

"وراصل بحصة ب س بات كرني تحى ، كمرش کوئی دوسرانہیں ہے کیا، دہ بھی نون اٹینڈ کرسکیا تھا۔'' "بال ہوتے تو ہیں، بھائی اور مما شادی بر کئے جیں، آج میں اکیلی ہوں۔ ویسے کیابات کرنی تھی آ ب

أيك دوسرے كى طرف انصتے تھے۔ كنول كويقين تھا كەجلىد یا بدر بد فاصله ست جائے گا۔لیکن فاصله متم ہوئے ہے ملے ہی مسکان نے سیدھی لائن ٹرائنگل (محون) میں بدل دیا۔اب تنوں سرے پروہ تنوں مضبوطی سے کھڑے تصاور تنول كى بوزيش معنبوط اورمتحكم تقى-

ورممہیں مسکان کیسی تی ؟" سرن نے کنول کی المرف محراكرد يكعار

"بهت الجهي، بهت خوب صورت ، كاش اگر ميرا كوئى بھائى ہوتا،تو عى اسے بھائمى بتالىتى "كول نے دل کے بجائے و ماغ سے کام لیماشروع کردیا تھا۔

" تو می تمهارا بھائی تبیں ہوں کیا، جھے ہے شادی كرك ووتمباري بهاني بن جائے كى ١٠٠٠٠ن نے كہا۔ تو اندرى اندركول زخى ناكن كىطرح بينكار لى روتى ـ

« منہیں سمان تم میرے گزن ہو، بھائی نہیں ، میری شادی تم ہے ہو عتی ہے۔ آئیدہ میرا بھا کی تنظی ہے مجھی نہ بنتا '' کنول نے اے ملکاسااشارہ دیا۔

" المجمانوب بات ہے۔" سمان مشرایا۔ مجھدارتھا

كنول في متكراتي بوئ سر بلايا-"ہم بھین ہے ساتھ ہیں، تم نے مجھے بہلے ایسا كرنے كے لئے كول تين بتايا۔"

"ان باتول کواب جانے دو،تمہاری زندگی میں مكان ب، ميرے لئے منجائش پيدائيں ہوسكتى۔ "كنول نے کالف ست می ویکھا۔

'ویسے ایک بات **بوجوں**، سکان تمہیں کیوں

"وه دل کواچی لکتی ہے، مجھے اس کی مسکر اہٹ بيند ب، وه بهت زياده حسين ب اور ببت وين بعي، مہیں بند ہے کول اے بہت سارے لوگ پند کرتے میں بھروہ مجھے بہند کرتی ہے۔" سنول کی آ محصوں بٹس ٹی تیرنے گئی، وہ کھڑکی

Dar Digest 207 January 2015

copied From Web

لکھااور دو بھی مسکان کےخون سے ،اب بیسکرانہیں کئے گی!

گھراس نے دستانہ بیہنا اور خوشی خوشی مسکان کے سمر ہے نقل آئی۔ وہ ہمن کیٹ ہے نکل ، تب تک وہ اوسیدہ ماسک بیک میں ساچھا تھا، دستانے بھی بیک میں حطے صحنے تنصیہ

میں کوئی ہمیں کوئی ہمی ہیں تھا۔ کنول اپنی گاڑی میں میں میں ہیں ہے۔ 15 منت میں اس نے مسکان کی سب سے خوص اور سکان کی سب حصورت چیز اس سے جھین کی تھی۔ اور مسکان اس ظالم چورکو پہیان بھی نہ کئی۔

A .... A

مندن کا دل بری طرح گھبرانے لگا، پورے وجود میں عجیب ہے چین کردینے دانی لہریں می دوڑنے تعین، کچھ برا ہونے کا اصاب اس کے دل میں جاگا، وہ جو آدیجے کھنے بعد جانے والانتھا، فورڈا شا، اورگاڑی کی حرف دوڑا، عجیب انہونی ہونے کا احساس اسے بے تل کردیا تھا۔ ووڑا، عجیب انہونی ہونے کا احساس اسے بے تل کردیا تھا۔

ہر میں ہوں ہے رہاری کے باس بیٹی جاتا جا ہتا تھا۔ آ دھے میک جھیکتے ہی مسکان کے پاس بیٹی جاتا جا ہتا تھا۔ آ دھے میکھنٹے کا راستہ سلمان نے پندرہ منٹ میں طے کیا، کا ڈی سے انز ادور تا ہوامسگان کے گھر کے اندرداخل ہوا۔

خونی منظراس کا دل دہلانے کے لئے کائی تھا۔ مسکان کواس حالت زار میں دیکھ کراس کا دل رور ہاتھا۔ اس کا چروخون میں تربتر ہو چکا تھا۔ مندخون سے بمراتھا، سلمان نے اسے بانہوں میں اٹھایا اور گاڑی میں ڈالا، گاڑی کارخ قربی بڑے اسپتال کی طرف تھا۔

ادی ہاری ہر ہی ہے اپیمال کی سرات ہا۔
مسکان کی والدہ اور بھائی کواطلاع دی جا پھی تھی،
پولیس بھی تفتیش کے لئے آپیکی ہی، سربان نے اپنا بیان
وے دیا تھا۔ مسکان ہے ہوش تھی۔ تتی بیان مسکان ہی ورے سکی تقی کررہے تھے، پولیس اس معالے می الموث ہو پی کوش کررہے تھے، پولیس اس معالے می الموث ہو پی تھی۔
مسکان کا بھائی بہت غصے میں تھا۔ اس تحف کو ہر
قیمت پرجیل کی سلاخوں کے پیچھید کے اعلیٰ جاتا تھا۔
قیمت پرجیل کی سلاخوں کے پیچھید کے اعلیٰ جاتا تھا۔
مسکان کو چھ کھنے کے اعلیہ وش آیا۔ اس کا بور چم وہ

سفید بنیوں میں لینا ہوا تھا، مسکان کے ہونٹ گہرائی میں ماکر کانے گئے شخے، اس لئے فی الحال وہ بول نہیں سکتی مثلی

ہوڑی میں آنے کے بعد دونا مجھی سے خود کو دیکھنے گئی، سمہ ان الیاز اوراس کی والدہ ایک ساتھ کھڑ ہے تھے۔ جہال میہ دانقہ ہوا تھا پولیس وہال تفتیش کررہی خمی ۔ ان کو نوان ہے لکھا ہوا کیک سفید کاغذ ملا، جس پرخون سے ''مسکراہٹ' لکھا تھا۔

تمن دن بعد مسكان پنيوں كى تيد ہے آ زاد ہو كى۔

يدن مسكان نے نہايت تى اذيت بيس جتلا ہوكر گزاد ہے

تھے، ايك منظر اسے رات ہر سونے نہيں و بتا تھا، دستانے

من منہوں ہاتھ، بد بيئت ماسك كے چھچے جھیا چہرہ ہار بار
اس كى نظروں ميں آ جاتا، جب بھى مسكان آ محميس بند

ترتی، وہ يہى سوچتى رائى شايد اس كى خوب صورتى، اس
نامعلوم خمص نے پیمن لى ہے۔ يقينا ميرا چرہ اس لئے

نامعلوم خمص نے پیمن لى ہے۔ يقينا ميرا چرہ اس لئے

علام تعلوم خمص نے بیمن لى ہے۔ يقينا ميرا جرہ اس لئے

چھپایا گیا ہے ۔ جمھ پر تیز اب مجينك دیا گیا ہے۔

ہ بہت ہوئیں نے بیان لے لیا۔ مسکان کواس دن آئینہ دکھایا گیا میا کیسے کمخ حقیقت تھی سے جھپایا نہیں جا سکتا تھا۔ آئینے ہیں خود کو کھھ کر مسکان چھوٹ چھوٹ کر اگا تھر

"میں نے کسی کا کیابگاڑا تھا۔ جواس ظالم انسان نے میرے ساتھ ہے مل کیا۔" سمان نے مسکان کے ہاتھ ہے آئینہ لے کرتوڑ دیا۔

"مسکان اب تم تب تک آ مینه نبیل و یکھوگی، جب تک میں میب پچوٹھیک نبیش کرویتار"

"اب کرد بھی ٹھیک نہیں ہو سکے گا، میری خوب صورتی کاراز میری سکراہٹ چھین لی گئی ہے۔ میں یک معتملہ خیز بن گئی ہوں۔'

''میرایقین کرو، میں سب ٹھیک کردوں گا۔ بس کچھدن اور تمہیں اس اذبت کو سہنا ہوگا۔'' سان کے دار سال مرزان میں سرور محفوم

سکان کی والعرہ جائے نماز بچھائے اس مخص کو بر دعا نمیں وے رہی تھیں۔ جس نے ان کی بیٹی کا بیہ حال کیا تھا۔

Dar Digest 209 January 2015

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



کول کوتیسرے دن سمان نے فوان کر کے سب مجھ بتاویا تھا۔ کنول نے سن سے بے مبری سے يوجها. "ابتم كيا كروهم"؟ مسكان كي متكرا مث تهيين يبتدهي واب واي اليس راي "

" كتول من مكان كاعلاج كراؤل كا، اسے الج منجدهار من چهوژنونتین سکتا۔"

"سمان تم با ہونوں کے اسے کیے قبول كرومي، مجھے تو من كر وحشت مورى ہے، اگر كوئى تم ودنول كوساته ويصح كالوسيا"

"میرتم کیا کہہ رئی ہو، بلس جابتا ہوں، ملس يريثان ہوںتم ميراساتھ دو۔''

"هي بميشة تبهار بساته بون بتم مسكان كوفيورُ ووا میاس کے گھروالوں کی ذمہ داری ہے، کہ وہ اس کا علاج كرائين"

"میں اے نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ مجھے بنا ہونٹوں کے

"سىمان!ال وقت تم ہوش میں ہیں ہو، بعد میں بات کرتے ہیں۔" کنول ہولی۔

"اب تو ہوئی میں آیا ہوں ، سوچو ، اگر تمہارے ساتھ کوئی ایسا کرتا، اور تمہارا ہونے والا متعیتر، تنہیں جھوڑ ویتابتو تم ہوئوں کے کٹ جانے پراتاعم زدونبیں ہوتی، جتنا اینے متلیز کی ہے وفائی کاعم کرتیں ہمہیں پتہ ہے! مكان كوت مونث ل جائيں كے!"

" كك .... كك يعيا" كنول مكلا ألى-اس كاول سوى كرره كميارسدان في اسداد جواب كرويا تھا۔ کنول مبت کی بیازی مجی باری تکی تھی۔

"سائنس نے بہت رقی کرلی ہے۔ بلانک سرجن ڈاکٹر اور لیں نے عمل یقین دہانی کروائی ہے کہ سكان كو پلاسك مرجرى كے بعد نے مونث لك سكتے خوب صورت موتى ہے۔" سلمان يولا اور مسكان كو جي اوروومجي بهت حسين اورشاد اب كنول آم يجهنه بول كي!

"مسكان يملي سيزياده خوب صورت انداز من

مسكرائے كى ـ "اور كنول نے كالي كاف دى۔ کنول ہاری میمی ایسے تھی کہ اس کا دل اندر سے ٹوٹ کیا تھا۔ای رات اس نے باکتان جھوڑ دیا،حالانک وه دنیا چیوز دینے کاارادہ کئے ہوئے گی۔

یولیس ناکام رہیء نامعلوم لمزم کو ڈھونڈا تبیس جار کا، مسکان کے ہونٹ اگریے گہرائی میں کائے جانکے منے مگر ڈاکٹر اور لیس نے بوری کوشش سے بلا شک سرجری كركات خيون دعدي

سکان اور سمان کی شاوی دهوم دهام ہے ہوگئی۔ سیان کو کنول کے بوں ملے جانے سے کوئی یرواه نبیل تھی ، وہ اپنی مسکان کے قریب بیٹھا ہوا سوج

بھی بھی ہمارے بہت قریبی دوست اور اپنے ہمیں لاحمٰی میں بہت بوے نقصان ہے دو جار کردیتے ہیں۔ جیسے کول نے مسکان کے ہونٹ کاٹ کر جھے وکھ بہنجایا۔ فیر میں نے اسے معاف کردیا۔ وہ جہال بھی رہے

سمان نے جب سفید کاغذ برخون سے لکھا ہوا مسكرابث ديكما تواسي فورأية جل چكا تفاكه بيلكعاتي سنول کی ہے۔ وہ اور کنول جب مجمی ساحل سمندر پر جائے ، کول میشدساهل کی ربت براینا اور اس کا نام انظی سے لکھ وی ، اور سمندری اہریں چوم چوم کراہے مناديتي، دو كنول كى تكھائى كىسے پېلى نظر مى پېيان نە ليهارات بية تفاكد كول ات جائى ہے، كول في كوئى متل تبيس كيا تفاعمراس كاجرم ببت برواتفا ويحرجمي سنهان نے اسے شرمندہ ہونے سے بھالیا۔ بداس کا کنول بر ایک بہت برااحسان تھا۔

"كياسوج رب بو-"مكان متكرا كربولى-" می کہ تمہاری مطراب پہلے سے زیادہ بانہوں جی بحرایا۔



Dar Digest 210 January 2015

'' پھھ خاص نبیس ، آپ کا حال احوال ہو چھنا

"جي بل بالكل لهيك لهيك بول، آب كا بهت

"اس من فكريه كي كيا بات هيه" كنول مسكراني - "من ميشه شهيل ماه ركلون كيا-" رابط متقطع ہو چکاتھا، غاموتی حیما چکی کھی۔

تقا۔ "کول نے کہیں الکل تھیک تھیں۔

''جی بی بالکل تھیک تھیں۔

بہت شکریہ! کدا پ نے یادکیا۔'

''اس میں شکریہ کی کیا

مسکرائی۔''میں ہمیشہ شہیں یادرک

ہو چکاتھا، فاموٹی چھا بھی تھی۔

کول ممہری سوچ ہے '

گئی۔ برانے کپ بورڈ ۔

ماسک نکالا۔ جوگرد ہے ا كنول ممري سوچ ميں مم تھی۔"مسكان گھر پر اليلي ہے۔ اچھاموقع ہے۔'' وہ آھی۔اسٹورروم میں کھس محی ر برانے کب بورڈ سے اس نے ایک مربیت سا ماسك تكالا \_ جوكرد سے اٹا يز اتھا \_ پھراس نے وہ بدھكل ماسك اچھى طرح جمازا۔ پركاڑى على بيتركرسكان ك محمر کی طرف روانه موحق-اس کومسکان کا تھر معلوم تھا۔ راستے میں وہ ایک میڈ نکل اسٹور پر رک واس نے سیکز مین کواجیمی خاصی رقم وی، بدلے میں سینز مین نے است ایک دوائی وی، بے ہوشی کی دوا، کلورد فارم!

رد مال پر کلورو فارم ڈال کرائی نے رومال برین میں رکادیا۔ سکان کے گھرے تھوڑے فاصلے براس نے کاڑی روک دی۔ بیک اشمایا اور چل پڑی وہ کیٹ ک قریب پینی گئ ،اس نے کلی میں اوھراوھر دیکھا ، کوئی شیس تقاءاس في اين بيك ب ماسك فكالداور بهن لياءوهاس ماسک میں اچھی خاصی مضحکہ خیز لگ رہی تھی۔

مسكان ك محركا عن درداره ال في دهكيلا، خوش تستی ہے وہ کھل گیا، وہ اندر چکی گئی، گھر میں داخل ہوتے ہی وہ الرب ہوگئ، جیسے مشن ایمیاسپیل کو یاسپیل كرنے كى كوشش كردى ہو، من كيٹ سے ہوكراس نے لان عبور کیا، پھر کھر کے داخلی دروازے پر پہنچ گئی،اس نے يرس سن وستات نكالے ، اور يمن لئے ، وافلي در دازے ير اس نے وباؤ ڈالا بھر دروازہ بندھا،اس نے بینڈل بورے زورہے تھماما تمریات جیس بی۔

جلدی ہے اٹھی اور جنتی مسکراتی دروازے پر پہنچ گئی اس

نے رہی ندموط کہ کوئی اور ہوسکتا ہے۔ سلمان نے تو ایک محنظ مل آنے کا کہا تھا۔ اور ابھی 15 مند بھی بمشکل

جیے بی دروازہ کھلا، سیاہ دستانے میں چھیا ہاتھ برآ مد ہوا۔ مان سبعلی بھی نبیں تھی، بد بیب شکل کے بوسیدہ ماسک مینے ہوئے کوئی تیزی سے اعدواخل ہوا۔ دوسرے کی میں اسک مین کا باتھ مسکان کے مند پر ہاتھ کلوروفارم کی فوشبونے مسکان کوسو بنے کاموقع كمنبيل وياروه بيتك نهجان كى كدماسك مروق بهن ركماے باكوئي فورت كھي۔

مان لبرا كرفرش يركرتي على كي- كنول نے ونت مانع کے بغیرائے بیک ہے جیز دھار پھی نکالی اور دوسرے کم میکی مسکان کے ہوٹول پردور کھ چکی تھی۔ شدت سے کول نے بائیں ہاتھ سے میان کے ہونٹ بوری قوت سے محینے اور دائیں ہاتھ سے میکی جلادي\_

اور پھر تيز دھارفينجي بيک ونت دونول پمونتوں کو کا نے نہ سکی البتہ اے زخمی ضرور کر گئی ، کنول نے بینجی فکالی اور خون آلود فیش سے سلے اس کا او بری مونث کاف دیا، یے ہوش مسکان جنبش تک تبی*ں کر تک*۔

مجرنجلا ہونت كاث ديا۔ بھل بھل خون كا فوارہ الكا، خون ألود مونك، جومسكان كے خوبصورتى كا حصد تھے،اباس سے جدارات تھے،بناہونوں کےاس کے وانت صاف ظرة ري ته-

"اب می دیفتی ہوں مناہونٹوں کے اس جزیل كوسهان كيمانا البيا.

كول في سر جھ كا اور مكان كے كئے بھٹے ہونٹ افعا کرڈ سٹ بن میں پھینک دیتے۔

وبال يرايك سفيدركك كاكاغذ برا تقار بوعموما برنٹر میں استعال ہوتا ہے۔ جے ڈیل اے کاغذ کہتے ہیں۔ داخلی در دازے بردستک ہونے گئی۔ داخلی در دازے بردستک ہونے گئی۔ "گلتا ہے سمان آ گئے۔" مسکان مسکرالی، دو مسکان کے جمعے خون میں اپنی آفکی ڈبودی۔ ہے آخی اور ہمتی مسکراتی دروازے بر پہنچ گئی اس اس نے سفید کاغذ براپنی آفکی ہے"د مسکر ہمٹ"

copied From WeDar Digest 208 January 2015

'' میں تم سے مخاطب ہول۔'' سمدن قدرے او يى آواز مى بولا\_

"من ربى بول، د كيم كر بناذل كى، كمى مجى بم بہاڑ کھودتے ہیں اور جو ہانگا ہے۔

سمان نا مجمی سے کول کود کیمنے لگا۔"ساسنے و يصور فرء اليميدنت كروانا بكيار اورسمان مسكراكر سائنے کھنے رکا کول کی جیخ اٹھی غاصی بلندھی۔

ادھری سائیڈ کے قریب ہے شاغدار سے ہونل می مسکان نمیل پرمینی ان کی منتظر تھی۔ وہ دونول جائے ہوئے سکان کی تیل تک آ پہنچے، سکان ان کے استقبال ك لئے اٹھ كورى مولى ، كول في اي سے بات مايا۔ جبكه مسكان كلے لكانے كاسوج رى كھي - سال نے دونوں کا تعارف کا مرحلہ طے کیا۔ مسکان نے اسے خوش ولی سے ویکم کیااور تینول میل کے ارد کر دبین سے۔

مسكان اسے پيچان ته كى ركائي ميں و وسكان كى مخالف بھی۔محروہ مقابلہ کی طرفہ طور پر مطے کرتی ،مساکان ہے وہ بھی نہیں موچھتی تھی ، وہ مسکان ہے بھی مخاطب جبیں مولی تھی اور نداس سے بات کرنا پیند کرتی تھی۔

كنول كے خيال كے مطابق وہ اسے بيجان ندى ، ہر بات کول کے لئے بوس می، درندا کر دواے بیون عِالَى تَوْ يَقِينَا اللَّ كِي وَهُتِي رُكُ كَا لِحْ كِي بِرِانِي بِالْتِيلِ شَرُوعَ

مهمیں پیتہ ہے کول آج سکان کی برتھے ڈے ہے، اور ہم اس کی برتھ ڈے کی بریث کرنے آئے جيں۔" سندن كى بات برمكان مسكران كى ،اور كول فور ے اس کے مسکرانے سے انداز کو و محصے لی، واقعی الی وللعن مسكران كالمحالين ببوكي مفيدموتيون كماطرح وانت جمك رب تے اور مونث بناليد استك كالى الى

" وفر، ملے کول نہیں بتایا۔ میں مسکان کے لئے

"السادكية أنين، تواپيانگا، جيئة بي ميرا كفت بو \_سلمان اكثر تمهارا ذكركرتا ربا ب\_"مكان نے سمان کی طرف دکھ کرکھا۔

"اجما، ریکی کین جب میرے ساتھ موتا ہے، صرف تبارى محراجث كى تعريقين كرتا باورتم سال كر مجھےلگا کہ سمان جموتی تعریقیں نہیں کرتا۔"

مجھ دہر کے بعد میل پر کیک سے چکا تھا اور کیک کے اوپر سمع روش ہوگئ تھی۔" بین برتھ ڈے، سکان" كيك كي او يرككها تعاركول الن كيدرميان خودكوس فث مجهرتي هي-

مسكان في روش مع كو بعو يك ماركر جماديا، اور سمان ، كول تاليول كي شور عن بين برته و عسكان، وش كرنے كي

مسكان نے كيك چھرى سے كا اور بيس بنا كر سمەن كەمنەيى ۋال دىياتو كنول كەدل يرجى<u>م</u>ە مان چھری پھیرر بی تھی ،اوراس سے دل کے مکل نے جیسے مذمان کوکھلار دی تھی۔

ا کا عکرا کر سے اس نے کنول کی طرف برد هاویا تو كنول في اس ك باته ي كراليا اور ذراسا چكها اور محروین رکودیا۔ سکان نے کول سےدوئی کرلی۔اوراینا تنكى نون فبرجعي دے ديا۔

سمان دونوں کو شاچک پر لے کمیا، اور پھر پہلے مسكان كو كمر ذراب كرديا- كنول في اس كا محر نوث

> عردونوں اپنے کھر چلے آئے۔ ☆.....☆

کنول کوسب کچھ بہت برا لگ رہا تھا۔ محر کمال جرت سال نے سمان کے سامنے سکان کی کی بات كاالنا جواب تبين وبإاور ندايبا ظاهركيا كداس مسكان كى موجود کی سے تکلیف ہورتل ہے۔ جب تک سکان کوئی گفٹ تو لے آئی۔ دیکھیے مسکان! بیاس بالائن کی معلوم می وہ اور سر، ن سیدمی لائن کی طرح تھے۔ لائن المنائی ہے۔ بوسیان، فلطنی ہے۔ بوتت بتادیا تو۔" کنول نے ناراضگی ہے کے ایک سرے پر کنول کوئری تھی اور دوسرے پر سمان، سار، ن کوکھورا۔ دونوں میں بظاہر فاصلہ بہت تھا۔ مکران کا ایک ایک قدم

Dar Digest 206 January 2015

''ی پینی اب برے کام آئے گا۔'' ایسینی اب برے کام آئے گا۔''

"اٹھوآج میں تہمیں مسکان سے ملواتا ہوں، تم بہت کہدری تھی کہ میں ال کر بتاؤں گی کہ کیسی ہوگی۔" کنول بیڈ پر لیٹی تھی ،اور سان اس کے سر پر کھڑا کمبل کھینچے

سون ایوی بجھے سکان نے بیس ملنا، وہ بہت خوب صورت ہوگی ادر جس کا نام مسکان ہو، اس کی مستراہت، کول خوب صورت نہیں ہوگی۔ "کول نے خود پر دوبارہ کمبل تان لیا۔

"کنول میں سکان ہے بات کر چکا ہوں کہ آج شہیں اس سے شرور ملواؤں گا، اگر تم نہیں گئی تو میں تاراش ہوجاؤں گا۔ کیا سوسے کی سکان کہ میری کیسی گزن ہے جو ملے نہیں آئی۔"

المیار، می نبیس مانا جاہتی، تو سیوں زبردیتی ملوا رہے ہو۔" کنول نے تنک کرکہا۔

"رکو، میں چل رہی ہوئی، اتن سی بات پر ناراض ہوکر جارہے ہو۔" کنول سی ن کوناراض ہیں و کیے سی تقی م اس نے کمبل بھینکا ، اوراخ گئی۔" تم جیشو، میں تیار ہوکر آئی معد ۔ "

کنول نے بیک میں تینجی ڈالی اور واش روم میں کھس گئی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوکر اس نے اپنا تعقیدی جائزہ لیا اور پھر تیار ہو تعقیدی جائزہ لیا اور پھر تیار ہو کرسمہ ن کے سامنے آگئی۔ ''ارے واہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔'' سمان تعریف کئے بناندہ مرکا۔

بیمن کر کنول نے کندھے اچکائے، پھر دونوں میروج کی طرف چلے مے۔ کنول فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئ، سدن نے اپنی گاڑی ٹکالی، دونوں کا رخ ای سائیڈ پر ت

، بتہبیں پھ ہے کنول، سکان کی مشراہت، مونا لیزاہے بھی بیاری ہے۔ جس کی دنیاد یوانی ہے۔" ہا۔۔۔۔ ہا ہا۔۔۔ "شیطانی منصوبہاس کے ذہن نے مجربور ابنایا۔

میطان نے اسے کہی عجیب راہ دکھائی۔ شیطان بھڑکا نے برآئے تو دہ بھڑکا و بتا ہے۔ بھی بدلے کے نام سے ،اور بھی بیار کے نام ہے۔

محبت آور جنگ میں سب پکھے جائز ہوتا ہے ہور جنگ سے محبت زیاہ اہم ہوتی ہے۔

\$ ... \$ ... \$

بہت روکا خود کو تمہیں یاد کرنے ہے لیکن دل میرا میری طرح فرمان کلا کیل سیرا میری طرح فرمان کلا کول ہے کہ کا کول ہے کا اس کول ہے کی بارسدن ملنے آیا۔ گرکنول اس سے نہیں ملی، یہ سوچ کر اس کی روح کا ہے جاتی کہ استحد ہوگی اور اس کے باتھول میں باتھوڈا نے سمندر کنارے پر چہل قدمی کرتی ہوگی، سمدن باتھوڑا ور سمان میں باتھوڑا ور سمان میں ہوگی، سمدن باتھوں کرتا ہوگا اور مسکان میکر اربی ہوگی، سمدن اس ہے باتھی کرتا ہوگا اور مسکان میکر اربی ہوگی، سمدن

"جھے ان دونوں میں جدائی زائنی ہوگی، شادی ہے پہلے۔ اگراس کی شادی ہوئی تو میں جیتے جی ہار جاؤں گی مرجاؤں گی، مرجاؤں گی، ختم ہوجاؤں گی ۔" وہ کیسے سمان کی جدائی برداشت کرتی۔

مجے کوئی آئی تو اے کرنانہیں ۔۔۔ صرف اس ک مسکرا ہٹ چھینی ہے۔ پھرسب کچھ خود بخو دٹھیک ہوجائے گا، پھرسند ن میرا ہوجائے گا۔ وہ مسکرائی۔

سرن کو بیش پیندهی، میں اسے اچھی مگئی تھی ، ہیں اتھا۔

جو چز گئی دوسرے کی ہو،اس کے لئے پریشان نہیں ہوا کرتے، ضد بھی نہیں کرتے ، دواس کا پہلا پہلا سارتھا۔۔

میں، سب کچھ ٹھیک کردوں گی، سب کچھ پہلے حبیبا کردوں گی، سمان میرا ہوجائے گا، وہ دل تی دل سمان میں خود کوسلی دیتی ۔ اس کی سوچ سمان سے شروع ہوکر سمان سمان پرختم ہوجاتی ۔ آج اس کا دماغ ماؤف ہور ہاتھا یا تھا۔ ہو چکاتھا، ہرداستہ بندنظر آرہاتھا گر بندنے تھا۔ کول نے بنجی کی طرف دیکھاا در سکرائی۔ لیزا۔

Dar Digest 204 January 2015

ایک خوف اس کے دل میں بیٹھ رہاتھا کہ سمان مسمى كى مسكرامت برول بارچكا ب مكرسمان ايسا كيے كرسكتا ہے۔وہ كنول كاول كيسے كسى كى مسكرا جت بر بارسكت

مرابیا ہوجا تھا۔ فیصلہ ہوچکا تھا وہ سمہ ن کے دل میں جگہ بنا چکی تھی ،اور کنول کتنی بے خبر تھی ،اے پہت مجمى جلاتو سمان ہے! جے و واپناآپ ول كہتي كي۔ كنول غير يقيني نظرول سدائد كيوري كالحل-" كنول حمهيل پية ب،اس جيسي حسين مسكراب مسی کی بھی مبیں ہے۔" اور کنول کا دل جایا کہ وہ اس انجان مسكراب والى لزكى كوزند وقبر مين دنن كردے، وه كمال أن مے خود پر جرر كارمينى ہون مى اورا بى رقيب كى مسكراب كاتعريف من دي محى-

''سهمان میں جب اس سے ملول کی وجب یقین کردل کی کہتم جس کی مشکراہٹ کی تعریقیں کررہے ہووہ اس قابل ہے بھی یانہیں ۔' کنول نے سمان کی آتھھون ين و كه كركهار

"اور بے بات بھی سیجے ہے کہ جم تنہیں اس سے ضرور ملواؤل گاجهبین بھی بہت بیندآ ئے گی۔'' " بان په کچه کریتا وَل کی په " کنول مشکرانی محراس کا ول جل ربا تھا، ھنن بوھ ربی تھی۔ ابھی اسے مسکراہت والحالاك كان مركك معلوم سيس تعاريكرول عن جيساس ك

آگ لگ گئی تھی۔ وہ اپنے دل میں کئی آگ ہے اس انعیان کڑی کو جھلسا کررا کھ کردینا جا ہی تھی۔

"اس كر مون بهت حسين بي - من في الى زعد کی میں سی کے استے کا ب کی چھڑیوں کی طرح زم و نازك ما توني مونث بهي سيس ديم ي

" سدن، ومهين كهان لي حى؟ اوركياتم في ال ے حال دل بیان کردیا۔"

كنول كے ليج من بقاہر منماس مجرا تما، وہ اشتیاق کے عالم میں پوچوری تھی، محر سرن نہیں جاناتھا ہوگیا۔ کہ کول اندیکمی آگ میں جملس رہی ہے۔ کہ کول اندیکمی آگ میں جس کام کرتی ہے۔ پہلے پہلے تو جال چلتی ہوئی جلی تھی۔

میں اس کے ہونٹول کودیکھا کرتا تھا۔ پھرایک ون اس کی مسكرامث كى تعريف كردى مهيس بية بكنول اس في

"كيا كها؟" كنول في آبيته أواز من لوجها-اب اس كالبجريت تفااورة وازدهمي كل-

اس نے کہا۔"میری مسکراہٹ کی تعریف ہر کوئی کرتا ہے جب کوئی میرے متکرانے کی تعریف کرتا ہے، تو من ایک نقطه این دائری می وال وی مول-اورآج ان تقطول كى تعدادودسوموجا يكل-"

اور مهيس بية بيكول من اس بات ير ملك الكر بنها تفا اور اس نے میرا ساتھ ویا تھا۔ "سان اے ا پنائنیت محرے ملجے میں بتار ہا تھا۔ اور کول کولگ رہا تھا کہ جیسے اس کے دل پر چھری چل رہی ہے۔

"الإساج وليا"

"مكان اسمان في محراكر بتلاساك كرول عن جل بھل بجنے لگا تھا ،اور کنول الموفان کی زد عمل کھڑی تھی ، اورجيے طوفان بائی رفتارے اس کے اوپرے گزرر ہاہو۔

"جھے ہیں جیت عتی! ہرمقام پر جھے جیتنے والى مسكان مجھ سے محبت مى نبيس جيت عتى۔" كول كا ول في في كرام باوركرار بالقاء كول في عندون

"ميري محبت من كي موكي بيهي سامان مسكان ير ول بار ببینها، خیرابهی مجمونیس بوا، مسکان کا میں مجمونہ کچھ بندوبست كردول كي-"

"كياسويي كولو؟" سلمان في اته ي كول كي المحول في سائے چنگ بجائي۔" مجمع شيس اور بهت مجمو " كنول مكراني \_

سرن نے نامجی ہے کنول کود یکھااور پھروہ اٹھ كرجائے كى۔

"میں سمجھا نہیں!" وہ کنول کے سامنے کھڑا

Dar Digest 202 January 2015

همیں ال پر بہت رس آتا، جنات ہو کر بھی، مگر مهمین انسان ہوکر بھی اس پرترس شایا، خیرہم نے اس کا درد باننے کے لئے انسانی روپ میں اس کے پاس آنے کا فیصلہ

جس دن ہم انسانی روپ میں اس کے پاس آئے والے تصدای ون تم فے اسے مارویا بتم فے اس کے ول ين كولى الدرى جس مع صرف تم اور تمهارى محبت بستى كاي-" بم فرراً اے بھائے کے لئے بوصل جاتی ہواس

مای نے بھیکی آ جھوں کے ساتھ سرنفی میں ہلادیا۔ نداشه فرحويا بوئي-اس نے كہا۔" بجھے مرجانے دو مجھے ماس نے مارا ہے سیخشبوبتار ہی ہے کہ ماس نے مجھے مارات وہ آس یاس ہے میری خواہش اور دلی خوتی ہے کہ ميرے تبيلے اورسل والے مائى ياس كے كھر والول سے دور ریں۔ "ادروہ سرگیا مرتے سرتے بھی بیکے دیا تھا کہ علی اى كى خوتى شرى خوش مول-"

ہم جاہے تو تہارے لوگوں کو تمہاری داستان سناتے کیلن مرفے والا تبہاری عزت کرتا تھا، اس کئے ہم نے بھی مہیں بے عزت نہ ہونے دیا ۔۔ تمہارے کھر بانے کا دقت ہوگیا ہے، ہم جا ہے تو تمہیں کڑی سزاد ہے مرتمبي بياليا كياءة كلصيل بتدكرواورجاؤاس يبلكك بم اینان طافوبیتی "جن داده بهت غص مل تقا-

مامین نے آ تھے بند کرلیں اور جب اس نے آئلهيں کھوليں تو وہ اپنے کمرے میں تھی۔شدت کرب ہے دل سے کے قریب تھا، آجھیں مدمد کرسرخ ہوچک تعيل مر تكليف واذيت كم نه مورى مكى-"على مجبورهى، تباری مای مجور تھی میرے ساح، مجھے معاف کردو .... معاف كدور"

وه ایناچره ماتھوں میں چھیا کرسکنے گی۔ یہ بھی نمیک ہے وہ چلا گیا مجھے بند رہتے پر چھوڑ کر

الوك كون مين لور مجھے يہاں كيون الائے ميں ؟ " ماین کے سوال برنداشہ نے ہونڈل برانکی رکھ کر اے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ تھنی جماڑیوں کی طرف EC 10%

ایک جگریدده رک کئے ،وه بہت برداور خت تعاجس کود کھے کر جرت ہوئی تھی اس کے نیچے بہت تھنی جھاڑیاں محمیں، درخت کی شاخیس جاروں طرف ہے ایسے جھی ہوئی زين تك آرين ميس كرايك جاره يواري كاسا كمال موتاتها\_ جھاڑیوں کے تکول بچاک چہر وسابنا تھا۔ ماہین کو بچھ بجھ شدآ رہا تھا کہ بیلوگ کون میں اوراسے بیبال کیوں کے کر 127

نمعاشہ نے اس کی یہ جبرت بھی دور کردی۔ جبرترے کی طرف اشارہ کرکے بولی۔"اس پرایے قد ہب کے مطابق فاتحہ بڑھو۔''

ما بین برکھنے بوئے آھے برحی دوکوئی جے مزار تھا، جباس کی نظر کتے پر پڑی تواس کے بیروں کے نیجے ے زیمن کھسک تی اور زبان سے باختیار تکاا۔"میں نے الياكب عاماتها."

کتے پر لکھا تھا۔" مائی تمہارا ساحر۔" مجر بے اختیار ماین کی آ محصول سے آنسوالم آئے اور وہ دھاڑیں مار مارکر رونے تھی۔ بہت سا وقت ایسے عی گزر کیا وہ سسکیاں بحرتی

آ فرنداشے اس کے کدھے یہ باتھ رکا کرکیا۔ ودبس كرويون وتم سارى زعد كى يعى آنسو ببانى ربوزواس كى تحبت اورائي لايرواي يا نظراندازي كايوجه بنكانبيل كرسكتي، ہمارے یاس وقت کم ہے۔

" ووسمبيل جهوز كريبال أبسا تعابره تاريتا تعابيت یے چین رہتا، ہروقت 'مای، مای ' ہم لوگ ای درخت پر رہے ہیں، اس نے ورفت کی طرف اشارہ کیا، ہم جران تے کہ لوگ دنیا جھوڑ کرجنگل میں آ کہتے ہیں اور ہرونت ونیا بنانے والے کو یاو کرتے میں اور یہ جیب جن ہے طاقتور ہے بھی ٹھیک ہے ند آئے گا وہ بھی بت انا کا توڑ کر ہوتے ہوئے بھی روہ اے، یا گلوں کی طرح بلکتا ہے اور مای بالاكتاب



على آپ کو مجاوز دیا جول به خواجش آپ کی عمی ضرور پوری کروں گا، مجھے آپ ہے ۔ کو نیس چا ہے تھا آپ کے سواء علی تو بس آپ کود کھے کرز عدہ ہوں ،اب اگر آپ بی نہیں تو ہم کھے کہ بھی نہیں ۔۔۔ "آ نسواس کے رضاروں پر بہنے سکے آپ نیس تو ہم جو بھی نہیں ۔۔۔۔۔۔ کہ جی نہیں ۔'' جیکیوں ہے اس کا سمانس ڈو لنے لگا۔۔۔۔۔۔ کہ جی نہیں ۔''

مای کے لیوں پر مسکان تھی، وہ بنس رہی تھی، ٹوٹا کھراساحرشایداس کی اناس کے جذبہ فرور کوئسکیسن وے دہا تھا۔وہ سکراتی رہی۔ وہ ماہی کوئسی قیمت پر چھوڑ نہیں سکنا تھا لیکن ماہی کی نفرت نے اسے سب کچھے چھوڑ نے پر مجبور کردیا تھا پھر تو وہ ملک صاحب کے لاکھروکئے پر بھی ندر کا اور حولی جھوڑ کرچا آگیا۔

نہ وشنی کمی دان سے اب نہ دوئی کسی رات سے
بچا تی کیا جو وہ لے گیا چھین کر میری ذات سے
بیا تی کیا جو اوہ لے گیا چھین کر میری ذات سے
بیہ مقام بی تھا جیب سا میں خود کو بھی نہ بچا سکا
نہ میں باس اس کو بلاسکا نہ میں دل کی بات بتاسکا

ماہین کی وجوب جیاؤں سی طبیعت اسے کہیں کھیرنے ندویتی تھی۔ ساحر کا خلوص اس کی وفا کو ماہی برداشت ہی نہ کر پائی ۔ ج ہے بمبت کی زیادتی بھی انسان کو دکھویتی ہے اسے ساحر کا بلک بلک کرردنایادا تار ہا۔ اس کے موادہ ساحرے کوئی ہمرددی ندجتا تھی ۔

ائمی دوں حیدر ملک نے اپنے بھائے مہران ملک سے ماہین کی شادی سطے کردی۔ ماہین کوئی احتجاج نہ کرسکتی متی سو بلا چوں جراں باپ کا قیصلہ مان لیا کیونکہ بیرتو سطے تھا ایک ندایک دان تو بیدن آئا می تھا۔ دہ ساحر کو بھول جانا جائتی تھی کیک ندایک دان تو بیدن آئا می تھا۔ دہ ساحر کو بھول جانا جائتی تھی کیک نیک ناگر ہر چیز انسان کے بس عمی ہوتی تو قد رہ کے فیصلوں کی کیا ایمیت دوجاتی مہراان شہر ہے آیا تو اسے شکار کا شوق جرایاں شہر ہے آیا تو اسے شکار کا موق تو تو کی شوقین میں تو تو کہ کو گھوٹ دے کا سے نوٹی تھول کر لیا ، کیونکہ وہ خودشکار اور نشانے بازی کی شوقین کی شوقین کی گھوٹ کی دوجاتا اور مہران کی دوست کا کی شوقین میں تو بیل اس کا شوق بھی پورا ہوجاتا اور مہران کی دوست کا میں موجود مان کی دوجاتا کی دوجاتا کی کو بیل کی کو دوجاتا کی دوجاتا کی کو دیک کی موجود مار فی جل دیکے وہ حاصل پور کے باہر جنگل میں موجود طرف جل دیکے وہ حاصل پور کے باہر جنگل میں موجود

تصد میران نے بہت سادے چھوٹے موٹے شکار ۔
جن میں زیادہ تر پرندے شال تنے۔ ماہین نے اہمی تکہ
راکفل کندھے سے اٹاری نہ تھی۔ چلتے وہ اچا تک رک

می میں جہاڑیوں میں اس کوٹرگوش دکھائی دیا۔ مہران آ کے
بڑھ کیاوہ ماہین کے رکنے سے انجان تھا۔ ماہین نے رائفل
اوڈی اورفورا فرگوش کونشانے پرلیاء ایک لیے کے لئے اس کا
باتھ کا نب کیا۔ ساحر کا خیال آ گیاء اس نے تو رائفل چلا :
کومایا تھا اسے ، اس نے نوت سے سر جھڑکا اور ہاتھوں کی
کروش کی پروانہ کرتے ہوئے ٹریگر دیادیا۔ استے میں مہران نے
بھی آ گیا۔ ایک کراہ انجری۔ "بیآ واز کیسی ہے؟" مہران نے
جاروں طرف و کیمتے ہوئے کہا۔

بیسی آ داز، میں نے تو کوئی آ داز بیس بی ایس نے کہا۔ اس کی نگاہیں زئی خرگوش کو تلاش کردی تھیں مگروہ ایسے غائب ہواجیسے گدھے کے سرے سینگ۔ کراہ ایک بار مجرا مجری، اب کدآ واز تقدرے او نجی

4...4...4

ماہین چونک گی اور مائنی کے سفر سے لوٹ آئی، ہر طرف ہوٹر ہا خوشہو پھیلی ہوئی تھی ساحری آخری یاواس کی ڈائری جے ساحر نے اپنے خون جگر سے سجایا تھا واپس رکھ دی، گراؤنڈ فلور سے تیز تیز ہو لئے کی آواز آربی تھی۔ ماہیں نے فور کیا۔ تو تیزی سے باہر کی طرف بھا گی۔ ساحر کی آواز۔ '' کیا وہ واپس آگیا؟' دل میں سوچا تھا اس نے سورج اپنی آخری مزل کی طرف دواندہ مور ہاتھا۔ سائے لیے مورج اپنی آخری مزل کی طرف دواندہ مور ہاتھا۔ سائے لیے مورج میں

جب دوان جن پینجی توساحری می دوان موجود تھا
ابین اس کی طرف برجی، اس سے مبلے کہ وہ پر کو بہتی ساحر
پانا جب دونوں کی نظر لمی تو دہ جیسے پھرائی پر کو بھی کہتے ہئے
پانا جب دونوں کی نظر لمی تو دہ جیسے پھرائی پر کو بھی کہتے ہئے
کی حالت میں تئی ندرتی۔ ساحر کی آنکھوں میں آگے۔
جاتی ہوئی نظر آئی، آئی گری، اتی بیش کہ ماجین کو وہ بیش آئی
آنکھوں میں نظل ہوتی محسوس ہوئی، ماتی کو بوں نگا جیسے اس
کا د ماغ جل اٹھا ہے دہ تیورا کر گری اور ہے ہوئی ہوگی،
مہران جو لمی کے کیٹ سے داخل ہوا تو اس نے ماجین کوا کیلے

Dar Digest 198 January 2015

سيمل كے ساتھ يونى شيائے ولكا تھى تو كسى بات پر فغا ہوكر سيملى كے بيچھے بھا كى سيمل تو تيز بھا گئے كى وجہ سے فكل تى مگر ماہين دو پند جھاڑيوں ميں الجھنے كى وجہ سے وہيں رك گئی۔ وو پندايب الجھاتھا كا نؤل ميں كـ آكھنے كا تام بى نہ لے رہاتھا۔ السے ميں ساتر ساسنے آيا۔ دو پند چھٹروانے ميں اس كى عدد كى۔ 'آپ كا تام او چھ تكتی ہوں؟' ماہين نے وو پند درست كر كے اور سے ہوئے كہا۔

مناحر كميت بين اورآب إ"ساح في اينانام بنا كراس كا

نام پوچھا۔ "ماہین ملک نامختصر ساجواب ملا۔ "ماہین ملک نامختصر ساجواب ملا۔ ماحر جیسے کھوسا گیااس کی رمحنائی ہیں۔ پھر ماہین نے کھنکار کراس کو متوجہ تیا تو وہ جیسے ہوتی کی ونیا میں اوٹ آيا۔"بيبت البھا تام ہے،آب حيد ملك كي بئي جي، بھرتو

ہماری، سی سے سے ماہین کی گردان احساس تفاقر سے اسر میں ہے۔ ماہین کی گردان احساس بوتا، مجربیة صدیول کی اگر مغرور شہواؤ مشق جی پائل نہیں ہوتا، مجربیة صدیول کی ربیت ہے، مجائے کہ ہے جی آ رش ہے۔ اسمال مان و حاجت کا نمونہ تھا تو وہ مجی تو

بزارون من من الكه تقى بطره به كه وه أيك معمولي كسان كابينا ور باجین ماللن مها نک بهجی ما زمتول گوشکر شبیس کتیتے سوہ وہمی ساحر كوشكريه بحميه بغيرى جل دى۔

وقت گزرة مميزاور ماين ساحر كوبيول تي اليكن ساحر كة جيدل بين كمر كركني وه أكثر إن أيك لما قات كوسوچة ادرسوچهای ره جاتا۔ "کتنی عجیب تھی ده، کاش پھرمتی، تمر كيون ملتي بل بهي عتى ہے ليكن كيميج" ودا پني ي سوچوں على الجيرسا جاتا۔ وہ بهت بے چستن رہنے لگا۔ مائین كا جمرہ تكابول من البيابس كياكهاس وكهاور نظرى شرة تا، دان بہت بے چین اور دا تیں جیے جسم وجال کوسا کانے تی تعین ۔ وه موجهار مهنا كدكميا كرياس أوو يكيف كي خواجش اتني شدت يكو كئي كهالك دن قدم خود بخو داس كي هو على كي طرف برا صف تكدان دنول بارشول كاوجد سيسورج تفنداير كياتفارس موج" المع موسم خوشكوار تعارساون كالمبينه اليس عراقو بواكي بحى

متنانی ہوجاتی ہیں،ساحر کوموسم کی خوب صورتی و پیصر ہے کوئی فرض نے کی اس کے سب موسم تو اس کے دل. موسم كرحاب يحسين بوت\_

وہ میرے ساتھ ی رہتا ہے جہاں مک جاؤ میں ہوں دریا تر ہے وہ محص کنارا م ووبس ماہین کی سوچوں میں ممن جار ماتھا کیاس موج كيسليط كونيك كتے كي جو كلنے كى آوال في توز سائرنے پوئل کراروگروغور کیا تو وہ حیدر ملک کی جو ہی ۔ والكرسائ كفر القاركة كيجو تكفي آوازج في سعة أربئ تقى وهسلسل بمويخ جاربا تقااميمي ساحراس باري ثل يجرمون بمي نديايا تعاكداجا كك حويلى كأكيث كطلااور اس میں ت ایک حقم برآ مرہ وااس نے سارے جسم کو جاور ہے ذھانب رکھا تھا تھا تھ کہ چرہ تک ملس چھیار کھا تھا، وہ تعنص تیزی ہے جتنا ہوا ساحرے کرا گیا اور اس مکراؤ میں اس کے باتھ سے بیمہ چھوٹ کر نیچ گراتو وہ جلدی ہے ہمکا اوركر بي بويسانوب أمني لا

ایک بل برساح کوساری صور تمال مجو کی اس نے فوراً من وی وگریبان سے پکڑ کراشایا استے میں حویلی سے يكيلوك بنارك موت آئے اورائ وى كو بكر كرا عرف من ـ ساحر بحی ای افراتغری میں ان کے ساتھ حو کی میں داخل ورسيا كدد يكي توسى كدكيا معالمه ب شايد ده وشن جال بھی دَ عمانی دے جائے۔

وہ سب ایک لیمای رابداری سے گزر کر ایک بال كرے بى دافل موسة ، كرے عى دافل موكرسب ادب سے کھڑے ہو گئے اسامر بھی جی جا پ ایک سائیڈ ر کھڑا ہوگیا، چوراور فم حیررملک کے مائے چی کئے گئے تو انہوں نے چور کوخود کھی تہ کہا، تھانے فون کیا ہولیس کو بلایا اور جوراس كروال أرويا-ال سارى كاردوائى سےفارغ مو كران كو جب بية جلاكه چوركوساح في بكراب تووه بهت شكر لزار بوئے اور ممنون نگاہوں سے سکتے ہوئے بولے۔ "توجوان ببت محريه اكرتے كيا موسى كے عفے

ساحران کے آ دھے سوال کا جواب کول کر کیا اور

Dar Digest 194 January 2015

کرتی ہوں، انہوں نے بیات آق مرتبد دبرائی ہے کداب ق میں بھی ای وہم میں مہتا ہوگی ہوں کہ شاچر ساحر ہے ہیں میرے آس پاس ہے، میں اسے مسون کرنے کی ہوں۔" انہوں۔" ڈاکٹر نے بنگار دمجرا۔" بچوددائمی گار کردے دہا ہوں۔ دیگوٹر کیتی دہیں سب ٹھیک ہوجائے گار ہو تھے چکاتھ کرائے تھے ہوئے ہون ہوان بھی تھوٹ ہواہتی۔ مہران بھی کی بار ہو تھے چکاتھ کرائے تھے بیسا جرہے کون اسٹیکن وہین کی ماجر کے ہم پرزبان جیسے جاوے ساتھ چیک ہماتی ساحر کے ہم پرزبان جیسے جاوے ساتھ چیک

جال ساح كتام ت على الت المعلى الرساح في يومني کی زبان پرتھا۔ ماہین اس نام سے تک آئی تھی۔

کلیکٹ سے آئے کے بعدائ نے مہران سے کوئی بات ندكي ويهياى بي سوچى وي كدا خركان ساحراس كا 

تحمر بباكاما ول يكدم بداوتها بيت ساري أضامها المحمى بوره والخريب كالأجوير يتزأواني لينيث عن ليايق

پیار جو صد سے بودہ جاتا ہے ہر آگ شے ہیں نظر آتا ہے "براك شرين القرآة بيه براك شرين القر آتا ہے ۔۔ "أونزاب بي مشمر شور على بدل أفي-" بار جوجد ے بڑھ جاتا ہے ... بیار جوحدے بڑھ جاتا ہے۔"اوہ بی آ واز ميشور ماين في كانول يرباته مكالي كرب ال کی آ تکھیں جیسابل پڑی تھیں کانوں پر ہاتھ رکھنے کے باوجود شور بدستور قائم ربا، ودآ واز ماین کوایک درد سے آشنا كرنى كى، ايے درد سے جوال كاردح كوچھانى كركے ركا دیا، آوازیس ایک شدت تھی جو ماہین کی برواشت سے باہر است وہیں کھڑار بااور ماہین کرب کے مراحل سے گزرتی مھی۔اس نے شور کی شدت کو کم کرنے کے لئے کانوں یو سری۔ تحديد كالياريشور تفاكم مونے كے بجائے بره عمّانى كيا، وه

مائى بآب كاطرن روية لكى دول جيسے كسى كى مفى آ گیا تھا ،وروتھا کے بوستاہی جار ہاتھا، جب پرواشت بابر ہوا تو وہ مخ برای۔" بند کردو، لی کردو، میرا دل بج

اس کے بیٹے چرے کی سرخیاں زردی علی ڈ" تنكير ريواندوار جي جاري تي "ابس كرووغداك لي "مُليف كل شدت ال الله الك الك الكي المال موري محم اور دوائ ساتھ بھوڑنے کیے۔

الي يم كمي في استقام ليا تعاربي بند مود آت کھیوں سے اتنابی دیکھا کہ مہران کی بانہوں میں ہے،الر کے بعدوہ ہوئی کھوچکی میں ۔

مہران نے آے اسے استر پر لنادیا، اور تاسف بھری نگاہ ے دیکھا بنجانے کیسی دردناک اذبت ہے دو جارتھی وہ کہ بوش من شهوت يو يجي سرادهم ادهر حراري كي-

مبران نے انتہانی پریشان ہوکر سکریٹ ساگالیا۔ فائل بند كروى اور كھڑى بند كرنے كى غرض سے كھڑى كى طرف مزا، كعزك مين كوئي سابيه مالبرايا تفاجيم كوئي كحزا أبو اور مبران كم متوجه وت على فيث أبياء ليك مع كومبران كا باتقا شيئا بجريه وي أرك الديكاني كمر كالمازم بواور مازين كي آ دائس كردوهم آياة واي في تعركي بندكردي اور بروست برابر كردية الاستان في بيريوليث كردخ الين كي طرف بي مورد لیا۔اس کی طبیعت سنبھل گئی تھی۔اس کئے وہ سکون ہے مَوَقَى مران في بيمي باته يزها كر ليمي آف كرديا اور سويينة سوينة فيندكي واديول ميس كموكيا-

ال كيسوت على يردك فود يؤوسائية يرسرك سين يور كلك كى بلكى ى آ داز كرساته كمر كى كل كى اورويى سابيكوري من آن دارد بواادر جم كركم ابوكيا

مان کی دراز پلیس سوتے میں کرز نے لکیس اس کے چرے پرتکیف کة تارامرنے لگے۔

رات بعلك چكى تقى برطرف بوكاعالم، وەساب سارى

ا محلے دن سورج طلوع ہوا اور معمولات زعرگی کی

copied From VDar Digest 192 January 2015



#### حد بندي

#### ساجده رابا- بندوال سركودها

دو دوست ایك میدان سے گزر رہے تھے كه اچانك دونوں میں سے ایك ءاتب هوگیا. اس كى فلك شكاف چیخ سنائى دینے لكى. مگر اچنبھے کی بات یہ تھی که وہ خود موجود نھیں تھا، وہ گیا تو کهان گیا۔

#### انبونی اور حقیقت کو بطلانا اکثر زغر کی کوهذاب عدد جار کردی ب داس کا ثبوت کمان عل ب

بات سے بے نیاز چل جاری تیں،ان کا بھین ابھی ان بالول ع براقاء أيس بن وه كي آم ي ما ي ق جنہیں وہ ہرروز للجائی نظرول ے دیمنی تھیں لیکن تھر

ال على دوير على وودولول كية مورف عاري عيل. آم ك ورخت ال ك كر ي محد فاصلى ي تعادر در میان میں بالکل خالی میدان تھا جس کے بارے میں والوں کی بارعدی کی وجہ دیاں جانہ ہائیں۔ عبیب جمیب باتیں مشہور تھی، اور ان درختوں تک جانے "بدتستی یا خش تستی سے آج دولوں کے کمر ك لخ اس ميدان سد لازي كررناية ما تقاداس لخ والدوري في مند لرب تقدادران دونون كوكم آم كورفتول مك كوكي فيل جانا تعاليكن ووروثول بر しいしている

ان دونون كى عمر بالترتيب نوادردى سال تى ادر

Dar Digest 211 January 2015

یوے ہوئے کہا م لیکے کی کران کی آ تھوں میں چک آ گی اور سرجی پالی بنگ مرج اٹکا کر کیے آئ کھانے کا اپنائی مز و تھا اور ای مزے کو بائے کے لئے وہ کھر والوں کی بابندی کے باوجود کھر سے کل آئیں۔ " جلدی چلورانی ۔ جلدی تو ڈ کے چروالی مجی آیا ہے۔ " وائی جو اپنے نام کی طرح با کی دانیوں جی

" تیرے پاس شک قوجود ہے مال ۱۳ رائی ف تقدیق کے کے روی ہے ہم چھا تواں نے اثبات اور بوش ہے کردن ہلادی۔

"بالکل اور تمک میں زیادہ سرخ مربیعی بھی ذال دی ہیں۔"

''والا ۔ آئ تو عزہ آجائے گا۔ بھرے منہ بیں تو ابھی ہے پائی آگیا۔'' دائی نے خوش ہے جنگ ہوئے کہااہ رہ ودونو ل جیز قد مول ہے میدان بھی پیلئے لکیس۔ کرم لواور تیز احم پان کا چیرہ جااے اے رس تھی اور پہینہ بہ بہر کران کے کیزے بھور ہا تھا لیکن جیس بھلااس کی پرواہ کہ بھی وہ تو اس بلدی ہے گئے آم تو اگر وہیں بیٹھ کر کھانا ہا تی تھیں تا کہ کمہ والوں کو ان کی نفید کارروائی کا علم نہ ہوئے۔

در خت کے پائی بھٹی کر رائی جلدی ہے اوپر چ ھاکی اور کچے آم تو ڈکریٹے بھیکتے گی مردی نے جلدی سے آئیس اکٹیا کرنے گل ۔

"بس كررانى كافى ميں ، "رانى بينية كى اور كرر و دونوں مزے سے آم كمانے ليس اور جب بيد كركيا تو واپس كے لئے قدم بر هادئے۔

"روی .... روتی أرانی کی تيز آواز پر روتی نے مؤكر و يكها اور دهك سے رو كئي رانی كہيں ہمی موجود بيس تھي۔

رانی نے نوف زدوآ وازی بوچھا۔ کوکلہ دورتک سوائے فالی میدان کے کھی زی ا۔

"روتی، خدا کے لئے مجھے بچالو، روتی۔" رانی اگرچہ جی ہوگئی تھی کین و تھے و تفے ہے آری تھی۔

کی روتی ہوئی آ وازمسلسل آ رائی تھی۔ "تم مجھے نظر کیوں جیس آ رائی ۔ "" روجی وحشت زدہ ہوکرآ س باس دیکھنے تھی۔ "رانی مسلسل روتی کو بلا رہی تھی اس کی روتی

"رانی مسلس روتی کو بلا رہی می اس کی روئی ہوئی آ دازروقی کے اعصاب بلاری می کیکن رائی اے کہیں بھی نظر شآ رہی تی ۔ "میکی بمالوروی سروی سروی اوری الوروی سرائیمہ کی دوڑتی ہوئی وہاں ہے بھاگ آئی اور کی

"فی بھی بھالوروی دولی مائی اولی الاروروی مراسی مائی ۔ اوروروی مراسید کا دولی بولی وہاں سے بھاگ آ آ کا اور کھی دالے اس کی سالت و کھی کر دھک سے رو گئے۔ سرخ والے اس کی سالت و کھی اور اولی اور اس انسی اور سب سے خوالا ک دولیوں کر دیادہ دولی کے سال کے دولیوں کو جران کردیادہ دولیوں کے شاہد میں اس کے بال سے مال کی تھی اور پر سفید ہو چکا تھا بیک دو تھی وی کا تھا بیک دولیوں کی سے اس کا سیار اسر ممل طور پر سفید ہو چکا تھا بیک دولیوں کی اور بیدرہ منت پہلے تک اس کے بال کی تھی اور پیدرہ منت پہلے تک اس کے بال کی تھی اور پیدرہ منت پہلے تک اس کے بال کی تھی اور پیدرہ منت پہلے تک اس کے بال کی تھی اور پیدرہ منت پہلے تک اس کے بال کے اس کے بال کی تھی اور پیدرہ منت پہلے تک اس کے بال کے بیدرہ منت پہلے تک اس کے بال کی تھی اور پیدرہ منت پہلے تک اس کے بال کی تھی اور پیدرہ منت پہلے تک اس کے بال کی تھی اور پیدرہ منت پیلے تک اس کے بال کی تھی اور پیدرہ منت پیلے تک اس کے بال کی تھی اور پیدرہ منت پیلے تک اس کے بال کی تھی اور پیدرہ منت پیلے تک اس کے بال کی تھی اور پیدرہ منت پیلے تک اس کی بیدرہ منت کی بیدرہ منت کی بیدرہ منت پیلے تک اس کی بیدرہ منت کے بیدرہ منت کی بیدرہ کی بیدرہ منت کی بیدرہ منت کی بیدرہ منت کی بیدرہ کی بیدرہ منت کی بیدرہ ک

اور جب اے ہوئی آیا تو سب کھر دالے سرائیں۔ ستاس کے گرومو جود تصادر کھر وداوں کے بوچھٹے پراس نے رویت ہوئے سارا واقعہ ان کے کوئی کز ارکز دیا۔

وه سب واتی کے کھر ووڈ سندنا کہ ان کو مطلع کرسلیں۔ والی کی مال اور باق کھر والے نکے پاؤل میدان کی طرف دوڑ ہے لیکن وہاں خاتی میدان ان کا مندج اور ہاتھا۔

''الماں الماں مجھے آگالو بیمال سے مجھے بچالو۔''ران کی اعسابِ مکس جنبوڑتی آواز نے مب کو ہلادیا۔

" تو کہاں ہے میری رانی .... کھے بتا۔.." رانی کی بال نے چلاتے ہوئے دکھ مجرے کہے میں کہا حین وہاں سے کوئی جواب نہ آیا جمل" امال کھے جوالو۔" کی آوازیں ان کاول ارزائی رہیں۔

پورا دن اور رات گزرگی تیکن کوئی سرائ ند ملا، کی عال آئے تیکن وہ بھی پکی معلوم ند کر سکے، چونکد آواز زیر زیمن سے آرہی تھی، اس لئے وہ زیمن بھی کھودگی تی بہت کمرائی تک لیکن ندارد.....رانی کی آواز اگر جدوشی ہوگی تھی کیکن وقعے وقعے سے آری تھی۔

Dar Digest 212 January 2015

#### پياله

ایک دفعہ کی دعوت میں کمی امیر خاتون کا ہیروں کا ہار چوری ہوگیا۔ اس نے میزیان ے شکایت کی ، میز بان نے اعلان کروادیا کدان محتر مدکا ہیروں والا ہار چوری ہوگیا ہے اور ہم ایک پیالہ بوی میز پر رکھ دیتے ہیں اور جس صاحب کو طاہوا س بیا لے میں رکھ دے، اور لائٹ آف کردی گئے۔ تھوڑی دیے بھے نداور لائٹ آف کردی گئے۔ تھوڑی دیے بعد جب روشی کی گئی تو میز پر سے بیالہ بھی غائب تھا۔ را تخاب جمرا سحات الجمے۔ تنگن یور)

کِری بالگل سفید ہو چی تھی جَلِیہ" ابا ابا" کی آوازیں مسلسل آر دی تھیں۔

"اكرم مد اكرم بيني تم كدهر دو ... المنكن اس كي طرف سے كوئى جواب ند آيا ليمن" الم مجھ الو" كى تكراراس كدل كولرزادي تھيں۔

میں کی دن پہلے ہوئے والا رانی کا واقد اس کی نگاہوں میں کھوم کمیا اور اس کا دل خشک ہے کی مائند کانٹ تما۔

کاپ کیا۔ ''نبیں ایبانبیں ہوسکا۔ میرااکرم غائب نبیں رکہ ''

لیکن جو ہونا تھا ہو ہو چکا تھا اس کا اللونال ڈلا بیٹا اس کے سامنے غائب ہو کیا ادروہ ہو تھی نہ کر پایا اسب کواس دل دوزوا تھے کی خبر ہوگی ادراکرم کی حلائی زورو شورے جاری ہوگی کین اکرم کونہ ملنا تھا نہ ملا ہ تھک ہارکر سب چنکے ہورے دو ادر کر بھی کیا سکتے تھے۔ لیکن بکری کے بال بھی روٹی کی طرح سفید ہونا ان کو جران کر گیا۔ اکرم کے باپ کو بہت بھی نہ جلا تھا کہ اکرم کب اس

اکرم کی حمر نو سال تھی اس نے بہانہ بنا کر اسکول سے پھٹی کی اوراب اپنے پاپ کے ساتھ کھیتوں کی طرف جار ہاتھا، ساتھ میں ہاتھی کرکے باپ کاول بھی بہار ہاتھا۔

اکلوتا تھاسونوب الا ڈالا تھا اور کہی بھی اس الا ڈکا بہت اچھی طرح فائدہ افعات تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں اس کی بیاری بکری فی دو اپنی اس بھورے رکھ کی بکری ہے ہیں وہ اپنی اس بھورے رکھ کی بکری ہے بہت بیاد کرنا تھا اور اسکول کے علاوہ بروقت اے اے استان بھی چیائے رکھتا بلکہ بکری بھی اس ہے بہت مانوں تھی جب تک وواسکول ہے ندآ تا ایش میں کرتی رہتی اور جب اے اکرم نظر آتا وہ جس میں کرکھی رہتی اور جب اے اکرم نظر آتا وہ جس میں اکرم کے ساتھ اس کی وائینی اور آگرم کی طرف لیکی ۔ سب کو اکرم نے ساتھ اس کی وائینی کا پہنے تھا۔

اب بھی اپنے ہاپ کے ساتھ باتیں بھمار نے کے علاو دوہ گا ہے بگری کے سریر ہاتھ بھیرر ہاتھا وہ پکاسا منینا کرائی خوتی کا اظہار کرتی اس کے ساتھ چلتی آری تھی۔

وہ میدان کے پاس کی چئے تھے۔ اکرم کا باپ اس مے تعوز ا آ مے جل رہاتھا۔

"ابا ..... ابا" کی بکار اور بکری کی زور کی منتابت پر اکرم کے باپ نے جا تک کر چھے، بکھال، اس کی آتھیں جرت سے پیٹنے کے قریب ہوگئیں۔ اکرم خائب تما اور اس کی بھورے رنگ کی

Dar Digest 213 January 2015

رانی کی طرح اس کی آوازی مجی سائی ویق رئیں اور عظم ہوتے ہوئے طائب ہو کئیں۔ پورے علاقے میں فوف اپنے پنج گاڑ کر میٹو گیا جسے وہ علاقہ اس کی ملکیت ہو۔ ایشت اس علاقے میں ایاں رائ کرنے کی جسے وہاں انسانوں کا لیمرای نہ ہو۔ خاصوثی نے آوازوں کو ملکست وے دی کو یا وہ ایک کھی او لے عی نہ ہوں اور ایشے تو جسے صوبی اس بیت کی تھیں، جیب

فوف وہراس نے اس طابقے کواپی لپیٹ بھی الیا ہوا تھا لوگ ڈرے ڈرے سے سے رہنے کی اگھروں سے باہر جاتا

ميدان كاحدود من داخل بواور شدوه استه ضرور دكماً ـ

کم ہوتا اور اس میدان کے پاس قو بالکل تتے۔ بچوں کو ٹوفنا کے کہانیاں سنا کر یوں ڈرا کیا کہ وہ اس میدان کا نام سنتے ہی کا پہنے کلتے اور سیان کے لئے فیک بھی تھا۔ جرت کی بات سیکٹی کے دونوں نا ہب اس نے والے بچوں کی عرب نو سال تھیں اور ان کے سراتھ موجود جاعاد کے بال سفید ہوگئے، جا ہے وہ جاندار انسان ہوں یا جانور۔

بہت ہے عالی آئے لیکن کوئی فائدہ شہواان کائٹل ایک مدے آئے نہیں پڑھتا تھا صرف اندھیرا جی اندھیر انظر آنا تھا۔ کا لے ملم دالے بھی آئے بہت سے توڑ گئے۔ بہت سے چلے کائے۔ بہت ی جینیں ویں، لیکن سوائے اندھیرے کے پکھے نظر ند آیا۔ وہ ماہی لوٹ گئے، سب کومبر آئم کیا سوائے ان بچی کے دالدین کے۔ وہ تو بھیے میدان کے پاک ڈیرا ڈال کے بیٹے مجے اوراس جگہ کو تکتے رہے جہاں ان

کے ریچے غائب ہوئے تھے۔
اور اس دوران انہوں نے ایک بات نوٹ کی
کہ ہر دات درجنوں کے حساب سے کھیاں اس جگہ
جنمنائی رہتیں لیکن دو کھیاں جساست عمی عام کھیوں
سے بہت ہوئی تھیں ادران کی آ واز کانوں کے بردے
پھاڑتی معلوم ہوتی تھی۔ دن کوان کا نام ونشان بھی نہ
ہوتا لیکن آ دھی دات کودہ نہ جائے کہاں سے آن موجود
ہوتا لیکن آ دھی دات کودہ نہ جائے کہاں سے آن موجود

خ ف محسوس ہونے لگنا۔

اک عال نے اس دوران دعویٰ کیا کہ وہ ایسا عمل کرے کا کہ اس جگہ کی پر اسراد برت کھل جائے گی اور جر چکی بھی موکا و وسائے آ جائے گا۔

لوگوں کے فوفردہ داوں کو کی حدیک چین آ میا۔
الیکن چرہی دہ فوفردہ ہے تے فوف آئی آ مائی ہے
کہاں میٹھا تھوڑتا ہے ۔۔ ۱۹۶۶ بالک ای طرح بیسے
انسان کے کئے گئاہ اس کا پیچھائیس جھوڑت ۔ الاکھ
معافیاں مائی جا کی ان مختابوں کا عکس وہمن کے
ردے پر موجود رہنا ہے ہم الاکھ جھوانا جا ہیں گئین کہناہ
اپنے مالک بیس جو لتے دہ کی شکی صورت اپنے الک
ایک بیش جو اتے دہ کی شکی صورت اپنے الک
بینی جوڑتا۔
کے بینی جات ہیں بالک ای طرح جب فوف دل می

عامل کے دعوے کے اید دو اس سدتک ناول ہو یائے تقے درنے کی انہونی کا خطرہ ہر دقت ول دھڑ کا تا رہتا ۔ الااور پھراس عامل کا دعوی کی صدیق سچا اکلا۔ پورے تین دن اس نے کوئی ممل پڑھا تھا اور بب کی صدیک ہے اس جگہ کے اسرار کا بید جلاتو اس کی رجمت باری کی طرح ہوئی جیسے کی نے بکدم اس کا سارا خون نے ذکر اور اس کا جسم کا نب رہا تھا یا تھی کی شک سپتے کی مانتھ اور اس کی بیرحالت و کی کر کوئ مش کھانے کے قرب ہو تھے۔ اور بہت در بعد جا کر عال کی حالت کی بہتر ہوئی تواس نے ڈرتے ور بعد جا کر عال کی حالت کی بہتر ہوئی

"دوددنوں بح دالیس آجا کی کے اگردودافق بح موے تو ... .. " من کو عال کی بات کی سجھ نہ آئی ....وو براتار ہا۔

"بال مرے بعد اتا کرنا کہ اس جگے کرد ایک مضبوط صد بندی قائم کردینا درنداس جگہ کا دائرہ مسلتے مسلتے بیلے پورے علاقے پر محیط ہوجائے گا اور چرکوئی بھی نیس نے گا اوراب میں بھی نیس بجوں کا کونکہ اس جگ کا اسرار مجھ پر کھل چکاہے اور جس پراس جگہ کا محید کمل جائے چرود اس جگہ کا کمین بن جاتا ہے یا بنے پر مجود

Dar Digest 214 January 2015

اقوال

کوشش کرو کہ آپ دنیا میں رہو دنیا آپ میں ندرہے کیونکہ جب تک کشتی ہائی میں ہوتی ہے تو خوب تیرتی ہے لیکن جب پائی کشتی میں آجاتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ے۔(حضرت علی)

(انتخاب:الين حبيب خان-كرا چي

بجیب ید دیئت سابناری تھیں۔ حق کر ان کے والدین کے والدین کی گران کے والدین کی کر بے میں مختل کر ہے آئراری ہے ان تک کئے کر بے قراری ہے ان تک کئے اور زور زور ہے روٹ ہوئے ان کو اپنے ساتھ لپٹالیالیکن وودونوں ہے حس وحرکت کھڑے رہے اور منہ ہے کھی ند ہو لے ، ان کو مگر لے بایا گیا کھاتا ہیں گیا، وہ سارے، کام کی روبوٹ کی ہاند کر تے دہ۔

سین ان کی نام دشی نه نوفی ان کے بوز سے چیرے سب کے دل میں خوف کھرتے دے کیکن ان دونوں کو کسی بات ہے خوش نہ تھی۔

پھرای دن لوگوں نے عالی کی بتائی ہوئی جگہ پر دیوار تغییر کر کے ایک حد بندی قائم کردی اور غاصی حد تنگ مطعئن ہو گئے لیکن جب جب وہ دانی اور اکرم کو د کھتے ان کا خوف پھر ہے جو دکرآ جاتا ۔۔۔!!

دیسے دن کا موت پہر سے ووروا جاتا ۔۔۔۔۔۔۔
دفت کرتاد ہااور پھراکتالیہ یں شب کزرگی ۔ سی کے دفت لوگوں نے دیکھا تو رانی ادراکرم دونوں انجی اپنی چک جگے۔ دارا کھ کے ذمیر کی صورت میں پڑے تھے۔ ایسا کیوں ہوا میں ایک دازی رہائی نے کہا کی وجہ کا کہا کہ کہ کھدیا تھا۔ پھراس حد بندی کی وجہ ہے کہا تھی خائب نداوا۔

کردیا جاتا ہے اور شری بھی مجبود کردیا گیا ہوں اور آگر شی نے آپ کواس جگہ کا مجبد بتادیا تو پھرتم سب کواس جگہ کا سین ہوتا پڑے گا اور اس جگہ کا کمین ہوئے ہے بہتر ہے انسان خود تھی کر لے اور موت کو تھے لگا لے ......'' پھروہ عالی اضاا و راس جگہ کے گرونشانی لگائی۔

پھروہ عالی افعااور اس جگہ کے گرونشانی لگائی۔
"اس جگہ صد بندی کرنا بالکل نہ جوانا ایک سفیوط وہوار
اس کا عمد وحل ہے۔ ویکھوآئ جی ہے صد بندی کردوجو
تمہیں کل کے نقصان ہے بچائے گی۔ میری بات کو
پھولنا مت کیونکہ یہ بات نظر اعماز کرنے کے بالکل
تابل نیس کیونکہ جو پڑھ میں جان چکا ہوں اگر تھہیں معلوم
ہوجائے تو ایک لیہ بھی اس جگہ نہ دکور فرا کھل کرواور
دبھار بنانے کا کام ابھی ہے شروع کردو۔"

ہم لوگوں نے فوراعم کی اوروہاں سے عطر محصے تاکہ ضرورت کا سامان وہوار منانے کے لئے ااعلیں۔ ان کو محصے کچھوبی ویر ہو کی تھی کہ ایک ول لرزا وینے والی بات دوئی۔

جس جگہ وہ عالی کھڑا تھا وہاں ہے ہاگا سا وحوال افغاادر عالی کواپئی لیسٹ بیں کے لیاادر پھر لوگوں نے جومنظر ویکھادہ نہایت دہشت ڈوالرو پینے والا تھا۔ عالی کا قد جھوٹا ہوتے ہوتے ایک ہاگل نو سال کے بچے کے برابر ہوگیا۔ اور پھراس کے منہ ہے دلدوز تکلی چیول نے سب کوسا کمت و جامد کرویا۔

ہور پھر مال جی اکرم اور دنی کی طرح نائب ہو گیا۔ لیکن اس کی جینی مسلسل سنائی ویق رویں اور پہلے والے واقعے کی طرح تدھم ہوتے ہوتے مائب ہو گئیں ۔۔۔!! اور پھر ایک اور واقعہ چیش آیا جس نے سب سے ساکت وجود عیس حرکت بھردی۔

'' کچو فرصہ پہلے غائب ہونے دالے اکرم اور رانی ان کے سامنے کفڑے تتے۔ لیکن کس حالت بیں ۔۔۔؟

ان عجم و فرسالہ ہے جمعے تھے ہیں ان کا چرہ اس کے جم او فرسالہ ہے جم کی اور شدایا۔۔۔۔۔ ان کا چرو کی اور سالہ سفید ہوئی جو کہ ان کو پوڑھوں جو کہ ان کو

Dar Digest 215 January 2015

\*

# قلبی اذبیت نور کو کارش-سر کورها

اکثر احکام خداوندی سے جشم دوشی، یہ رجعی، سفاکی اور سنگدلی انسان کا عدرت کا نشان بناکر حقارت کا مجسمه سدادیتی هے اور کوئی نصور بھی نہیں کرسکتا کہ اس کے ساتھ ایسا بهی هوسکتا هے کهانی بره کر تو دیکھیں۔

مقل وشعور کوجیرت بیں ڈالتی اور حقیقت ہے روشناس کراتی ول کو بھوتی روداو

شنكو الروقت إنى زمينول برياكام كرد باتحار بب ات دورت اى أيك عك اى پکڈنڈی یہ آیک فوجوان اپنی طرف آتاد امانی دیا۔ اتی يتي دهوب عن وه تيم تيز تيز قدم الها نااي كي مت ایک رہاتھا۔ مظر کوچس ہوا۔تواس نے کام يبور الدر رب عن ايك محضد دونت كى جاول يل ساکر کمٹرا ہوگیا۔ مراس کی نگاجی برستورای نو جوان يرم كوزرين - دومرى طرف اى نوجوان كى نكايس بحى اى بركى بولى تيس-

اوحردوس كاطرف اس كى بتى دوي كا كمانالي ונופוננדעלו-

"ائى كى بات بيت بريان وكعانى دے رے مو ، کوئی پریٹائی ٹوٹ پڑی ہے کیا۔۔۔۔؟"ال النائد عالم على الله على الديم الله كالمراك كانظرول ك تناتب شرو يحت بولي-"الي كون بيد کیا کئی درورکایمادری کا چوکرا بے تے اتے لگاوٹ کے ساتھ دیکھے چلے جارہے ہو؟"

ساتھ لائی وری ای نے زعن پر بچادی ادر چھر عن رقمي ايك ميل ليلے كيڑے عن كين رونيان نکال کرمائے رقیم رسالن ایک جو نے سے برتن

یں رکھا ہوا تھا۔ وہ بھی اس نے رکھا اور براجمان ہوگی محرجب محظر براجمان نه جواادراس كي بات كاكوني الالب ندويالة فت عند يمنكاراتك

"ابى اياجى كونمائوس بيد يوندا كديري باستكا جواب تك دين كياة في نيس مورى" اب کی بادشکر نے اس کی ست گردن ممالی اور

ات و ملت بوت کها۔

ويمنين كولى داه كيرب- كرجومى بيرى طرف عى آراب يهان كوئى آيادى وبادى قو بيس ادراے گاؤں سے گزرکرسیدهاای طرف آرہاے مطلب يردواكمات جمه عنى كولي كام ب

ان کی ائی یاتوں کے درمیان دولو جوان ان کے قريب ينج چاتها يكي نين تش كالك دونو جوان چنداں سانولے رنگ کاتفارشایدهین شیوکروا تا تھا طراب تھوڑی تھوڑی داڑھی سو چھول کے بال باہر جماعک رہے تھے۔ کشادہ پیشائی تھی اور ملکے فيركب كالمحس وجن عل مراجس بالماتا تا-ووسيدها فكرك ياس آيادرآ لے ساتھ دونوں كو ہاتھ جود كر برنام كيا- تكر في نونهايت على خوش اخلاق كامظامره كرت موسة ال كريام كاجواب وياجيه

Dar Digest 216 January 2015



ای کی بن نے پیٹانی پرسلوٹیس عیاں کرتے ہوئے چارال نا کواری سے جواب دیا۔

"ا بى ئىنە جاد اور كىمانا ھاۋىمىلىيەسىيەشكركى

بى نے براسات ناكر كباء

" فيقو يهي لمانا لهاؤ كريس تم تبارك يمال آنے كى مجدر يافت كروں كا \_\_\_ " كل ف اس أو جوان كو حى ساتھ بيھاتے ہوئے كہا۔ تو اس كى بينى ك كان كمر بي موسك اورجيت يد عن أوجوان ك - W6/16- 2-T

" كباكروني مو جما كوان تو د كي يين ري كباكه الي على رهوب عن يه فرجوان عارب ياس آیا ہے۔ اور محوک ویاس سے اس کی بری مالت ب ... منظر في الت محمول كرت موع تبايت الحافظات على كود يلية بوع كها-

" مجھے اس سے کوئی سرو کارفیس کے بید کبال سے آباہ اور کول آباہ۔ می نے جم تمبارے کے کھانا یکایا ہے جھے ساس کری میں باربار تہارے کے کھاناتیں بنایاجا تابی کھانا ہی تہارے کیے ہے تم تی کھاؤ۔۔۔۔۔ " ہن کی گاس بدئیری براے بہت اس مجى آيااورشر مسادى بحى ہوئى۔ اس فے آيل، بار مجراس توجوان کی طرف کھانارکھا گراس کی چی ئ

"ويلصيخ آب لوگ فكرنه كرين عن يهال كعاقية کے لیے میں آیابس ایک ضروری کام تھااس کے لیے آیامول۔۔۔۔۔' بالا خرنو جوان نے احمد حیات میلن کی کیفیت کو بھانیتے ہوئے خود تی کہا۔

" عاديرے ع م کے آئ مو .... ٢٠٠٠ فكر في نهايت عي اللت مجر علي عُلِي الرّباء ہو جِمار نوجوان نے ول بنی ول عُمل اس كاس اعداز مفتكوكوبهت سرابا-

" عن نیل ہے ہمنکا ہوا انسان ہوں۔ میں نیل اوربدی ش فرق جائے کامتی موں ۔ کو دن پہلے مرى الماقات ايكسفيدريش مهاداح عيونى - يى

ئے اپنی اس فواہش کاان کے سامنے اظہار کیا تو انہوں نے مجھے آپ کا ہٹایا کہ آپ ہی ووانسان ٹیں جو مجھے على اور بدى من قرق بناعة من من بهت دور ي آیاہوں تحریمے ایس کسی بات کی کوئی جنامیں بـ عن ايك كمات ييخ كمرائك كالجثم ويران ہوں ۔ بس آپ میری راہنمانی فرما عمیں اور مجھے سکی اور بدی شن فرق بتا میں۔۔۔۔ "نو جوان کی بات س كر خطر كى ينى في بعنوس اج كالمن اورورط حرت من جتل و کراس نو جوان کی طرف دیکھااور پھر تکامیں این بِنَ بِرُكَادِ يِن كَدابِ بِياسَ فِي جِوان كَى بات كاكيا جواب

فلك في نهايت فريد عال كيات في اورايك تُسندُى اور نبى بالس الفياض خارج كى \_ پيركويا ہوا:

" انسان حقیقزل کود مکھتے ہوئے بھی جب حقیقت کو بخلاتا ہے تو مجھوکداس کے ایمان کی کروری ہے۔ایان عدوری کے وقع آج ام در بدر تھو کریں للا عرب يل يرب ع الع الرحيل نكل ع آشاك مولى تواميدوائن ع كرتم يرعياس نه آت ليكن اب جب تم آي مح موة ين تهارى مدوخرور کروں گا بھراس کے لیے تہیں تھوڑی کا دفت اور پرواشت کرنایدے گے۔"

اس کی بات س کرنوجوان نے ناک سيرااور واليداآ كلمول عاس كى جانب ويكهار

"كيى دقت \_\_\_ "ال في وشيء يله عل دريافت كيا-"على بلياجي كد چكايول كرعلي يكى اوربدی کافرق بائے کی خاطر برقتم کی الالف ومصاعب ے دوجار ہونے کے لیے تیار ہول میں آپ يرى دا جنانى فريادى-"

"فیک ب ویری بات فورے " فكر ف آلى بالى مار بين موسة کہا۔" یہاں سے سدهاجنوب کی طرف جنناشروع كردوفيك ايك محفظ بعدتم ايك ديهات عن بي جاد کے۔اس دیہات کا تھا کر بلرام ہے۔اس کی شادی

Dar Digest 218 January 2015

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

الے کے گا۔ جائے تین کتنا ظالم تم کاانسان ہے وہ ۔۔۔۔۔؟"اس نے ایک نظر لیے لیے ڈگ جرتے اس نو جوان کو کھتے ہوئے کہا۔

" تم چوڑوان باتوں کوالی ہاتمی تہاری مقل بیں آنے والی کیل ہیں۔ بیں نے کوئی جموت کا مظاہرہ نبیں کیا۔ ایٹور جانیا ہے کہ میں نے جو پھی بھی کہا ہے وو یکی ہے اور الغرر بھی بھی جمعے اس کی نظروں عمل گرنے نہ وے گا۔۔۔۔۔" فقر نے توالاتو ڈکرنسے ٹین ڈالنے ہوئے کہا۔

'' جمر حمهیں تھیے معلوم پیسب ۔۔۔۔ '''ان کی چتی کی جیرت میں ابھی تک کوئی کی واقع نہ ہوئی تھی ۔ دواہمی تک اپنے سوال پر ڈٹی ہوئی تھی۔

" تم اس بات کوجھوڑ ویہ بنا کتم نے اس تو جوان سے ابیار دیہ کیوں اپنایا کیا تہیں تیس معلوم کہ مہمان ایٹور کا بھجا ہوا ہوتا ہے ۔" شکر ایک بار پھرنفرت مجرے انداز میں بتنی کود کھتے ہوئے بولا۔

"ابی میری بات من او بھی ہے تیمیں ہوتی ہے میمان ڈوازیاں۔ اتن کری میں اپنے لیے بھی پکاتا جان جوکھوں میں ڈالٹا ہوتا ہے دوسروں کے لیے کیے بکاؤں ایک بارخود پکا ڈیاں اپنے ان مہمانوں کے لیے کیے بکاؤں شدکانے آجا میں گے۔ ساری مہمانوں کے لیے تو ہوش کی ۔ تم لوگ کرتے ہی کیا ہوسار اسمار اون تو بہیں جل خوار ہوتا ہوتا ہے۔ خود تو حرے ہے گئی پکائی کھا کے گوڑے کو سے بھی دور مار اون کا کھا کے کام کر کرتے میرے ہوتے ہو۔ مار اون کی بھی میں دور کی جیسی بھی کی میں اور ہے جم میں درد کی جیسی بھی اس کی جاتے ہی اس کی بات سنتے ہی اس کی بات سنتے ہی اس کی جات سنتے ہی کی بار ایک بات سنتے ہی کی بار ایک بار ہی بار کی بار ساتے ہی فصل کی بار ایک بار سے بھی فصل کی بار اے بھی فیسر آگیا۔

فوف کھاؤ۔آیک کھاناتی پکائی ہوتم اورکرتی ہی کیاہو۔گون سے پہاڑیں جوٹو ڈٹی ہوسارا۔ بہاں آیک دن ان کھیٹوں عمل کام کروعمل فیکائے لگ جائے کی حمادی۔ لے جاؤانانیہ کھانا مجھے نہیں کھانا۔۔۔۔"اس نے ہاتھ عمل کڑا اوالہ چکیر عماد کی کورمہ درازیت چکا ہے گراد لاوجیسی نمت سے محروم ہے۔ ڈاکٹر بھیم، پنڈت ہرجگہ سے چیک اپ کرداچکا ہے۔ محر ہے سو۔ وہ اب اس نمت سے محروم ہے اور بہی جمعتا ہے کہ اس کی تقدیر میں اواد دجیسی احمت نہیں ہے مرحقیقت یہ ہے کہ اس کی قسمت میں نہایت فرمانیر دار اولاد کھی ہے۔ اس کواولاد کیوں نہیں ہوری اس کی ایک فاص وجہ ہے۔

اس ک کل نما جو لی کے مین گیٹ کے بالکل سامنے ایک جادد کی کھو پڑی فرن ہے۔ جب تک اس کھو پڑی کو دہاں ہے تکال کر گنگا میں ڈالائیس جائے گا۔ اور جب تک جالیس دن تک اس حو لی میں فریاء کو کھانا نہ کھذا یا جائے تب تک اس تحض کواواا ونہ ہوگی ہے جا دَاورات میں حقیقت ہے آشا کرو۔

جب وہ ان ہاتوں پر یقین رکھے گاتو ایٹور اے فر انبردار پتر ہے نوازے گا۔ جیسے بی وہ پچ پیدا ہوئے نے اس بچ ہے ملاقات کرتی ہے۔ اس بچ کے پاس اجر ساری ملاحیتیں سوجود ہوگی۔ تم نے اے تناطب کرک اس سے بھی سوال کرتا ہے کہ بین نیکی اور بدی بی فرق جائے گاتھی ہول تبہارے اس سوال کا جواب وی وے گا۔ اب تم انہور گا اس سال کر یہاں سے مطح جاؤں بہت جلد تمہیں تبہارے سوال کا جواب مل جائے گا۔ "

شکر کی بات بن کراس کی بتنی کی جرت ہے آگھیں کیل گئیں بھی بیش اس نو جوان کی کیفیت بھی کوالی بی بی می دونوں پھٹی پھٹی آگھوں ہے اس کی باغی میں رہے تھے یا جوان نے مزید پچھے کیے ہے بنا ایک بار پھر کوڑا ہو کرنہا ہت کی ادب واحز اس ہے بہام کیا اور چلا بنا داس کے وہاں ہے جاتے ساتھ می جرت کے سندر عی فوطرز ن اس کی جن نے اسے کا طب کیا۔

" ای ایک بات قوماوان سب باتوں کاتم کوکیے ہدرتم جانے موکداگر تمباری باتوں می جموث کاعضر مود تواس بے جارے کی تو نماکر بلرام جان عی

Dar Digest 219 January 2015

آیک روتی کے اور چینکا اور اٹھ کھڑا ہوا۔
"ہاں ہاں چی بات تو ہیٹ کر وی ہی آئی ہے نہ
کمنا آبید نہ کماؤ ہماڑ میں جاؤ۔۔۔۔ "او نچا او نجا اول
فول کمی چی کی با تی می اس کی تصویر نم آلود ہو گئیں
اوروہ بے ولی سے چلا ہوا اس کی کھیدے کی طرف چل
برا اے جس میں وہ نوجوان کے آنے سے آبل کام
کررہا تھا۔

31 17 A

الو جوان في رائية بمن كمين رائامنا ب د حجماء اس كى سايم اتى تيزشى كه تحفظ كى عبات وه عياليس بينتاليس منتول بمن اس ويبات بمن الني الياتماء ايك ويبالى ب إله نيت برات فما كر بلرام لى مو لى كايد ش كيار بورت كاون كالقدراس كي تولي والتى قابل ويدشى بي جيس اى وه حولي ك مدرورواز ب بي كانها أيك ويباتى الدرب والمناوا والا يبونادرواز بالرف آيا، صدرورواز به كاستم والا يبونادرواز واز والملا بواتما - بس بمن ب ويباتى في استا قريوت والمولياتها -

بلیود بیز اور باف واک خرف والاشهری بابولگاتاتهار اس لیخوراده ژنا بوااس کی پاس آیا۔ "شهری بابولگتے بوتم ۔۔۔۔ اساس کے آتے

ساتھ ہے چھا۔''کس سے کمنا ہے۔''' '' مجھے گھاکر کجرام صاحب سے کمنا ہے۔۔۔۔۔''اس نے اس کی کمرف دیکھنے کی

'' و جمر تمس ملط على ۔۔۔۔؟'' و يباتى نے ایک اور سوال داغا۔

يجائية الدرجها عليم موت كبار

" یہ جی انہیں ہی اپلی آمک وجہ بنا سکتا ہوں۔۔۔۔''اس نے اب پہلی باراس کی آسکا ہوں میں انہیں ہی ایک اور کی اسکتا ہوں میں آسکتیں ڈال کرکہاتووہ دیہاتی تھوڑا انچکھایا۔

" مجر الله بيد و بطريالي المجمورة الله بيد و بطريالي المتحددة ويمالي المتحددة المتح

"کیاتم براپیام تھاکر صاحب تک پنجا کے

ہو۔ جھے ایک نہایت می ضروری کام کے سلیلے میں ان

عدا قات کرنی ہے۔۔۔ "جواب میں دیمانی نے

ماد کائے کی بجائے اے وہیں انتظار کرنے کا کہد کرخود
اندر چلاگیا۔ جلد ہی اس کی والیسی ہوئی۔

" آئے تریف لائے۔۔۔"ال نے اندرے تھاں کرمائے ہوئے کیا۔

جوابانو جوان اعددوائل ہو کیا۔ وہ بہت احتیاط ت قدم رکھر ہاتھا۔ دیمائی نے اس بات کو بہت قریب ت نوٹ کیا۔ نو جوان ہیں چونک چونک کرفدم رکھ رہاتھا۔ کو اپنے بم مہ بایا گیاہ جس پر یاؤں اھرت ان اس نے پہنچاڑ ہا یں کے۔ ویمائی نے ایک ہاراس کی طرف موالیہ نظروں ہے ویکھا غرور گرمنہ ہے بوالہ پینیس۔

شایدوه ای توجوان نه پیرال سیم ایاتها موراد میلیند میل آیا یه که در بهای اداک شهری اداکوں سے بات کرتے ہوئ بہت تیکیائے ہیں۔ اکثر توشیری لوگوں کے سائٹ بات کربی تمیں خطتہ بی موجہ کے در بہاتی لوگ شمری زعدگی میں خود کو تعمیل سے ایڈ جسٹ میس کر پاتے ۔ان کی ای انگیامٹ کی دید سے ان کی بود پر بھی خراوز ہے کود کھے کرخر بوزے دالاد تک پڑھتا ہے۔

Dar Digest 220 January 2015

نوجوان نے آئے بورہ کرائی سے مصافحہ کیا ۔
مثا کرنے زیرگب مشکرا کرائی کے برنام کا جواب دیا ۔
مثا کرنے زیرگب مشکرا کرائی کے برنام کا جواب تی دیا ۔
مثل بھی ہونؤں نے کرب کے انداز جی کروٹ بدل ہورگفت وشنید ہے آئی ایک خوبروو و شیزہ ایک جگ جی دوورہ میں کوئی ٹھنڈا شربت ڈالے اس دارد ہوئی۔ گری کی شدت نے نوجوان کو تھکا کے رکھ دیا تھا۔ ہوگ کی شدت نے نوجوان کو تھکا کے رکھ دیا تھا۔ ہوگ کی شدت نے نوجوان کا برا حال تھا۔ وہ ایک ساتھ تین گلائی شربت کے طبق میں اغرائی گیا۔

فعاکر بلرام بدستورات و کیور ہے ہے۔ فیٹے اور خوندے شریت کا پیٹ علی جانا تھا کہ پڑھ جان علی جان آئی۔ اس نے تعریفی نظروں سے فعاکر کی طرف و کیماروہ دوشرہ برتن اضاکر وہاں سے جلتی بی لی تو فعاکر نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے و بکھا کر منہ سے اوال پڑھیل ۔

نو جوان نے ایک گہری نگاہ تھا کر پرڈال کشادہ چھاتی اور نہایت ہی خوبرو نیمی تھٹ کادہ ما لک تھا۔ اس کی بردی بردی موجعیں اس کے چہرے کے رغب وہ بدائل میں مزیدانساند کردی تھیں۔ اس نے نہور ئی مجھوٹی واؤھی رکھی ہوئی موٹی واؤھی رکھی ہوئی موٹی موٹی کا اور سرکے بالوں میں سفیدی کی جھلک واضح وکھائی و سے دی تھی۔

" میں یہاں ایک نہایت ہی اہم کام سے
آیاہوں خاکر صاحب ۔۔۔۔ اس نے تعوک اللے
ہوے اب کی بار خاکر کوخاطب کرتے ہوئے
کہا۔" شایدآپ کوہری ہات من کرجس ہوگر ہے
حقیقت ہے جو میںآپ میاں کرنے آیاہوں۔"
" تم کھل کی اس کی دیائی کرنے ا

" ش آپ کو مانا جا متا ہوں کہ آپ کے ہاں المدایک ایک لاکا پیدا ہوگا ہے ذمیر سادی ساتھیں

ملیں گی۔۔۔'اس سے قبل کدنو جوان عربید کھے بولاً خاکر کا چرہ غصے سے لال پیلا ہوگیا اور اس نے کما جانے والی آئیموں سے جو جوان کوریکمیا۔

"اگرمزید کچھ کہاتو تکہ بوٹی ایک کردوں اب حرید کچھ کیے سنے بغیریہاں سے چلتے بنو۔۔۔۔" شاکر بلرام نے تقریباً گرجتے ہوئے کہا۔ ایک بارتواس کی بات من کراس فوجوان کے بیروں تلے زیمن آئل کی گرجلدی اس نے اپنے حواس پر قابو پالیا۔

"اگرمیری کمنی نبی بات کے اندرجوٹ بولو فورائے بھی وشتر بیراسرکاٹ کردیاجائے مگرایک بار آپ میری بات من لیس کے لو کمیائن ہوگا۔۔۔۔ ؟"فوجوان نے سوالیہ آسکموں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

" تم جائے ہوتم کیا کہ دہ ہو۔۔۔۔۔ ا خاکر بلرام نے اس کی طرف فصے ہے الجمع ہو ہے کہا۔ "اگر تہاری کی بات میں جموث کا مضر ہواتو میں حقیقت میں فورا تہارا سر کٹوادوں گا۔ معانی کی کوئی مختائش نہ ہوگی تہارے لیے ۔"

" بجے سب قبول ہے۔۔۔ "اوج ان نے مال مجرتے ہوئے کیا۔

" ٹھیک ہے بولو۔۔۔۔"اب کی بار شاکر کا اتما شکااے تر دوجواتوال نے اب کی بار چنداں نرم لیج میں کہا۔

" آپ کے عن دردازے کے سائے ایک کورن کی دائے ایک کورن کی فرح رعن کے بیٹر صدددازیل کمی طرح زعن کے بیٹے آپ کے بیٹے آپ ایک بیٹے آپ ایک کی طرح زعن بیٹے آپ بیٹے آپ کو بیٹ کے بات میں آپ کو بیٹ میں بیٹاؤں گا۔۔۔۔ " نوجوان کی بات ان کر فعا کر نے بیٹویں ایک کی ارزوجوان کی بات اب کی بارزوجوان کی باتوں میں سیائی دکھانی دی ۔ تو دہ فوران کی بیٹ کے اس کی بارزوجوان کی باتوں میں سیائی دکھانی دی ۔ تو دہ فوران کی بات کی اس کے اور جوان میں اس

کے ماتھ ہا برلکا . باہر نکلنے کی دریقی کہ یکھ دیماتی جواس کے

Dar Digest 221 January 2015

ٹابدلمازم کے دور کراس کے سامنے آن کمڑے ہوئے۔

" فررا کدالیں اٹھانا ہے۔۔۔ " ٹھاکر نے ان کی طرف و کیمے بنادروازے کی طرف چلتے ہوئے کہارانبوں نے جوالا کھ کہالونیں میکن ان کی چیٹا تعل پر بہت سے سوال انجرائے تھے۔

الم مفاکر سائب بدویلمے بہاں برایک کھورائی عبد دو ایا مک فاکر نے باتھی کی کیفیت ستہ دو جار ہوکراس ملازم کے باتھ میں کھورائی کو دیکھا۔

" مُمَا كرخوف سے كوروى كور يكف لكا يكر بولا۔

مڑے "اے لے جا کر کھا بھی ڈال دو۔" مڑے ان

فعاکر معاجب اور کتا کورناہے ا۔۔۔۔۔ "اچا تک ایک ملازم کی بازگشت اس کی قوت است سے مکرائی تووہ بول پوزکا ہیے سویا اورانسان اجا تک بو تک کراٹھ جیٹھتا ہے۔

"فيل بن كرو بكدايا كردائ من كواب الله المردائ من كواب الله المردود من المركب المجلى طرح من كواب الله كورد و المال من كورد و المال من المردود و المال من المردود و المال من المردود و المال من المردود في المردود المردود و المردو

اس وقت وہ نفاکر کے ساتھ اس کے کمر کے اندراس کی بیٹن کے پاس براجمان تھا۔ جے پیٹر بیٹنے می اپنی قوت ساعت پر بیٹین نیس آر ہاتھا۔

"بال توجوان الرايشور في جميل اسيدالادى تو تمبارى سوج سے برھ كے اعادے باس ايشور كاديا ہے ۔۔۔۔ "فعاكركي بتى في اپنے بتى كى بات كى تقعد بن كرتے ہوئے كما۔

" آپ نوگ مجھے غلا مجھ رہے ہیں۔ بہر ے
پاس ایمور کا دیا آتا کھ ہے خلا مجھ رہے میں۔ بہر ے
سب کچھ رقی برابر می نہیں میں بہاں اپنے متعمد کی
خاطر آیا ہوں۔"۔۔۔۔لاک نے نہایت ہی اطبینان
سے دونوں کی بات من کرجواب دیا تو دولوں نے
موجرت ہے اسے کھورا۔

Dar Digest 222 January 2015

" ہم کچھ سمجھے نہیں تم کیا جائے۔ ہو۔۔۔۔؟" شاکر نے پہلے اگشت بدعمال ہوکرائی بتی کی طرف و کھا۔اس کی کیفیت بھی اس سے کم نہ تھی۔ پھراے کا طب کیا۔

" میں کیا جا ہتا ہوں وہ صرف آپ کا ہونے والا بچری مجھے دے سکتا ہے۔۔۔۔ "اس اوجوان نے متواتر اس کیچ میں کہا۔

المحل کے بات کرو۔۔۔۔ " افعا کرنے اب کی بار ناک محیو کرکہا۔

" آپ آگر مت کریں کوئی خاص بات نہیں بس میراآ یک سوال ہے بواس پیدا ہوئے والے بیچے کے علادہ کوئی نہیں دے مکا۔۔۔۔" نوجوان نے اب کی بارٹھا کرکی بیٹی کی طرف و کیمتے ہوئے کہا

" كياتيس معلوم ب كرتم كيابول رب بري الموال رب بري الموال الم بري الموال الموال

"شایرآپ اس بات آوجول رہ بین کدھی فی بہتے ہیں کہ علی فی بہتے ہیں آپ کو بنادیا تھا کہ آپ کا بیٹا بہت ملاصتوں کا الک موگار۔۔ " اس نے اس اور لائے ہوئے کہا۔ جوابا فعا کر خاموش رہا۔ گراس کی حالت قابل دیوسی راہے ہوئو جوان کوئی پاکل محنوں معلوم ہور ہاتھا۔دہ اپنی بات کولفقوں کی ماائیس بہتا عہا ہتا تھا کونکہ بی وجوان اس کے لیے ایک امید کی کرن کا بت ہوا تھا۔

کیسے کیسے لوگ

ایک آ دی طوائی کے پاس میا ادر کہا کہ ایک بیر

برنی دے دو۔ اس نے دے دی تو وہ والی

کرکے کہنے لگا کہ چلوا کیک بیر لڈودے دو، طوائی
نے لڈودے دیے تو وہ چل پڑا۔ طوائی نے کہا

پیمے تو دیے جاؤاس نے کہا۔" یہتو میں نے برفی

کے بد نے میں لئے جیں ۔ تو طوائی نے کہا اچھا تو

برنی کے پیمے دے دو۔ تو وہ آ دی بولا۔ برنی تو

میں نے واپس کردی ہے۔

(اتخاب: زيثان-كراتي)

کے سامنے بھی رؤال دیے تھے۔ آئ اچا کے لیڈی ڈاکٹرنے جب بیداکشاف کیا تو دونوں پی ، بھی جران وششدررہ کئے۔

شدت فم اور غصے کی اجدے انہوں نے بھائی اور بھا بھی کومبار کہاد تک دینا کواران کیا۔ فعا کر بلرام بھی ان کے تیور بہت اچھے سے پیچا ساتھا۔ اس کے

Dar Digest 223 January 2015

بھائی ربھا بھیال اور تینول سینیں جب اس کے کمرآتے تھے تواس کی چئی کو ہاتوں ہاتوں بمی امن بلعن کرنے کے ساتھ ساتھ نو کا کرتے تھے۔ حالات کے سائٹے دونوں مجہور تھے۔ ایک نیا لک تو ہیوں ہی اس كرش قام يدروما تعام فاكر بعي بخوالي جانیا تھا کہ یہ سب ہارمیت اس کی دولت بتھیائے - E- 39 ST JE

آج اے والے ہوجائے قل اوال سب ل تيورېدل جاغيں كے رسب ت پيلے تووه اس كى چن کونکال پھینگیں گے۔ای فدشے فی مجے سے اس نے یہت ارصابل این ساری جائیدادا بی چن کے نام لکھوری محی ۔ وصیت میں یہ جھی لکھود یا تھا کہ اگر ہم دونوں اس وتباشل من تقوماري ما تداد ي مادا شرم كود ي وی جائے۔اس بات کی خبراس کے مین جانوں کو بالکل تا سمی مادراس نے ایٹ ولیل کو سی تصویمی الورير مع كرر كما تقارك البي كوتى بعي بات ان ك كالول تک نہ کینے یائے وکرنہ کل ازوت وہ کوئی بھی قدم الفائحة بنء

آج اس كا فروه كادوره ادرياني کا بانی ہوچا تھا۔وہ اس کے لیے کتنی ما بت ادرا پنائیت رکتے تھاس پرمیاں ہو پکا تھا۔ مراب اے اپنی میں این مونے والے نے کی چنا لگ كل ملن بي كه وه ال كي مون والي ي كوكوني الليف بريا يل-

رات كانى وعل بكي تلى كرنيند كى كدفارك آعمول سے کوسول دورگی ۔دہ اٹی جگہ سے افعااور کور کی کے سامنے آ کو اجوار اس نے کور کی كے دولوں بث بناد يـاس كايد كره فرست قلور ير تھا۔ یہ جو کی تمن مزلد تھی اور حقیقت کے اندر کی عل ے کم نظمی ۔ کھڑی کے بٹ کھولنے کی دریقی کہ شندی مواکے تیز جمو تکول نے اس کے قلب ودیمن شی راحت بنجائى ايك بارقواس نے آئميس موعدليس شايداس خندی ہواے بجر پوراستفادہ مامل کرہ جاہتا تھا

آیا که و مجھے تو کئی ان رات مجے وہ نوجوان کیا کررہا ب وه ابائ دروازے يه والك وي ك محل كى طرف ہے کو کی کی طرف کیا۔ میں ہیں اس نے ملی کمڑی کے بنول میں ہے الدربها أكالومرطة جرت على جا اجوكياروه لم كن الوجوان المثور كرسائ القائكات يرارهنا كررباتها ادرایل وه فعاقریب الرک ادرآن علی اے این النار ك ماك الله يح كى ترقى د الله می شدیدمامت کے احمال نے اے مال مال

كرديا تفا\_وه آبديده بوكيار آلكميس ثم بولني \_

ترجلد ہی اس نے آئیس کھول کیں۔

کیکن آ تکھیں کھولنے کے ساتھ ہی وہ انگشت

بدندال دوگیا۔ سیاین کے آئے والے اس توجوان نے كراؤي الوريه كره اب رب ك لي ساف

كروايا تفاروه كره تورفرست فكور عددكمال نداع اقعا

عراب تک اس کے اندر طنے والی اائٹ جو حن کی

طرف کھلنے والی کو کی کے باوں سے باہر چھن ہمن

كرنكل رين مي ويليه لر فعاكر كالاقعا مُذكاروه فورا يك

"مير ك ايثور اش كتاموركه مول كولات مجے بروونوت عطاکی جس کی تمنابرس و تاکس کو بوتی ب باد جوداس کے میں تیرا کتابافر مان بندہ ہوں، پھر توني أي عطاؤل كاليه للسلم وقوف كيول تدكيا- التؤر ایس تیری عطاؤں کے بیس سزاؤں کے قابل تھا۔"

اس کاول بھ ساگیا تھا۔ اس نے ویکھا کہ نو جوان يرارتهنا كرد باب- مجروه الله كربستر يردوز انول بین کمیا اورای ورکو یاد کرنے لگا۔ دہ مؤکر دروازے کے یاس آیااوردروازه کفتکتنایات تحوری ای ور می اس توجوان نے وروازہ کھولا۔ کئی شادانی تھی اس کے چیرے بر۔ کتناسکون واطمینان تھا۔وواس سے ہرلحاظ ے بڑھ گیا تھا۔ مال ودولت عل بھی اور ایٹور کے وریس بھی مرات کے اعظیروں علی جب انسان مكور ع في كرسور عن قويد لوجوان اين ما لك ے كركڑا كر يراد تعنا كرر باتھا۔ ود وائتى سجا تھا۔اے

Dar Digest 224 January 2015

ایشور نے واقع علم نیب عطا کیا تھا۔ ایسے علی او اس نے
پیٹر کوئی نیس کردی تھی۔ اور پھراس نے جموت بھی تو
تیس بولا تھا۔ اس نے جو جو کہا تھا وہ سب حقیقت برجی
تھا۔ اس کی برسوں کی بھاگ دوڑ ہے سود قابت ہوئی
تھی۔ گرنو جوان کے منہ سے نکلے چند لفظوں نے نامکن
کوئکن کردکھا یا تھا۔

"آ یے تال اندرکن منیالول پیل گفوت ہوئے پیل خما کر صاحب ۔ ۔ ۔ ۔ ؟"امپا یک اس فر جوان کی دل موہ لینے آواز من کروہ چونگا۔اور بنا پچھ کے اندرداخل ہوا۔ وہ ایک طرف درداز ے کے ساتھ بی صوفے پر براشان ہوگیا۔ تو جوان کی نگایل بدستورا کی برمرکوز تھیں۔

''' آپ مُص پُھو پریشان دکھائی دے دہ ہے ہیں ''سی ٹیرتو ہے ٹال کوئی منٹلہ تو نہیں ہے!''

نوجوان نے بیکے بعدو کی بدوروں ان ہوسے کے اور اور ان ہو ہے۔
ماکر نے انگاری افعا کیں۔ کیلے ہون کو داخوں تلے
مہالی شاہدوئی کیفیت پر قال پائے کی سمی
کردہاتھا۔ دوسرے ہی لیے سامنے شاکر نوجوان کے
قدسوں بیں پڑارہ کر گزار ہاتھا اور نوجوان کے
اے گئے بیار ہاتھا۔ نوجوان کے ہاتھوں کے لائے
از کے تقے کرا بیا بل فعا کر کوہو لیا کیا تھا۔ اس کی اور کی سائس اور پراور کی لیے انکہ کئی تھی۔ وہ محکی بائدے سائس اور پراور کی ایجا کی تاکھوں کو پڑنے اپنام سائس اور پراور کی ایجا کی تاکھوں کو پڑنے اپنام سائس اور پراور کی جار ہاتھا جواس کی تاکموں کو پڑنے کے اپنام اس کے بیروں پر دیکھر ہوئے تھا۔

"النورك لي بير او فرال ي كي كل حفاظت النورك لي بير النوف والله ي كل حفاظت النوب النوب النوب النوب النوب النوب النوب النوب كل النوب النوب

دھ کاسالگار ہٹاہے۔۔۔۔ بیری بنی اور بیرے بیٹے

کوائی حفاظت بی لے لیج ۔۔۔ اینٹور کے بعداب

آب ہی میرے لیے ایک سیما ہیں۔۔۔ بی مرائیس

دینا بی سوائے آپ کے کی پرامتا نہیں

کرسکا۔۔۔ بی آپ کے آگ ایک باتھ بی کرسکا۔۔۔ بی انتخاب کی بیا میں نہین ہے ہوڑتا ہوں۔۔۔ انتخاب کر بارہ کے انتخاب کی بیٹے کی بیٹے کی ایک انتخاب کی بیٹے کی بیٹے کی بیٹے کی ایک کی بیٹے کی ب

میں آپ لوگوں کی عزت بہت زیادہ
کرتا ہوں۔ ہیں نے آپ کے مکمر کانمک
کھایا ہے۔ اورآپ چینا کیوں کرتے ہیں۔ ایشور ہے
ہجرور رکھنے انسانوں یہ ہجروے و گھنے والے بن
تزرج کہ کمائے ہیں۔ آپ اوگ پینامت کریں آپ
کے ہونے والے بنے کی و نیا کی کوئی طاقت بال تک
کا بیٹا بہت او نے مقام کاما لک ہوگا۔ ایشور نے اے
ایسامقام و نے رکھا ہے کہ وہ خود فی اورآپ سب کی
مقامت کر مانا ہے تو آپ ان فحر کی اورآپ سب کی
تیں۔۔۔۔۔ "فوجوان نے خاکر کو کے دگایا۔ اور خاکر
تیاں کے دل کا بے تو آپ ان فحر دگایا۔ اور خاکر
ایسامقام کی اور اور ان ایسام کاما کی ہوگا۔ ایر خاک کرتے ہیں۔ اور کے دگایا۔ اور خاکر
ایسامقام کی بھی بلک کرتیا نے کئی دیر روتا رہا۔ جب
ایس کے دل کا فیار نکل کیا تو دہ فور اور اور ایساں سے جلا کیا۔

فعالی نے ہے۔ نوار آوکہ ویا تعاکد "میراکوئی میں عزیز انھے سے مطابات نے آواسے کمر کے اندر ندآ نے و نے اور بھنا خوش تعالی ہے گئی گنازیادہ پر بیٹان بھی تعاریباراون کمر کے اندرادھر سے ادھر چکر لگاتے گڑر جا تا اور راتھی کروٹوں کی نظر ہوجاتی ۔ وہ ہردفت مستعدر بہنا جا بہنا تھا ہو ۔ وہ اپنی جنی اور نے کی حفاظت کرنا جا بہنا تھا جا ہے اس کے حض اس کی اپنی جان جی کریا جا بہنا تھا جا ہے اس کے حض اس کی اپنی جان جی

A 4 4

ي كى بيدائل ك دن بهد قريب آيك

Dar Digest 225 January 2015

سفے اب بات معینوں یا ہفتوں کی نہیں دی تھی بلکہ
بات دنوں پر آگئی تھی۔ اور اس نے شہرے ایک لیڈی
خاکٹر اور اس کے ساتھ اس کے عملے کو ایک ایک بیٹے
اس کی کوئی رشینے وار بھی گئی تھی۔ کرفعا کر کواس پر امتاد
میں کی کوئی رشینے وار بھی گئی تھی۔ کرفعا کر کواس پر امتاد
میں اس کی کوئی رشینے وار بھی گئی تھی۔ کرفعا کر کواس پر امتاد
میں اب کروایا تھاوہ ان کے ساتھ ساتھ رہی تھی۔ اور وہ وقافو قا تھا کر کواس بات کا احساس والائی رہی تھی کہ حرایوں کی للجائی ہوئی انظر س اس کے بال
ور میں تھی کہ حرایوں کی للجائی ہوئی انظر س اس کے بال
ور میں تھی کہ حرایوں کی للجائی ہوئی انظر س اس کے بال
ور میں تھی جو تھی انہ رائے ایش والی میں اس کے بال
موافعا۔ ان جا بھی انہ رائے ایس کی ایسانی
ہوافعا۔ ان جا بھی انہوں کی تاروں میں سے آئی تک کی
ہوافعا۔ ان جا بھی انہوں میں سے آئی تک کی
کو بہاں آنے کی تو تی نہوئی تھی۔

اس وقت بھی شاکر کی بھٹی کی طبیعت چندال ناساز تھی۔ شاکر اور دہ تو جوان دونوں باہر گن بیل شینے گفت وشنید کررہے تھے جب میرے دار انہیں اپنی طرف آتاد کھائی دیا۔ دہ قریب آکر نہایت ہی مود بانہ ماہیے میں گویا ہوا۔

" فعا كر صاحب آپ ك بھائى اور بينيں اپنے بچوں كے مراہ تشريف لائے بيں - مير ك ليے كياظم سے ؟"

ہیں ہے وار کی بات بن کرشاکر کے کان کھڑے ہوگئے سال نے مجری نظروں سے کیٹ کی طرف و کھا۔

" انہیں وہیں سے چاتا کرو۔۔۔۔"اس نے کی پہنے کہ ہے کہ اس میں غیرمرکی نقطے پرنگا ہیں جماتے ہوئے کہا۔

"باآپ کیا کردہ ہیں آپ کا ہے آپ اُ خوشیوں میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔۔۔"اس فوجران نے شاکر کی ہات من کرانگشت بدنداں موکراس سے بہ چما۔

" عصر كى كول شرورت نيس من الى ان

خوشیوں میں ان لوگوں کی شرکت پندئیم کرتا۔۔۔۔ ماکر نے دانتے ہے ہوئے کماادر چربی ندار کی طرف توجہ ہوا۔ انتہ ہیں جو کما ہواد کو دکھڑے کمڑے میرامند کیاد کھورہے ہو۔ "

جرے دارآ تافاتادہاں سے چلا بناادراس نے باہر سے بی سب کو چلا کیا۔ ان کے جانے کے بعد فعا کر نے کھے کا سائس لیا۔

Mr. Mr. Mr

فعاكر بلرام كے بال ايك فوبھورت بچے نے آئے تعصیں كیا كھولیں۔ ہورے كاؤں میں ندمرف مشائی اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من كائر اوراس كی اللہ من اللہ من كائر اوراس كی بھی خوش ہے ہوئے نہ مارى تعیں مشائر كے قوز من بہا كائل نہ ہور ہے تنے۔ بار بارد ولوں ہی ، بخی الب نے كاہ بن كاہ من من بات اللہ تا فونصورت كرا يك تا ہو اللہ تا ہو قال ہے تا ہو تا ہو

خاکر نے ایک توکر کوئی کر پد کردایا تو وہ اپنے
دوم میں ہی تھا۔ خاکر اوراس کی بینی کے علاوہ
دومان دیکی ان کے ساتھ ہولیں او جوان اس وقت
بستر پرلینا ہواتھا۔ اس نے آتھیں موندی ہوئی
تھیں۔ سرکے نیچ کیے ہونے کے باوجودواہا باتھ
مرکے نیچ دے رکھا تھا۔ کھیکے کی آوازس کراس نے
فرراً آتھیں کھولیں ۔ سائے خاکر ،اس کی بینی اوراس
کے باتھ ہاتھ میں ایک بلبانا پی دکھ کر اس
کا اتھا شکا نے جوان نے خاکر کی طرف سی خزنظروں
سے دیکھا۔ جوایا خاکر نے سکراکراس کی طرف
دیکھا۔ اس کا محکرانا کو جوان مجھ کیا اور فررا اٹھ کرائی

" ہم بہت فوش ہیں ہتر۔ اماری خوثی کی کوئی اخبانیں کرتم امارے لیے ایک سیحابن کے آئے اورد یکموتو۔۔۔ " فاکر کی مثنی اپنی کود می اشائے نیچ کی پیشانی جو متے ہوئے ہوئی۔" کمنا سندرہتر ہے میرا۔الیٹوراس کوکسی کی نظرندلگائے۔"

Dar Digest 226 January 2015

"ایشور کی دیا ہے۔اب اس بچے سے جھے دوجاریا تم کرتے دیں کیونکہ میں جس گھڑی کے انتظار میں نفاوہ میمی گھڑی تھی اب مجھے اپنی منزل پائی ہے۔ یہی معصوم میری منزل ہے۔۔۔ "نوجوان نے لبول يرمسكرابث سجات ہوئے دونوں كى طرف و يكھتے

ایک بے بھینی کے عالم میں دونوں نے اپنے بچے کو لوجوان کے میروکردیا۔اس نے اس معصوم بج کواینے ہاتھوں کے جھولے میں تھام لیا۔اس کی حمری نلی آسمیس بہت ہی حسین تھیں۔ یول لگ رہاتھا جیے كسى جيسيل عن فلك كي هييهد وكلما في و عدى بو-

" اے معموم بچہ \_\_\_ تو بدی سے یاک ہے۔۔۔۔ونیامی تیری آلد خوش آئند عابت ہوگی۔۔۔۔ایشور تیراا قبال بلند کرے میں عرصہ درازے بہال تیری آ د کا منظر تھا۔ آ بن او نے اس فائی ونیامی آجمعیں کھولی ہیں۔ میں جھ سے ایک سوال كرناجا بتابول بس مجھے اس كاجواب جا ہے۔۔۔۔ نوجوان نے نہایت ہی اوب احترام سے اس بچے ہے بات کی۔

الكاامنظرنا قابل يقين أورنا تأبل فراموش تھا۔سب جیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو تھئے۔ جب اس نیج نے نوجوان کی بات س کربولتا شروع کردیا یکی کوبھی اپی توت ساعت پردشواس مبیں بويار باتما\_

اے ایٹور کے بیارے بندے مہیں سوال بتانے کی قطعا کوئی ضرورت نہیں ۔ میں تمہارے دل ك اندرك بربات سے آشابوں بس مبيں تحورى ي وقت اور برداشت کرنابزے کی۔واپس ای گاؤں میں ربتا بـ جويمل ببت عى غريب تفاحكراب اس ورواز وكمولا برایٹور کی بہت بہت کریا ہے۔ اس کے پاس ایک "میں۔۔۔۔"نوجوان نے نہایت عی کتیا ہے۔ وہ کتیا بہت می اعلامتم کی ہے۔ اس کا ایک ناگواری ہے یو چھا۔

ایک بچدلا کھوں میں قروضت ہوتا ہے۔ تم اس کتیا کے یاس علے جاؤوی تہاری منزل ہے۔ وی تہارے ہرسوال کا جواب ہے۔ وہیں پرتمہارے پیربھاگ دور محتم ہوجائے کی۔ میں برارتھنا کروں کا کہ ایٹور سہیں تہارے مقصد میں کا میاب کرے۔"

" جاؤاب حلے جاؤیباں سے اور بھی خیال میں مجمی میری چنامت کرنامی این اور یااین ما تا با کے اورِ آج محک ندا نے دوں کا کئی کی جرات جیس کر کوئی مارابال مك بيكاكريائ --- "اعاكم كراس چند تحنوں پہلے دنیامی آئے کے نے چپ افتيار كرلي ـ

يه ايك ايسامنظرهاجس براعتباركرنانامكن تھا مرآ مھوں ریکھی اور کانوں سی بات سے کون مرسکا ہے۔ جرت کے کتے بی بم کرے می ایستادہ مفا کراور محکرات پرگرے۔ بیچ کی بات فتم ہوتے ساتھ ہی او بوان نے رحت وسفر باندھناشروع کردیا۔سب نے رو کنے کی عی کی مربے سود۔ دہ بعندر ہاکہ جب تک اس کی منزل اے نہیں جاتی اس کی زندگی می تفہراؤنام کی کوئی چیز نبیں ہے رسب نے بہت خوشی سے اسے روانہ کیا۔خاص کر مفاکر بگرام اوراس کی بیٹی تواس كاشكراداكركرك اے شرسادكردے تھے ۔ يول لگ رباتها جيئةم كي ديب وه الجي زمن من هنس جائكا-**☆**....☆

نوجوان نے پہلے سومیا کہ جا کر شکر سے ملاقات كرے كر پراس في ابنااراده ترك كيااور يح ك مائے موئے ہے رہی گیاریہ ایک پلتہ مکان تعارات كفى يأكل كانام نبيس دياجا سكناتها يحربه بمى عیاں تفاکہ اس کی پھٹی میں کسی متم کاکوئی و تیقہ لوٹ جاؤجہاں محکر کسان نے تہمیں میرے بارے میں فروگز اشت نہیں جھوڑ المیا نوجوان نے دروازے متایاتھا۔ای گاؤں میں ایک جکدیش نای محض یردستک دی توایک سانو لے رنگ کے نوجوان نے

Dar Digest 227 January 2015

"-m2 T

اب کی باردونوں کی جیرت ہوئی جب انہوں نے کتیا کا منہ کبتے ویکھااوراس کے لبتے منہ سے نکلنے ۔ میرے کانول پرجوں تک ریک جاتی ۔ والحالفاظ تنيه

> " جب تم سب جانق بي جوتو پمريتاؤ بجهے، من تھک ممیاء آخراب تم جھے کہال بھیجوگی۔۔۔۔؟"نو جوان نے تا کواری ہے اس ک طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جب کہ دہ محف می جیرت سے دونوں کو منتکی باندھے کے جار ہاتھا۔نو جوان پنجرے کے بالکل سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔

> " اب تم كمين نبين جاؤ كے رتمبارے سوال كاجواب من خودى جول ، كياتم في اليمي تك ميرى آواز تریس پیچانی ...."اس کتیائے غصے سے فی وتاب کھا کرکہا۔ تو نوجوان سوچوں کے بھنور میں محمر حمیات می اے بادآیا کہ بدآ دازتوان نے تی ہے عمر کہاں میاس کو یا دہیں آیا۔

> " ہاں میں نے تہاری آواز پہلے بھی ک ہے مكر كمال بيد بات يادمبيل آريى \_\_\_\_ "نوجوان في سرعی جیلی کرتے ہوئے کہا۔

> " فحكركسان كوجائة بو ... ٢٠٠١ ال كتياني وہے سے لیج عل کہا۔ دوسرے بی کمج جے نوجوان يركونى بهت بوابم آگراہو۔اے یادا گیاتھا کہ ب آوازای نے کہاں سی تھی ۔ یہ آواز تو محکر کی چنی کی تھی۔نو جوان کی نگاہیں نہ جاہتے ہوئے بھی اس كتيارٍتقر باجمى كني-

> " كاش اى دن تم ندآتے --- "كتيانے رومائی آواز میں کہا مرجرت کا محمد سے نوجوان نے اس کی بات کا کوئی جواب ندویا۔

> ووفتكر بهت ويالوشريف اورد وسرول كااحساس نہیں جاہتی تھی۔ میں نے آج کک سی مہنان

توور كنارس فقير كوجى كه نه ديا تفا فيكر مجم ببت معجمان كرتا تحاكمه ايشوركي راه من ديا كرو محريجال ہے

وه مجمى مجھے سجھا تمجھا کر ٹاید نک آ کیا تھا۔ پڑوسیوں کے ساتھ میں بہت برے طریقے سے جش آئی تھی۔ یمی مجھی کہ میرے گھرنہ بھی کوئی مرادری میں ہے آ تا تھاند آس بروس میں سے لیکن ایک ون ایک پڑوئ میرے گھر آئی ۔اس کا پتی کسی فیکٹری میں مازم تھا۔ان کے بال ایک عادسا بھا بھی تھا۔انسوس کہ ہاری شادی کوعرصہ ہوجانے کے باوجودہم اولا دہیسی نفت ہے محروم تھے۔ای لیے اس بات ہے بھی میں آشانہ تھی کہ اولاد کے لیے مان کے ول میں من حد تک میت پنہاں ہوتی ہے۔

وہ عورت میرے ساتھ میٹی یا تیں کررہی تھیں کہ اس کے بچ نے وہیں پرامیراشینے کاایک گاس توروار می نے ایک زوردار عمائی اس کے منہ يررسيدكيا . اورمند من جوآئي نكالتي جلي من جبكه اس عورت کی آتھوں سے آنسوسی آبشار کی طرح سنے رہے۔ میں نے اس عور ت کوبھی خوب ساڈ الیں۔وہ چپ جاپ ہے کوا تھا کے جنگ گئی۔

ای کے دوسرے دن قم آھئے ۔ تبہارے ساتھ بھی میں نے برتمیزی کرنے کوئی وقیقہ فروگز اشت نہ چھوڑا۔ میرایتی بنا کھر کھائے اٹھ کر کھیتوں میں کام كرنے لك كيا اور عن نے اس كودوبارہ كھانے كو كہنے ک زحت تک کواراندگی مالانکدهن في اتفت وقت اس كي تمهون من حيكتية أنسوكي جيك واضح طور يرو كمير لی تھی۔ تکر مجھے اس کی رتی برابر چنانہ تھی۔

من اس وقت کمرآئی تو یکیارگی مجھ برغنودگی طاری ہونے کی۔ عمر متنی در سوئی اس بات کا مجھے کوئی کرنے والا انسان ہے محرصد باانسوں کہ میں ہمیشہ اپنی ہے نہ نہ قالیکن جب آ کھ کھی تو میرے حواس باختہ ہوگئے زندگی میں ایک بری عورت تابت ہوئی۔ شکرنے بھے ۔ کیونکہ میں جاریائی پرموجود نہ تھی۔ میری تو بیت عی سدهارنے کے لیے بہت یابر سلے کر می خودسد حربات بدل جی تھی۔ ایشور نے میری آتا کونکال کے اس كتيامل ذال دياخلا يغتين مانوهمري بابو مجھے موت نہيں

Dar Digest 229 January 2015

نوجوان کے جروب سے سے دین سرک کی کدید کتیاای ك كى موال كاكياجواب دے كى مو توالاات كإجباذاك كركتيات وكمحة ساتحدى المذكر يظ کودواز سیکیات کاری روی "ادعرو يكويدال كے يك يل-" اجا تك اس كى قرت اعت سه اس فض كى دوباره بازگشت نکرانی تو نوجوان نے ای سمت دیکھا۔ چھوٹے مچھوٹے بچ کی ٹیرٹی کے بچوں سے کم نہ وكعانى يرتست " بجھال كتات بكو إيها ب---نو جوان في سواليه تظرول سداس تحقى كي طرف د يكهة موسئ كبار تووه تفس اس كى بات بن كرا كشت بدندان وہ جیرت وجس سے اِس نوجوان کی طرف و مکعنے ایک جیسے است نو جوان کی کمی بات کاوشواس نہ ہو پارہا ہو۔ ''فیکل ہے تو تو چنگا بھلاد کھتا ہے مگراب پید چا کہ تو یا گل ہے۔ کتیا ہے چھ پوچمنا ہے، یہ تیری موی ہے کیا، پاگل کہیں کے کہ سے تیری باتوں کے جواب دے گ --- "اس آدى نے تا يا اوت بوت كيا وه خوش قعا كەنو جوان كىتيا كاكونى بچەخرىدىسة آياب مگرىپ ال كالث بولي تقار " آب خاطر فكرين عن بالكل تعيك مول اورآب كرسامة موال كرول كالووه ميرے سوال كاجواب دي گي --- "نوجوان في ايل ليح عن كباراس كى بات من كرايك بار براس مخص كا ماقا مفتكا ليكن قبل ال ك كدو المحض اس نوجوان كود عك دے کر کھرسے باہر تکالآر کمی مورت کی آواز نے اس کی قوت اعت پردستک دی۔ "اسے آنے دور۔۔۔" اواز سنتے ساتھ عی ال نے ادھرادھرد کھا۔ فودنو جوان بھی حرت کابت بن کے رو گیا۔ دونوں کی نکایس موار اس پنجرے

نصح جدين صاحب سے منا ج--داي نے اس کے اغداز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا۔ " ہول۔۔۔ایک توان کے کے شوقیوں نے جینا حرام کرر کھا ہے آرام سے بیٹھ کے دونوالے نیں لينے ديتے ۔انظار کے آپ کا پينام پہنچا ناموں ہوئے کہا۔ گرنو جوان کواس کے کسی بھی متم کے روعل سے کوئی لیمادیناند تھا۔اسے مطلب تھا تو اپنی منزل سے بی کے لیے وہ نجانے کب سے ذلیل وخوار مور بالقارات تحور اى انظاركر تايدان نوجوان نے جلد ہی دروازے ہے مندنکالا۔ " تشريف لا ئيئے۔۔۔'' نوجوان اعدرداخل موالوات سائت بی ایک اد چیز عمرآ دی د کھائی دیا۔اس کے لیوں پیمعنی خیز مسکرانہٹ تقى استائدا تاديكه كراس كاطرف ليكار " آوُآوُنو جوان كيت تشريف لائ آپ - ام ایک دوسرے سے طابیل بیبائ کے امید کرتا ہول كرتم ال أكل نسل ك كتيا كاكونى بجد فريد في كالي آئے ہو؟ تمہارا آنا مجھے بالکل جرت می نبین ڈال رہااس کی وجہ جانتے ہو، کیونکہ میں ڈیل نے سنتے چرے دیکھنے کا بادی ہو چکا ہوں۔۔۔ " قریب ویج ساتھ عی معافی کرتے ہوئے ای محض نے وریا کوکوزے می بند کردیا۔ " آب نے فیک پہانا عربی ایک باراس كتيا كود يكمنا عامتامول --- "توجوان -レジュアリアリア 2 " بال بال كيول نبيل تم آؤميرے ساتھ۔۔۔۔ "اس آدی نے ایک طرف چلتے ہوئے کہالونو جوان اس کے پیچے جل پڑا۔ ایک چھوٹا سائرن کے روسری ریب پروروں کے ایس کے ایس منبوط جنگلے کے اعدرانک کتیامقید تھی۔ کتیا کیا تھی ملک دیکھنے پریوں اعداد کا منبوط جنگلے کے اعدرانیک کتیا مقید تھی۔ کتیا کیا تھی بلکہ دیکھنے پریوں لگناتها بھے کوئی شرفید کردیا گیامو۔ایک بارتوری کے کے



# آسيبزده

# مدرثر بخاري -شهرسلطان

اچانك كمرے ميں شديد قسم كا زلزله آيا، وال كلاك نيچے كر كر چکنا چور هوگئی، سنگهار میز کا شیشه ثوث کر کرچی کرچی ه وگیا، جهازی الماری فرش بوس هوگئی، مگریه کیا چند لمحے بعد هي هر چيز اپني اپني جگه اصلي حالت مين

### طویل عرصہ نالی مکان اور غیر آباد علاقہ آسیب زرو ہوجاتا ہے۔ حقیقت کہانی میں ہے

فهان تريش كايوراجم لرزر باتعار اكام بوجاتا تويقي موت واقع تقى ..

اما لک کمڑ کی ہے تعندی ہوا کا مجمونکا آیا جس تے کری کا تسلسل تو وہا۔

سخت گرم موسم على سورج كى تمازت كوفتم ا مری برحتی چلی جاری تھی اس کاسائس بحال رکھنا کافی کرنے کے لئے بادل آجاتے ہیں اور پھرد کھتے ہی و کھتے ابردھت برنے کی برطرف موسم برسات جیسا سباناراج ہوگیا تواصغہان نے سکون کاسانس لیا،اب

ماتتے برے بید چھزیادہ علی بہدر ہاتھا، وہ مبل سے باہرتکل کر کھڑی کی جانب منٹری ہوا لینے کے لئے اٹھا تخريصيے كمي مضبوط زنجير بيس اس كوجكڑ ليا گيا \_جس اور مشكل ووكياتها بمربوراجهم بسينت بمنكناكا اس نے تمام تر بہت بھع کی اگروہ افضے عی

Dar Digest 231 January 2015

آ فَي صي بن من قو جار يا في بيه و في تحي اور جب آ تكويحلي توخودكوايك كتياكروب من بإيار ميرب بيرون على ے زین کھیک گئی۔

تمراب پھینائے کیا ہوت جب جزیاں بید كني كهيت - عن يهال بهت تكليف عن مون -ايك تومیری زندگی اب بعیشہ کے لیے اس پنجرے میں مقید ہوکررہ گئی ہے۔ بہلوگ تو جھے سے خوف کھاتے ہیں محر تقیقت توبہ ہے کہ بیں نے بھی سی کو ایذا ونیس پہنچائی۔ میں اس پنجرے سے باہرتکانا بھی نہیں جائت كيونكه من بي كوار ونبيل كرتى كرسي يرميرارازافتان

عن انسال روب عن تو بميشه اولا وجيس نعت ي محروم ری مگریهال ایک وقت میں ان گنت بچول کی ماں بنتی ہوں مرانبیں دورہ تک پلانا نصیب تہیں ہوتا۔میری مامتاتزیق ہے۔میری آ محصول کے سامتے میرے بچوں کوووسرون کو جماری دولت کے عوش میرامالک فروفت کردیتاہے۔ تراس می اس بے جارے کاکیاتصورے۔ یہ توساراکیاکرنامیراہ - مجھے توبیر ااس ایشور کی طرف سے ل ری ہے۔

من دن رات القروبهاتي بول مرشايد مري پرارتھنا ہے تبولیت کا تارختم کرویا گیاہے۔ شہری بابویس نے کئی بار مرنے کی کوشش کی تحرفیس مرکبی، میرے لیے میزندگی نہایت عی ذلت آمیزے۔ مجھے ا کیا کتا کاروپ ل عمیاہے۔ میں سب کچھ دیمنی رہتی ہوں مر چھیس کر پالی۔ میں انسان ہوکر بھی ایک وقت م كن كن اعلى مم ك كول كرسائ الموارموجاتي مول \_ وجنی اور طبی از تول کے علاوہ جسمانی از ستی برداشت كررى مول كراف تك تبيل كرتى \_ كونك يجم ميرے کيے كى سراونياس عى ال دى ہے۔اب يط جاؤتم شری بابوایشورکے کیے چلے جاؤ۔"

اتنا کہ کرکتیا دیکھے کے دروازے سے پیچھے ہت پنجرے میں مقید کتیا ہے۔ کر بیٹے گئی ۔اس کی آنکھوں سے کرتے اشکوں کودہ بہت قریب ہے د کچے رہاتھا۔ وہ بیٹمی اپنی تسمت پیہ

افتک ریزی کرری تھی۔اس کاما لک جیرمت کا مجسمہ بناوین کاوین کمرا تھا۔ یوں لگ رہاتھا ہیے اے ابھی افیک ہوجائے گااورسور کہاش ہوجائے گا۔خرو اس نو جوان کی کیفیت اس سے بچھ کم ندھی۔اس کے ليے قدم الله ناوشوار موگيا تفار منول وزني قدم لك رے نتے۔ گروہ مجربھی انہیں جارد تا جارا ٹھا رہا تھا۔ اس نے اس محص کو وہیں مبہوت کھڑے چھوڑ ااور اس محمرے باہرتکل آیا۔

با برنكلا تونكاه آسان كي طرف الفي رآسان يركالے بادل جماعك تقے۔ادر على اس كے كم بادل يرت اس كى آئىسىسى برس يزير

اے میرے یا لک! مجھے معاف فرمادے۔ بجعے انسانی روپ میں ہی موت وینا۔ میں بہت گناہ گار ہوں تو میری خطاؤں کو پس پشت ڈالتے ہوئے بھی عطاؤں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔اے ميرے مالك! ويديمي جانتا ہے كديس كتنا كناه كار ہون۔۔۔۔ وہ دروازے کے ماس ایستادہ رو رہا تھا۔ بکف رہاتھا۔سک رہا تھا۔آعمول سے اتفروجاری وساری تھے۔جبکہ آسان پر باول گرج ر باتھار بھی چک رہی تھی اور پھردوسرے سے موسلاد حار بارش شروع ہو چکی تھی۔

و یکھتے ی دیکھتے وہ وہی تجدے میں کر عمار اس محمر كا چوكيدارات وكيه رباتفارآئ جانے والے بھي ابت و کمچ رے تھے۔ عمرآج اے سی کی کوئی چنانہ محى الصاويس افي جناكهائ جارى تحى كداكراس كى مسى بھی خطا ہر یکڑ ہوگئ تو تہیں اس کی بھی آتما۔۔۔۔

اس کے منہ ہے ایک شعنڈی سائس نکلی اور پھروہ وعوال دھاررونے لگا۔ جب کہ اس کے ساتھ آج آسان بھی دھوان وحدار رور ہاتھا۔ شاید اسے بھی اس کی حالت بررونا آرباتها ياس مغبوط سلاخول وال



Dar Digest 230 January 2015

اور پھراس نے آیک عبیب منصوبہ بنایا ،اس کا منعوبه كحريب بابركسي ريتورنث من ريخ كاتفاء اس نے اس آسیل گھرے کھے دنوں تک چھٹکارہ یانے کا ایک ہی حل نکالاتھا کہ ریسٹورنٹ میں مجھدونوں کے لئے رات گزاری جائے۔

كره نمبر 272 من كركت تي LCD يرديكها جار ہاتھااصنبان نے بیے کمرہ چند دنوں کے لئے کرائے پر لياتقار يعدايك سوف اسية باس ركه لئة تقے وال كواس گھر میں جانا خطرناك نەتھا تكررات كود بال تغبرنا موت کودعوت دیناتھا۔

سنخريا رات ريسنورنث مين اوردان نجرآ فس إ مرجو شي آخري اوورشروع موالائث جلي كي-اندعيرا حيما كما يجع غاصاد لجيب بوگيا تغار تمراف لائث!

البخت نے اہمی جاناتھا! وہ غصے سے جما) افعار كركث كا ديواند اصغبان قريشي دن بمركي تحكن ك باوجود کی و کھنا جا ہتا تھا تمرد لچسپ صور تعال کے دوران لائث كاعلي جاناغصه دلاناتها!

اس نے ایف ایم آن کیا محروبال عنل نہ -112E 2 n

" شف العض الم يرجمي كوكي سكتل نبيس!" وه جعلا افعا .... اس نے دوسرے ریڈیوائٹیٹن چیک کئے۔ قريب سب ى بند تتے۔

اس نے دروازے کی درازے نیے دیکھا دہاں روشی تھی۔وہ دروازے کی طرف بردھا۔اس نے مینزل تحمليا بابر لائث موجودتني رابداري كالبلب روشن تفا ساتھ والےروم ہے تھے کی کمشری سنائی دےری تھی۔ اس نے دروازہ کھنایا روم 273 سے ایک

"جناب میرے روم کی لائٹ نیس ۔ آج کا کیا بنا؟"

"ہم جیت کتے بیٹا !انظامیہ کوفون کردکے

کیا تحربومکوں میں یانی موجود تقاسر خ رنگ کا کہیں و جود

لائن تھیک کرے۔" ''اوکے انکل!ویسے لائٹ بند ہو کی تھی؟'' " تبیس! آج لائث نہ جانے کا اعلان ہواتھا!" اورو یے بھی بہاں ہوی جزیرے الحد بحر می لائٹ آ جالی ہے۔

مطلب کہ اس کے روم کا الائٹ کنکشن منقطع ہواتھا گزشتہ وا تعات کو مدنظرر کھتے ہوئے اے وہم گزرا کے بیرساری منحوبیت صرف ای گھر تک عی محد وجیس بلكه وه خوف ناك بلاجو هررات مختلف روب مين آ وهمكتي مھی اس ہونل میں بھی آ دھمکی ہے۔

وه دوباره اين روم من آيا-اب لائث آيكي تعی ۔ وہ پرامید تنا کہ کم از کم اس ہوگل میں کچھالٹا سیدھا نه ہوگا۔ تمرد ورات سب ہے مبتلی یومی۔

رات كا ايك كاعمل ربا موكا جب اس كاسانس بجوالا ہوا تھا ول کی وھز کن خاصی تیز تھی جیسے سینہ جركر بابرة بائ كالماس كاجهم بيين من دوبا بوا تھا۔ پہلے ٹر بروضرور تھی۔ سامنے ٹیڈی بیٹر رکھا ہوا تھا شدى بيترك أستهيس سرخ بوكر چك راي ميس-

''ڈرومت انگرتم جہاں بھی جاؤ کے میں تمبارے ساتھ ہول!"اے آواز سائی دی اس ٹیڈی بيئر كامنه كملاتفا آواز نيزى بيرّ سه آن كمي-

ات وتم تقايا واقتى بكهاييا مواتفا؟ اور پھر ڈورنیل بھتی سائی دی۔ اس کا ول ده رئ گیا ہوئل کا عملہ ہی اندر آسکنا تھا تحرکیا ہے۔ جواتی رات كوكوني ادهرة نيكار

ڈورنیل کچھور بعددوبارہ سنائی دی۔ وہ ڈرتا ہوا دروازے کے کی ہول کی طرف بڑھا باہر کوئی موجود نہ تھا۔ وہ ممل جھان بین کے بعد بسترکی طرف بردها محر بیل دوباره بچی تؤوه بھاگ کر ہول ہے و بمحضالاً مكر بابر وكي موجود ندقعا۔ "كيا معيبت ہے اكس چكر مل روهميا مول

كون ب جوتك كرد باب؟" پروه بید بر بینه کیا ..... لیکن اعظے ہی کمع ده

Dar Digest 233 January 2015

ہر چیز تارل ہونے کی تھی ایسے کہ جیسے کھے ہوائ ندھا۔ اليے جيے كدول عينے سے باہرتكل يڑے كا۔

اصغبان كاخوف الجحى باتى تحا يحط وو بفق سے هررات بجحه جيب طرز كاوا قعدرونما بهوميا تاتفاليكن صرف تھوڑی ورکے لئے ....اس کے بعد مالات نارال ہوجاتے تنے اورایے سارے واقعات صرف آ دھی رات کے بعدی رونماہوتے تھے۔

میچینی دات اس کے کرے می شدیدمم کا والرارة ياتها .. برييز بلحر يكي تحى بنكها بلنه الا تها . وال كلاك زين يرآ كرى -ستكماريز يرر كے برفوم فيج آن گراتھا سائیڈیں دیوارے کی الباری وھڑام ہے فرش نشین ہوگئ تھی اس شدید ترین زلز لے بیں وہ خوف ز دہ ادر بدحواس ہوکر کمرے سے باہر آ گرا تھا۔ وہ نیند میں اول فول بک رہاتھا۔ اس کی دیاغی کیفیت برکافی براارٌ برُا تفاء مُكر بحرزارُ له جيئةُم مُياليكن اس نه ساري رات باہرلان بن گزاری تھی۔

اللي من اے جرت كاشديد جو كا نگا - كرے یں موجود برجیز ای اپنی جگه برقائم تھی مراس نے أ عمول سے بر چز کو نیچ کرتے دیکھا تھا۔

وہ نیندے بیدار ہواتو خندی گھاس نے اس کا استقبال كياروه رات كوزاز الى وجهت بابرنكل آياتها اورانان مي بي سوكيا تقار

لیکن پھریت چلا کے ڈلزلہ صرف اس کے کرے تك محدود تقار الرزازله آنا تو بركو كي محسوس كرتار مطل عى كى فردوا حديث اس زازلدى باست تك ندكى \_ ماجره مبيرقاء

محر پھراے د درات ہجھے کا انو کھاوا تعہ یاوآ گیا! وہ دات کا آخری ہم تھا جب اے شدید مم ک سردى محسوى مونے كى تقى كوكدد اقلى سردى تقى مراتى شديد مُعتدُ كه كمره من موجود هرچيز پريرف جمني شرع موكل ـ کیلن اس دفت شدیدترین سردی ش برف جمنے ہے وہ

سردی کا خوف تاک دائے ہورے کرے میں چھا ر ہاتھا۔ ہیٹر پربھی برف جمنا جیران کن بات تھی۔ برف برحتی جلی جاری می اوراس کاجسم اس برف میں چھپتا چلا جار ہاتھا۔ مر پر منظر بداا۔ ہر چیز فارل ہونے گی۔ برف سرے ہے غائب تھی۔ جیسے برف تھی ہی تبین ۔۔۔! اس کا دیاغ محوم کررو گیا تھا۔ کیونکہ اس تھم کے واتعات خفرناک تھے۔ نجانے کون ایبا کررہا تھا اور كيوال ذرافي كوشش كرم باتفا؟

ای طرح کی ایک اورخونی رات نے اسے یا کل کرکے رکھ دیا تھا۔ وہ رات کا آخری ہر رہا ہوگا جب اجا تک ایے شدید بیاس محسوس مونی وه بربواکر الحديثينا فرج مجن من تفا كوكه اتني سروى عمل بياس بہت کم محسوس ہوتی ہے۔ محرانسانی قطرت کہ بیاس کا لکنا تدرنی ہے۔ وہ بنن کی جانب بھا گا۔ شدید خند نہ تقى البية محسوت برتاتها جيئے فضا هم نمنگي سوجود ہے۔

یکن میں سینج کر اس نے فریح کھوالا فریج ک مدہم الائت می تمام چیزیں دامتے ہوئیس۔ وانرسائیڈ من یائی کی حارے یا تج ہو تھیں رکھی ہوئی تھیں اس نے ایک اول کواف کرفری بند کیا تحر پرون جے یانی میں خون شامل ہوگیا ہے ہے مکن تھا کہ یانی سرخ رنگ کے خون میں بدل کیا تھا۔ وہ کاڑھا سرخ خون تھا الا یک اس کے باتھ سے بول چھوٹ کی اور بوتل کا وْحكن عل كيا ،اورفرش سرخ خون بيد سرخ بوكيا تفا-و ہ خوف زدہ نظرول سے فرش کو دیکھے جارہاتھا وہاغ سائل سائل اورجهم پر پیدنه پیوٹ پڑا تھا۔ بیاس برحتی چلی جاری تھی جے وہ بیاس سےمرجائے گا۔

محریر بیاں کا اثر تم مونے لگا اس کی اہتر عالت خامنى بېتر بونے كى۔

وہ خوف زوہ بکن سے باہر نکل آیا۔ آہتہ معمرتے ہوئے کانپ رہاتھا۔ سردی محسوں کرنے سے آہتے سب بہتر ہور باتھا بیاس باتی ندیمی بھے سب کھی يها ات جه كالكافع جس سه اس كابلا يريشر متاثر مواقعا في تعليه تعاام كل مع فرش يرمرخ رمّك كاسيال نظرندآيا-ال اجا کے جھکے نے اس کے ول کی دھڑ کن کومزید تیز کردیا نے جرت سے فرت میں رکھی یانی کی تمام ہولوں کو چیک

Dar Digest 232 January 2015

" ورواز ه کھولو! درواز ہ کھولو!" یا ہر کوئی نسوائی آواز تھی۔ وہ دردازہ کھولنے کے لئے اٹھا دروازہ

کو لتے بی ای کاوجودلرز کرروگرا۔

"محبت بھی ساہ لیے بال سرخ کمی زبان ساہ جمره ....! ''وه کرااور بے ہوش ہو گیا۔

الكي مع سورج كى تيزروشى في است جاياتواس

كوبدروح نما تلبت كاخيال آيا-وه جلدی سے اٹھا ہر کمرہ حصال مارا محررات والی

يريل نظرندآني-آج آفن کی چھٹی تھی مبع تقریباً عمیارہ بچے اس ے لئے کے لئے اس کا ایک دوست آیا اور ساری روداد سنانے کے بعد اس نے آئیڈیا دیا کہ ''سی ماہر عامل ے دابطہ کر کے اس سارے معالمے کوئل کیا جائے۔"

چند کمے بعدی وہ ایک عامل کا تبر ڈائل كرر باتفا كردوسري طرف سے پیغام ملاكه شاوصا حب ك كمر حاضر خدمت بول " بيغام في عن وه بانيك تكال كررود يرآ كياس كارخ شاه صاحب كي ربائش كاه

وہ مناسب رفیار سے بائیک چلا رہاتھا روڈ برگاڑیاں زیادہ تہ تھیں ،ایک موڑیراس نے ٹرن لیا تکر سامنے کا منظر بدلا ہوا تھا وہ صحرا نما علاقہ قعاریت ہی ریت دلیکن به کیم ممکن تھا؟ شبر کاوہ علاقہ بھلاصحرا میں كيے تبديل ہوگيا؟ وہ بريك لگانا جا ہنا تھا محر بريك نام ک کوئی چیز کام ندکردی گی۔

اسپیر بھی کرنے کی کوشش نے اسپیر مزید بره حادی صحرا کا سفر شروع ہو چکاتھا یا نیک محرم رہت بریزی تیزی ہےدوڑری گی۔

اجا تک ایک جھٹکالگااور یا ٹیک دک ٹی۔ ہائیک جھوڑ کروہ صحرائے گرم ریت پر چلنے لگا تا حدثگاہ برطرف

صحرا کاریت..... دہشمرے اس صحرا میں کیسے بہنچا تھا!'' بیرسوچ كراس كا سريعنا جار باقعا، سورج كى تمازت برحتى

#### صنف نازک کی فریاد

ہملڑ کیاں اینے کھر کا آتھن ہوتی ہیں، دنیا کی تلخ ہوا ؤں ادر طوفانوں سے بے خبرہم اپنی آ تھوں میں بہت سے خوبصورت خواب سجالیتی ہیں۔ بنا بیرسو ہے کہ خوابوں کے ٹوٹنے کی کر چیاں جب آ تکھوں کو زخم ویں گی ان بر مرہم رکھنے والا بھی کوئی نه موگا، بم لز کیال این محبت کو دل میں جھیائے، بغیر کی سے رکھ کے اپنے گھر سے ارخصت ہوجاتی ہیں الیکن اپنے جذبات کوزبان یر لانے ہے صرف اس لئے ڈرتی ہیں کہ کہیں اس سے ہمارے والدین کی عزت رسوانہ ہو، ہم الركيان اين كمراور كعروالون كے لئے وعائيں ما تکتی ہیں لیکن مجھی اپنی ذات کے لئے پچھٹیں ٔ مانکتیں، ہم یہ سوچتی ہیں کہ ہماری ذات کی خوشیاں اور سميل مارے كروالوں كے دم سے ہيں۔ ہارے آنسو، احساسات، جذبات اور تمنائیں مجمعی ظاہر نہیں ہوتیں ،ہم بہت کچھ کہنا جا ہے بھی كمنبيل ياتس مارے جذبات بتناكي مارى مجور يول تلے دب كر دم توز دى بين اور بم الزكيان بميشه الي خوشيون سے زيادہ اي اور این والدین کی عزت کا بحرم رکھتی ہیں، بس ایسی ی ہوتی میں ہم لڑکیاں۔

(انتخاب: شرف الدين جيلاني - نندُ والديار)

Der Digest 235 January 2015

copied From Wel

تروب افعا بيرتاني كى مائتدكرم مور ماتفا اس كالجسم الذف لكا فيمرا بسترا بستد يورا كروكرم بوف لكايورا مره حرم مور باتفا درجه قرارت برحما جار باتفاء وه وروازے کی طرف بوھا ہینڈل بھی شدید ٹرم ہور باقعا دوسر المعوه بابرتفار

اس نے رابداری کی طرف ووڑ لگادی۔ سيرهيول ہے وہ مانيا كانيا كاؤنٹر تك جاہنجا۔

نائف ڈیوٹی پر اسٹاف موجود تھا۔ وہ سب اجا تك اس افراد يوكل كيد

" كبوت، بعوت!" وه جلانے لگا۔اشاف نے اےزبروش بکزا۔

"مراہوش میں آئیں اکہاں ہے بعوت اکسا ب بحوت!" سب بى بوكملا كئے تھے۔

"روم 272 على معتم لوگ ير عالم يول وبال شديد كرى ب- "وه بولما جلا كيا-وبال موجودلوك برزيزا كيئا-

'' جناب ہمارے ریسٹورنٹ کا خیال کریں لوگ اسے اسے کرے میں آرام کردے ای اور بہال کوئی مجوت پریت تہیں ....!" نیجر بولا۔

کیکن وہ اسٹاف کے لوگوں کواہیے کرے میں في آيا مكريبال توسب يكه فيك تفار زكري اور ندخوف كااحياس!

اسناف في سوالي نظرول سام كمورا! "يہال حرى ہے ندسردى! ايك وم فغائل موسم ہے اسرا آپ نے کوئی ڈراؤ نا خواب و کھے لیا ہوگا۔ موجائة إستيجر يولار

وه جيرت تاك نظرول يصانبين جا تاديكمتار با " به کیے ملکن تماسب کھاس کی حقیقی آ تھوں ك مائ ہواتھا اسٹاف كے لوگ كے كر باہر ي دروازه بندكر محني

**公**公公 الكي صبح ريستورنث انتظاميه نے اسے ريستورنث چیوڑنے کا توش جاری کردیا، دھولی کا کتانہ کھر کا رہانہ دوازہ دھڑ دھز اما گیا۔ وہ بڑ بڑا کراٹھ ہے ا۔

مُعات كا\_وه دوباره كمرلوث آيا.....! تنها آ دمي اوراتي خوف تاك أور دلخراش واقعات!

اللى رات زياد وخوف ناك البت مونى \_ وه آ فس سے والی آیا فرایش ہونے کے بعد و دربیل جی ده دروازه کی طرف بردها۔ دروازه کھولاتو سامنے ایک خوبصورت ازى بريشان صورت كن كحرى تقى ـ

"جى فريائيس؟"اس نے درداز و كو لتے بى كيا محرسا من ایک نو جوان از کی کود کیم کرده نرم پر گیا۔اس کے ذبن می مورت سے ہدروی موجود تھی اڑ کی کی آ تلجعول من براسرار مشش تقی -

"جي آب كون؟ اورائي رات كويبال كيے؟" اس نے یو جھا۔

"ميرانام تلبت ب\_گاؤل سے ببال ايخ عاموں کے گھر آئی ہوں! محر ماموں کا گھر فی نہیں رہا۔ " جلين وُهو من تي بين آب ك مامون كالكر " "من برجكه الماش كرچكي عمر ان كا مجه ينة

"تواس حالت میں تائن کے علاوہ اور کیا

' بھے آج کی رات آپ کے پاس ۔۔۔!'' اے یہ غیراخلاتی اگا۔ آیک جوان مرد اورائر ک بملائس روے ایک جہت تلے رات گزار کتے تھے۔ " و يكهي ميذم! عن اكيلار بتابول! آب كوش ريىغورنت جھورا تا ہول۔ ' د و بولا۔

" جھے آ ب براعتاد ہے صرف ایک دات ہی کی توبات ہے جوتے میں اسے کاؤں چلی جاؤل

عارروناعار اہمروی نے گئے کے جعندے كارديتے اور وولزك اصلهان كے دوسرے كرے مى الك رات كے لئے آباد ہوگئی۔

ال دات فوف نے ذہرے جمائے دیکے۔ رات بارو کے کے بعداجا مک اس کے روم کا

Dar Digest 234 January 2015



# موت كاسامنا

# ضرعًا محمود-كراجي

رات كما كهشا شوپ اندهيرا اور ويران قرب و جوار قدم قدم پر جان ليوا موت كاكهثكا ايسي صورت اور تن تنها ناتجربه كارء زمانے کے اونج نیج سے مبرا نوجوان اور پھر واقعی موت اس کے سامنے آن کھڑی موٹی تو۔۔

#### جب حقیقت می موت سامنے کھڑی ہوتو کیسامحسوں ہوگا۔ البغاریقیقی کہانی ہر حمان بھو لیے گا

**جملسی** کی کڑک دل دہلادینے والی تھی، ہوا تھا اس کے سریر فلیٹ ہیٹ تھا جس نے اس کا آ دھا چرہ چھیایا ہوا تھا اس نے اپنے ہاتھ میں ٹارج بکڑی ہوئی تھی ٹاریج کی روشن میں اس نے اس کمرے کا جائزہ <u>حارول طرف مهیب ستا تا گلیال به رکیس سنسان و ویران سلیا جس می</u> و ه درواز ه کلول کر داخل جوافحها و و کمره شاید تھیں ،اندھیری رات میں جمعی بیکی کی کڑک ہے سنظر ڈرائنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا ٹارچ کی روشن صوفے ہے ہوتی ہوئی ساہ آ بنوی میزیررکی ، پھرایک لمے بعدال مخص نے تاریج کارخ دیوارکی جانب کیا،

بادل اس طرح کرج رہے تھے کویا جنگل بیں شیر وصار رہا ہو۔موسلا دھار پارش ہر چیز کو بہا لے جانے کو تیار تھی روش ہوجاتا تھا،ایسے میں وہ محص ایک مکان کا دروازہ کھول کرا غدر داخل ہوااس نے لمیا سا کالارین کوٹ بیٹا

Dar Digest 237 January 2015

جاری تھی اور گری کا اثر بھی بوطنا جار ہاتھا، ریت گرم ہور بی تھی اور بیاس بھی عروج پر تھی وہ دوڑنے لگا راونچے اونچے ٹیلوں نے اسے بے حال کردیا بیاس برحتی بھی جار بی تھی۔ سکن خشک ہوتا جار ہاتھ تھی اسے دورے ایک چشر نظر آیاوہ سراب تھایا حقیق تخلستان۔ دہ امید بہاراں کے مصدات اس طرف دوڑنے لگا۔

بہت نزد کی جا کرائے نکستان نظرآ گیا وہاں واقعی مختشے بانی کا چشمہ قعااس نے خوب سیر ہو کر پانی بیااور پھراجا تک اے اللہ یادآ یا۔

وہ صدق دل ہے اللہ کویاد کرنے لگا۔ اور اللہ نے اس کی مدد کی ۔

یائی پی کر وہ فریش ہوگیا تھا اسے وہ جگہ بہت

پسند آئی بشہر کے بنگاموں سے دور پرسکون جگہ کہا تنے
میں اسے جیلی کا پٹر کی آ واز سنائی دی مگر جب اس نے
غور کیا تو وہ کسی بہت بڑے پرندے کی آ واز تھی وہ بڑئی
چونج والا عجیب سا پرندہ تھا اس کا رن سیدھا ای کی
طرف تھا اس کے پراور مضبوط بنجوں نے اس کوگرون
سے پکڑلیا اور وہ برندہ پرواز کرنے لگا بحرجیے سحراختم
ہونے لگاوہ ایک بہاڑی سلسلے کی طرف آ چکا تھا۔

وہاں ایک جھونپرئی تھی دامن کوہ میں خاصی چہل پہل تھی وہاں ایک جھیل موجودتھی پرندے نے اے جھونپرئی کے سامنے چھوڑا اور دوسری جانب اڑ گیا۔

وہ جران زوہ جھونیزی کے سامنے کھڑا تھا کہ
اے خیال آیا کہ اس جھونیزی کے اندر چیک
کیا جائے۔ اندرکوئی ذی روح موجو دنہ تھی گرانسائی
استعالات کی اشیاء موجود تھیں شام کا دھندلکا چھلنے دالا
تھا کہ اس دفت جھونیزی میں ایک بارلیش بزرگ کی آ مہ
ہوئی۔ بزرگ نے اس پر شفقت بھری نظر ڈائی
اور بولے۔ ان تم اصفہان قریش ہوشکر کروکہ شرکی تو تمی
تباہ ہوگئی ورنہ وہ آئے تمہیں زندہ نہ چھوڑ تمیں۔"

"باباتی ایشرکی تو تمل کون میں ادر کیوں میرا جینا حرام کردیا ہے آخر میراقسور کیا ہے؟ ادران کا مقصد

کیا ہے ، یہ کیوں میرے پیچیے پڑگی جیں؟'' اصفہان نے لوجھا۔

ا جا ہے۔ ہم نے آسی گھر میں موجود کلون کو تک کیا۔

ا جا ہے۔ ہم نے آسی گھر میں موجود کلون کو تک کیا۔

متہیں محسوس کی نہ ہوا، جس گھر میں تم رہنے ہودہ

آسیب زدہ ہے، سالوں سے وہاں کوئی نہ گیا تھی وہاں

فطر شہ آنے والی محلوق نے ڈیرہ جمالیا ۔ وہ گھر ایک

طویل مرصہ سے خالی پڑا تھا اور یہ حقیقت ہے کہ کوئی

مکان ایک طویل مرصہ تک خالی پڑا رہتا ہے تو اس میں

نادیدہ محلوق اپنا ہیرا کر لیتی ہیں، اس لئے کہا گیا ہے کہ

ایسے کی مکان کوطویل مرصہ تک خالی نہ جھوڑا جائے بلکہ

ایسے کی مکان کوطویل مرصہ تک خالی نہ جھوڑا جائے بلکہ

وقت خالی مکان میں جرائے ضرور جلانا چاہتے ۔ ایسی
صورت میں نادیدہ وقو تمیں اس جگہ سے دورر ہتی ہیں۔

یہ توشکر ہے کہ انہوں نے تمہیں جان سے نہیں مادا۔ "

" با باین! مجھے مشورہ دیں کہ عمل کیا کروں؟" "ات آسیب زوہ گھر کوٹورڈ جھوڑ دو!اور پاک ساف رہو!" بزرگ نے کہا۔

'' ٹھیک ہے وہائی!لیکن میں جہاں جا تا ہوں وومیرے ساتھ آ دھمکتی ہیںا۔''

" اب ایها نه ہوگا ایک خاص ممل کے تحت ہے محلوق تہارا چیچا جھوڑ دیں گی۔ وہ ممل میں کر دوں گا ہم فکر نه کرو، اللہ کو ہروقت یا در کھا کروادر با بندی سے نماز پڑھا کرو۔ "یہ بول کر بزرگ خاموش ہو گئے۔

"آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ نماز کی بابندی ضرور کروں گا۔"اصفہان بولا۔

اور پھر منظر بدلا تو وہ اپنے گھر میں اپنے بستر پرموجود تھا پھروہ چونک گیا، اور جلداز جلد اس نے اپنا سامان سمیٹا اور اس گھر کو چھوڑ دیا۔ وہ اپنے آپ میں بہت زیادہ تلمی سکون محسوس کرر ہاتھا۔

2

Dar Digest 236 January 2015

#### شكر

شکرادا کرنا بھی آیک بیماری ہوتی ہے، ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشاوگی سے تنگی کی طرف کے جاتی ہوتا ری زبان پرشکوہ کے طرف کے جاتی ہوتی رہمیں اللہ کاشکر ملاوہ اور بچھ آنے بی نہیں دیتی رہمیں اللہ کاشکر ادا کرنے کی عادت نہ ہوتو ہمیں بانیانوں کا شکر میدادا کرنے کی بھی عادت نہیں پردتی .....اگر ہمیں خالق کے احسانوں کو یا در کھنے کی عادت نہ ہوتو ہم کسی مخلوق کا حسان بھی یا در کھنے کی عادت نہ ہوتو ہم کسی مخلوق کا حسان بھی یا در کھنے کی عادت نہ بہوتو ہم کسی مخلوق کا حسان بھی یا در کھنے کی عادت نہ بہوتو ہم کسی مخلوق کا حسان بھی یا در کھنے کی عادت نہ بہوتو ہم کسی مخلوق کا حسان بھی یا در کھنے کی عادت نہ بہوتو ہم کسی مخلوق کا حسان بھی یا در کھنے کی عادت نہ بہوتو ہم کسی مخلوق کا احسان بھی یا در کھنے کی عادت نہ بہوتو ہم کسی مخلوق کا احسان بھی یا در کھنے کی عادت نہ بہوتو ہم کسی مخلوق کا احسان بھی یا در کھنے کی عادت نے اسپیں سیکھ کتا ہے۔

(ممیره احمد کی میرکامل" ہے اقتباس) (انتخاب: ذکا اللہ-کراچی)

کے سر پرزور سے ضرب لگائی، جس کی وجہ سے قاتل کا سر بھٹ کیا اورائی کا مندائی کیا ہے ہی خوان سے تر ہوگیا، از کی فی ندا مار کر بھا گنا جا ہتی تھی کہاس قاتل نے اپنی ٹا نگ لڑکی کی ٹانگوں میں پھنسائی اور لڑکی دھڑام سے نیچ گر بڑی قاتل نے جلدی سے اس لڑکی کو دیوج لیا اور اپنی کا گا دیا نے لگا لڑکی کو دیوج کی آئیس مضبوط ہاتھوں سے لڑکی کا گا دیا نے لگا لڑکی کی آئیس مالیا قبل کہاس کی آئیس میں البلے لگیس ایسا لگنا تھا کہاس کی آئیس کی اور وہ ملتوں سے باہر آ جا کیس گی اس کی سائس رکنے گی اور وہ بیجاؤ کے لئے ہاتھ ہی مارنے گئی کہ است کہ اچا تک کھنے کی دار ہوئی اور کر وہ وہ وہ بیار دشنی میں نہا گیا۔

"بغتے میں جودن دفتر میں رہتے اور چھٹی کے دن ہارر مووی و کیمنے گزارتے ہو....." ای جان نے پہلے کرے کا بلب جلایا چرریموث اٹھا کرئی وی بند

مردیا۔ "ای جان بری اچھی مودی تھی...." میں نے بستر پر لیٹے لیٹے کہا۔ عورت کی بین تھی مورت نے قاتل کا تخبر والا ہاتھ کا انگی درواز رہے جیتی ۔ '' کو بے بی ۔۔۔ مو' اورواز ورسے جیتی ۔ '' کو بے بی۔۔ مو' درواز سے میں کھڑی تھی ۔ عورت قاتل درواز سے جد د جبد کرتے ہوئے کچر جیتی ۔ '' کو۔۔۔۔ بے بی ۔۔۔ '' کو۔۔۔۔ بے بی ۔۔۔ '' کو۔۔۔۔ بی کی ایس کھڑی اور کی فررا بی انگی ۔۔ '' کو۔۔۔۔۔ بی کو کو ۔۔۔ '' کو۔۔۔۔۔ بی کا کی ۔۔۔ کو کو ۔۔۔ '' کو۔۔۔۔۔ بی کا کی ۔۔۔ کو کو ۔۔۔۔ بی کا کی ۔۔۔ کو کو ۔۔۔ کو کو کا ان بی ما گی ۔۔ درواز سے جمال کی ۔۔۔ کو کی جانب بیما گی ۔۔۔ درواز سے جاہر کی جانب بیما گی ۔۔

ای وقت قاحل نے اپنا منجر والا ہاتھ میمٹرایا اور ایک تعظے سے جخرعورت کے پید می الارویا۔عورت ك مندے ايك بھيا كك فيخ نكل اوراس كے بيدے خون ایل پرااورد و مایی برآ ب کی طرح تر بن تکی قاش نے اس عورت کو جھوڑ ااور اٹھ کھڑ ا ہوا، اپنے سریر ہیائ جهامااورخون آلود ننخر لے كرلز كى كے تعاقب ميں چل ديا۔ الزك محرس بابرى جانب بعا كي محم البدا قاس مجمی گھرے باہر آ گیا، باہر تیز بارٹر ہوری تھی گھے۔ اند جبرا میمایا ہوا تھا ہمر بجل کی کڑے بھی کبھی منظر کو والکال والمنح أرر بي تھي قاتل كے كبرُ ون اور نتخر سے خون فيك اللك كربارش كے يائى من ال ربا تعا قاتل فے كرے باہر آ کر سڑک کے دونوں جانب دیکھا، سڑک ممل سنسان تھی واس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی کے بڑک سمس جانب بھا کی ہوگی ، امیا تک اس کی نظر ہوا کے کنارے دلد کی زین پر پڑی جہاں پیروں کے تازہ نثان سے قائل کے چرے پر ایک بھیا تک مسکراہٹ آئی اور و وان قدموں کے نشان کے سبارے آ مے برحا وه چو کئے انداز میں جاروں طرف دیجے رہا تھا۔ پنجر اس نے ہاتھ میں پڑا ہوا تھا بارش کے پانی نے اس کے كيرون اور حجرير سے خون وحود ياتھا۔

قائل مزک کے اطراف جھاڑیوں کو بغور دکھیے دہا تھا اسے ایک طرف کی جھاڑیوں پر تھوڑا سائٹک گزرا تو وہ اس جھاڑی کے قریب گیا اور جھک کرد کھنے لگا، اچا تک کوئی چیز اس کے سرے بڑی زور سے نگرائی اور وہ منہ کے بل گر بڑا جنم اس کے ہاتھ سے جھوٹ گیا اس نے کرتے می لیٹ کرد کھالڑی اپ یا تھ جس ایک موٹا ساڈ عڈا لئے کھڑی تھی اس نے اس ڈ عذے سے قاتل ساڈ عڈا لئے کھڑی تھی اس نے اس ڈ عذے سے قاتل

Dar Digest 239 January 2015

د بوار برایک پیننگ کلی مول می بیننگ ایک عورت ک تھی جس نے لمباسا چغہ ہمن رکھا تھا اس کے سریر ایک زندہ سانپ کنڈلی مارے جیٹا تھا اس سانپ کی دوشاہ زبان اعدر بابركو بورى تقى اوروه اپنى كول كول آمكھوں میں زمانے بھر کی خونخو اری سمیٹے سامنے دیکی رہاتھا۔

عورت نے ہاتھ میں ایک عجیب ساؤ تھ ا بکڑا ہوا تھا جس کے سرے پر بھی ایک سانی بھن بھلانے بيضا تعا-

عورت کے سامنے ایک تالاب تھا جس عمل ایک آ دمی ڈوب رہا تھا اور اس آ دمی کی آ تھھوں میں موت كاخوف داننج تما عورت كى نظرين اس آن برجي ہوئی تھیں۔

پھراس مخص نے تاریخ کی روشیٰ دوسری دیوار پر ماري، دوسري د لوار پر بھي ايك پينٽنگ نگي ہو گي تھي ايك انسانی کھوردی کی پینٹنگ جوسیاہ پینسل سے بنائی ٹن محی اورای کھویڑی کے ماتھے سے سرخ رنگ کی شعامیں نکل ری تھیں۔ای تحف نے اارچ کی روشی آ کے برحالی، آ مے ایک مرداور عورت کی تصویر تھی مثایدان کی شاوی ک تصوير سمى كيونك آوى اورعورت وولها دلبن كي منصوص لباس على في علم، الرج والله أدى ك مونول يراس تضوير كود كيه كرمتكرا مث دور "في ال محض كي متكرا مث بهي بہت بھیا کے میں اس کے پہلے پہلے دانت عجب کراہیت كاستطر بيش كروب يقيدان مخص في تاري كى روشى كى مددے آھے کی جانب چین قدی کی۔

آ کے ایک اور کرہ تھا اس نے اس کرے کا درداز و کھولا اور اندر داخل ہوا، کرے می زیرو یاور کا نائث بلب جل رہا تھا اس مخص نے اپنی نارج بند کی، كرے كے جہازى سائزكے بيد برايك مرداور مورت سور ہے تھے مر دا در مورت دی تھے جن کی تصویر ڈرائنگ روم کی و بوار برگی مولی می ۔

نارچ والے آوی نے نارج اسے رین کوٹ کی کے پیٹ میں انار کے۔

پیٹر کی جانب بڑھا جہال انصوبر والا مرداور عورت سور ہے تصے۔اس محص نے اپنا حنجر والا ہاتھ بلند کیا اورا کی جھکے سے مخبر مرد کے سینے می اتار دیا مرد کے سنہ سے ایک وكخراش فيخ نكلي اوراس كے بينے سے خون كا فوارا بلند ہوگیا، ولل نے بخراس کے سینے سے نکال کراس کے

مرد کی چیخ من کرعورت کی آ کیکھل گئی س نے لملجی روشن میں جو یہ بھیا تک منظرد یکھا تو چھنے ہوئے بیزے اٹھ کر بھا گی مرہ علی نے اس کی ٹامک پکڑ کر جمعنا ویا تو وہ بیڈے کے کرے کے فرش پر کر کئی کر پھر مجرتی سے اتھی اور کرے کے دروازے کی جانب بھا گی ، قائل نے مجر مرد کے بید سے نکالا اور مورت کے بیچے بھا گارمرد بیزیر بری طرح تؤپ رہا تھا اس ك خوان سے بير اور كمر س كا فرش مر خ بور با تقار

عال عورت کے سیمیے بھا گا عورت کرے ك كلے وروازے ہے بابر بما كى محر قائل نے وْرائْك روم ش ال تَحْير لِها عورت في وْرائْك روم یں رکھی چیزیں اس قاتل پر چینٹی شروع کرویں ، مگر قائل نہایت مالا کی ہے اس کے بروارے بچارہا، عورت و جھیے بٹتے بٹتے ویوار سے جاتگی تو تا مل نے آ ہے برو ہ کرعورت کی گرون بکڑلی اور ایک قبقیدلگایا اس کا قبقبہ نمایت مکروہ تھا عورت اس کے ہاتھوں میں ین یانی مجمل کا طرح تزپ ری می -

ا ما كك ال مورت في افي دائي الككا كمنا قائل کی دونوں ٹاگوں کے ورمیان میں ماراء قائل کے مند ہے ایک تکلیف وو آ وازنکل اوراس کی مرفت نرم یر گئی، عورت نورا اس 6 تل کی گرفت سے نکل کر بھا گی محرقاتل نے جھکتے ہوئے اس عورت کی ٹا تک بکڑلی وہ عورت دھڑام سے فرش پر کریڑی قاتل اس مورت کے اويرج ه كميا اور تنجر والا باتها ويركيا تاكة بجراس عورت

جیب میں رکمی اور دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا جب ہاتھ ۔ اس وقت اس عورت کی نظر درواز بے پر پڑی باہر آیا تواس میں ایک لمین کا درواز بے پر پڑی باہر آیا تواس میں ایک لمین کا درواز بے کر پڑی ہو اس

Dar Bigest 338 Japin 18 2015

تہاری شادی کا موج رہے ہیں اگر تہیں کوئی لزکی ببند بيتو جميل بتادو .... "اي جان ني نهايت بجيد كي

، جہاں تک میری پیند کا تعلق سے تو مجھے ایک لز کی بیند ہے .... " می نے بھی جوا با سجیدگی اختیار کی میری بات من کر اخبار پڑھتے ابا جان بھی يوتك الخف

"کون از کی مسکس خاندان ہے؟" ''التج مح كفر اورخا ندان كى ب....'' "ای جان کمی تفکی ہے۔"ای جان کمی تفکی میں ٹال ہوکئیں۔

"بى پيال نيمد بات لھے ہے " عمل نے نہایت سجید کی سے جواب ریا۔

اغضب خدا کا جمیں بتائییں اور بات بچاں فيصد طے بھي ہوگئي۔"ابا جان بو كے۔

"كون بوولزك ....؟"اى جان ن يكي لهج شرور بافت كيار

دو کترینه کیف ..... می نے انتہائی معصومیت

"انتبائی بھونڈا ندق ہے ""ای جان میری شرارت بچه کرمکرادیں۔

" پیاس فیصد طے ہونے والی کیابات ہے؟" اباجان بال كى كمال لكالنے يرس كے۔

"میں عمل راضی ہوں ، اس کئے پیاس فیصد بات فے ہاں کی طرف سے ہاں کا انظار ہے۔" می نے جواب دیا۔

"ملمان کے مسلز دیکھے ہیں مجھر کی طرح مسل دئے جاؤمے .... "ای جان نے بھی مسکرا کرجواب دیا۔ ''مما ..... آپ پہلے بھی گنٹی مرتبہ بھے ہے یو جو چکی میں اور علی بتاج کا ہول کہ مجھے کوئی لڑکی پیند تہیں ہے جہاں آپ کا عم ہوگا على سر جمادول كا-" على نے انتہائی بجیدگی سے کہا۔ "ویکھو سجاد ..... ہم نہیں جاہتے کہ تمہارے

ساتھ کوئی زبردی ہو، شادمی زندگی بمرکا ساتھ ہے اس لے اگر اڑکا اڑکی اپنی فوشی اور رضامندی سے ایک ومرے کو پیند کریس توزندگی نہایت خوشکواراور برسکون كزرنى ب "ابامان بولى

''اگرتم کمیں انٹر منڈ نبیں ہوتو ہم جاہتے ہیں کہ تمہاری شاوی خاندان ہی میں ہو۔۔۔۔اس کئے تم ایک ہفتے کی چیمنی لواور گاؤں ملے جاؤ جہال تمہارے تایازاد بعائى ايازى متلنى بيتم متلى من شركت بعي كراواوراكر وبان كوئى الركى پيندآ ئے تو جسيل مطلع بھى كردو ..... اى جان نے تفصیل میرے گوش گزار کی۔

"أَ بِ لُوكُ تَبِينَ جارِ بِ مُعْلَى مِن ....." مِن

" تمبارے ابا کوچھٹی نبیں کمی اور ادھر کا کج میں بھی استحانات چل رہے ہیں البندا میرامجی چھٹی لیماممکن مبیں ہے اس کئے تم تیاری کروا گلے ہفتے منگئی میں شركت كے لئے ملے جاؤ۔"اى جان نے كہاتو من ف سعادت مندی ہے کردن جھکالی۔

على فے گاڑى برى ى حويلى كے ساہنے روكى وْمنزكت امركوت جواب لمركوت كبلاتا ہے كى تخصيل خانسہ سے دی منٹ کی مسافت بر گوٹھ قائم صد بقی میں واقع بيعظيم الشان حومي ميرے بردادا قائم على صديقي نے بنوائی تھی ہے بورا علاقہ ان کے نام پر کوٹھ قائم علی مدیق کبارا ہے۔ اس حولی کو میرے بردادا نے المريزول كے دور مل برى محنت اور مجت سے تعمير كرواياء ہے بور کے پنک پھر سے تعمیر بے حو ملی جس کی نفاست اور فن تعمیر بنوانے والے کی مبت کی مظہر تھی، کوٹھ قائم صدیق میں میرحویلی سراٹھائے بڑے شان ووقار سے کمٹری تھی، جی نے حو کی کے منقش کیٹ کے سامنے ائی گاڑی روکی اور نیچے اتر کر بیک کندھے ہر ڈالا اور و بنی کی جانب قدم بر حادثے۔ سب کو چونکانے کے خیال سے میں نے اپنی آ مکا تذکر وہیں کیا تعافیٰ کہای جان اورابا جان كوبعي منع كرديا تفاكه وه ال بات كاتذكره

Dar Digest 241 January 2015

سکتے ہو؟''اہاجان نے گھر پوجھا۔ ''بی کوئی خاص کام ۔۔۔؟''میں نے پوچھا۔ ''میں نے جو سوال کیا اس کا جواب نہیں ملا۔۔۔۔'' اہا جان نے خشمکیں نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے گہا۔

"جوائن کرنے کے بعدے میں نے پیمٹیاں .... جاب جوائن کرنے کے بعدے میں نے پیمٹی نبیس لیاس کئے میرا خیال ہے کمپنی کو میری چیٹیوں پر اعتراض نبیس ہوگا..... "میں نے تفسیلا جواب ویا۔

"نوں "اباجان نے آیک ہنگارا بھرا بھر گویا ہوئے "" "عاد! اب تم افعائیس سال کے ہو بھی۔ سے "

''ولیکن ۔۔۔۔۔ لیکن میری تو صرف سات ہی سالگرا تھیں آئی ہیں ۔۔۔۔'' میں نے اہا جان کا جملہ درمیان سے کاٹا۔

"اس کے لئے میں یا تمہاری مال تصوار وار نہیں ....."اہا جان ہوئے۔

"نو نیمزگون تھور دار ہے...." میں نے انہائی معمومیت سے بو بھا کیونکہ میں انتیس فروری کو پیدا ہوا تھا جو کہ جارسال میں ایک مرجبہ آئی ہے اس لحاظ سے انھائیس سال میں میری صرف سات سالگرا کیں ہی آسکا ہیں

"برتیز ..." ای جان زیراب بولیں۔
"ای کے لئے شہیں کلینڈر بنانے والے اگریوری کوریان سے پرانا چاہئے جس نے کلینڈر بناتے ہوئے بین نے کلینڈر بناتے ہوئے انتیان سے پرانا چاہئے جس نے کلینڈر بناتے ہوئے انتیان فروری چارسال میں ایک مرتبدر کمی ہائے ہوئے انتیان بولے تو میں نے سعادت مندی ہے گردن بلادی۔
گردن بلادی۔

"آپہی کیاففنول بحث کے کر بیٹے گئے اصل بات سیجے ۔۔۔۔ "ای جان نے بچ می اقلہ دیا۔ "مکیک ہے تم بی کرد بات ۔۔۔ "ابا جان نے تیرکمان ای جان کے ہاتھ میں وے دیا۔ "مرکمان ای جان کے ہاتھ میں اور تمہارے اہا سجیدگی ہے "فورا اٹھ جاؤ ..... اور فریش ہو کر آؤ ..... تمہارے اہتمہیں یاد کررہے ہیں۔"ای جان ہولیں۔
"ارے ہاپ رے ... آج ہفکر کو میری یاد سیسے آئی۔" میں ہو کھلا گیا۔
"میسے آئی۔" میں ہو کھلا گیا۔
"میسے آئی۔" میں ہو کھلا گیا۔

'' مثرم نیس آتی آپ اہا کوا لیے کہتے ہوئے۔'' ای جان بولیں ۔

'' ہٹار کوہٹار نہیں کہیں سے تو پھر کیا کہیں ہے۔'' میں نے معصومیت ہے کہا۔

"اس سے پہلے کے ہٹارتہیں جیس چیمبر کی سزا سنادیں ہم فوران کے حضور پیش ہوجاؤ ...."ائی جان نے کہاتو میں نے جلدی سے بستر جموز اادر باتحد روم کی جانب بھاگا۔

''آج خیر نہیں ہے سجاد علی صدیقی ہے'' میں یو بروائے ہوئے ہاتھ روم میں داخل ہوا۔

جی سجاویلی صدیقی شکی کمیونی کیشن انجینئر اور ایپ والدین کی اکلونی اولادہ ول کراس کے باوجودوالد صاحب نے نہایت کی سے میری تربیت کی ان کا مقولہ تھا اولادکو کھلاؤ سونے کا نوالہ کر دیکھوشیر کی نظر سے البدا عیں جلدی سے فریش ہو کر ڈرائنگ روم میں جائے بچا، جہاں ابا جان جینے اخبار پڑھ رہے سے اور ای جان ایٹ کا کوئی کام دیکھور ہی تھیں، میر سے والدا کی بان بیشل کمینی میں اجھے عہد ہے پر کام کرتے ہے جبکہ ای بیان مقامی کانے میں بیچرارتھیں۔

"السلام عليم ابا جان-" على في سعاوت مند بين كاطرح سلام كيا-

"آج کل تمہارے کیا مشاغل ہیں؟" ایا جان نے میرے بیٹھنے کے بعد پوچھا۔

" کوئی خاص نہیں جاب اتن الف ہے کہ وقت عن نہیں ملکا .... " میں نے جوابا کہا۔

ملاً.... من في جواباً لها... " من في جواباً لها... " كياتم جاب سے ايك آده ہفتے كى جيمشى لے

Der Bigest 240 January 2015

#### مهمان

ایک منجوں نے اپنے مہمان سے بوجھا۔ "اورسناؤ، تعتدا پوکے یاکرم؟" مهمان - ' دونول -'' سنجوس:" بيكم ايك كلاس فرت عيد في كا اورا يك كلاس كيزرے لي وَياني كا-" (انورى رمضان- پنڈوادن خان)

یجھے بٹ گئی ،مٹھائی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ ایبال کیا کردی ہو جاؤ .... کا کی امال کی آ دار پھر گونجی اور وہ لڑی تیزی سے بھیٹر چیرلی ہولی واپس چلی تی او کی کے جاتے ہی ہنگامیاور شور پھر محفل کا حمدین مجے سب محفل میں اس طرح کمن ہو مجے جیسے کے بھی نبیں ہوا تھا۔ میں نے جراعی ے اس از کی کودور جاتے دیکھااس ٹر کی کی آتھوں میں ہے بسی کا وہ عالم تھا کہ مجھے لگا جیسے کسی نے تیز دھار حنج میرے سینے میں ا تاردیا و میں نے اتن بے بی مجھی کسی آ تھ میں نہیں ويلهميكهمي

"كون سے يدائرك ." عام ے ميا لے رنگ کے پیڑوں میں مبوس کسی میک ای کے بغیر بیا کوئی عام ار کی ناتھی ۔ تھوڑی دیر میں تقریب محتم ہوگئی تو میں دادی جان سے ملنے ان کے کمرے کی جانب چل دیاان کے كرے كے ياس بہنجاتواندرے بھے كى كرونے كى آ وازآ ئی، من محل گیا۔"اغدرکون رور ہاہے ...."میں نے سوجا اور دروازے سے کان لگادیے، حالا تکہ بیا یک غیرا خلاقی حرکت تھی لیکن میں بحس کے ہاتھوں مجود تما۔ اندر ہے کسی اوک کی آ داز آ رعی تعی۔

"میراکیاقصورنانی....کیایس نے اپنی قسمت خود بنائی ب الله مير ب ساتوى كون ناانسانى كرد با ب بنبیں بٹا .... الی یا تیں نبیں کرتے الشاعفور الرحيم بي "دادي جان كي آواز آئي\_

تھا۔ میں نے خاندان کی تمام نز کیوں کوغور سے دیکھا۔ مہوش ایاز کی بمین اور بروے تایا کی اکلوتی بٹی تھی اتا ہے چھوٹے تایا کی بٹی تھی مرجی نے اس کی آ تھےوں میں بچا جان کے بیٹے نیاض کے لئے بہندیدگی دیکھی تھی البذاوه ميري فهرست ے خارج ہوئی۔ اس كے علاوہ بوی چهو پهوک دو بینیان زرینداور قبمینه تعمیل ۴۰ و تیمیخ ہیں قسمت کہاں یاوری کرتی ہے " میں نے سوجا اورآ تکمیں بند کر کے سونے کی کوشش کی۔ ایک تو دی مخضخ كاسفر بمررات بعي بهت بوچكي تقي لبذا من تعوزي وريس بسده موكيار

آج ایاز ک منکنی تحقی جو کدوادی جان اپنی گھنوں کی بیاری کے باعث کہیں آ جانبیں علی تعیں البدام علی کا سارافنكشن حويلي بي ميں ركھا گيا تھا اياز كي منگيتر جنا بھي ابنا باب كساتمين عدولي من آكن تني في لڑکیاں اے تھیرے میٹی تھیں اور ایاز کا نام لے لے کر اے چیزری تھیں اور حنا گلنار چرے کے ساتھ مسکرا ر بی تھی بقینا من کا میت مل جائے تو دنیا جنت بن جانی ہےادران دونوں کودنیای میں جیسے جنت مل گئاتی۔

منکنی کی رہم شروع ہوئی تو ایاز اور منانے ایک دومرے کو انگونھی پینائی پھر مب حنا کا منہ میٹھا کرک اے نیک ویے گے، می بھی پوری طرح تیار ہو کراس تقريب بين شريك تفا بلكه بدكهنا جائبة قعا كه دولها و پہن کے بعد میں ہی اس تقریب کا مہمان خصوصی تھا برحض بطورخاص بھے سے ملنے آر ہاتھا وہ سب مجھ سے ا بی مجت کا اظہار اس والہا شطریقے سے کرد ہے تھے کہ جمعے شرمندگی ہوری تھی۔ ایاز کی بہن مبوش اپنی بما بھی کومشائی کملا کر چھے ہی تو ایک لڑی آ کے برخی اور مشالی کے ڈیے ہے مشائی اٹھا کر حنا کو کھلائی جاتی کہاماں کی کراری آ واز گونجی ۔

"ارے بیرکیا کرری ہو پیچیے ہٹوتم مٹھائی مت

آ دار این تیز اور کراری تھی کہ وہ لاکی بو کھلا کر

Dar Digest 243 January 2015

'' بچیا .... میں تہارا پچانہیں ہوں۔'' '' آپ میرے پچاہیں میں جادعلی صدیق آپ کے بڑے بھائی وائم علی صدیق کا اکلونا میں اس'' میں نے جلدی جلدی کہا۔

"سجاد ....." اب جیاجان کی سمجھ میں پوری بات آئی اور انہوں نے رائفل میری گرون سے بٹا کر مجھے گلے نگالیا۔

''آئے ہے پہلے اطلاع دے دیتے۔'' ''میں نے سومیا سر پرائز رے گا۔۔۔۔ بھر پہال تو مجھے می سر پرائز ل گیا۔'' میں نے مشکراتے ہوئے اپنا سامان افعالیا۔

یں ہے ہیں۔ ''میرا سجاد آیا ہے۔'' دادی جان نے جلدی ہے مجھے خود سے جمنالیا اور جیٹ چیٹ میرا ماتھا چوسنے آگیس و وخوش ہے نہال ہوری تھیں ،سب پر جوش انداز میں آئے بڑھ بڑو ہے کر مجھے ٹی دہے تھے۔ میں آئے بڑھ بڑو ہے کر مجھے ٹی دہے تھے۔

ج ہے گاوک کی مٹی ہیں اہمی تک پرائی تہذیب کے اثرات باتی بیں ہمتنی محبت سے گاوک میں سب بھھ سے ل رہے تھے اور اپنی نگاوٹ کا ظہاد کرد ہے تھے بڑے شہروں میں اس طرر می کی محبت کے مناظر مفقود میں۔

رات دو ہے تک دہاں محفل جمی رہی، کل میرے تایا زاد بھائی ایاز کی متلقی اس کی خالہ زاد ہے ہوری تھی ابنا کی خالہ ناہوا تھا۔ اس کے چبرے کی سرقی بتاری تھی اس نوک جموک بیس اسے بھی مزا آ رہا ہے، رات دو ہے سب بوی تائی کی ڈائٹ کھا کر محفل سے اٹھے اور سونے کے لئے لیٹے مجھے خاص طور پر الگ کر دو یا گیا، شاید بی شہری بابوتھا اس کے بھے یہ مرات کو بی اس کے بھے وہ خاص عمان میں اس کے بھے وہ خاص کا میا ہو آ یا جس کے لئے استر پر لین تو بھے وہ خاص کام یاد آ یا جس کے لئے مسلم ممانے بھے یہاں بھیجا تھا تقریباً سارا خاندان اکٹھا

سے نہ کریں میں خود بھی تقریباً دی سال بعد یہاں آیا تھا پہلے تو ہرسال آیا ہوتا تھا تکر پھر ہائیراسندیز کے لئے ملک ہے باہر چلا محیا اور دائیسی پرفورانی جاب لی تی لئزائی سال ہے مکن تبییں ہوا کہ میں جو بلی آسکتا۔ میں بیک اٹھائے جو بلی کے بڑے ہے خوب صورت نعش و بیک اٹھائے جو بلی کے بڑے ہے خوب صورت نعش و نگار ہے مرین میں کی جانب بڑھا میں کھلا ہوا تھا میں نے سوچا وستک دول یا اغر جلا جاؤں۔

ایک کمے کو سوچنے کے بعد میں نے قدم آگے بوھاد ہے اور کھلے گیٹ سے اندرداخل ہو گیا اندرداخل ہو گیا اندرداخل ہو گیا اندرداخل ہو گیا اندرداخل ہو گی ڈیوڑھی پر ہوتے ہی میری نظر سرخ فرش سے ہوتی ہوئی ڈیوڑھی پر کے بڑی جہاں سناٹا تھا۔''یا الی بید کیا ماجرا ہے تقریب کے محمر اتنا سناٹا سناٹا سناٹا سے'' میں نے جاروں طرف نظریں گھما کیں ڈیوڑھی سے آگے نیم دائرے کی صورت میں گھما کیں ڈیوڑھی سے آگے نیم دائرے کی صورت میں کمرے ہے ہوئے تھے میں مزید آگے بڑھا اور کرون سے انتہا ہا گھرا

"ہنڈز اپ "" اچا تک ایک سرد نال میری گردن ہے آگی "" میں بوکھلا کر پیچے مڑنا چاہتا تھا کہ پھر تھم ملا "" گھومنا نہیں "" بیک ہاتھ ہے جبوڑ دو "" میں نے تھم کی تھیل کی اور بیک کندھے سے اتار کرفرش پررکھ دیا۔

''کوئی ہتھیار ہے تو نکال دو .....'' پھر تھم ملا میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کرا پنالائسنس والا بستول نکالا اور زمین پر رکے دیا اور کہا۔''اس کا لائسنس ہے میرے یاس۔''

فربہت خوب ..... اب ڈاکو بھی قانون کی پاسداری کرنے گئے ہیں اور لائسنس والا اسلحہ رکھتے ہیں۔ پاسداری کرنے گئے ہیں اور لائسنس والا اسلحہ رکھتے ہیں۔ ہیں۔۔۔۔'' چیجھے سے طنز میآ واز آئی۔ '' ڈیکر ۔۔۔'' میں۔ رساخت ملہ میری مجھے ملتز

" ﴿ وَالْمُ .... " مِن بِهِ الْحَدَّ لِمِن مِن الْحَدِي الْحَدِي الْحَدِي الْحَدِي الْحَدِي الْحَدِي الْحَدِي و كي كر يجي كفر ، " وى نے رائفل پر الني گرفت مضبوط كرنى . " مِن وْ اكْرَبِين ..... "

'' ڈاکوئیں ہوتو کیا مہمان ہو۔۔۔'' '' میں۔۔۔۔ ارے پچا جان ۔۔۔'' میں رائفل والے مخص کو بیجان گیا وہ میرے بچا جان تھے۔

Dar Digest 242 January 2015

يرائية إس جكه بنائي تو عن مسرى بران ك قريب بيند کیا انہوں نے میرا سرا پی گود میں رکھا تو میں نے بھی مسمری پر پیر پھیٹا دیے میرامرا پی گود میں لے کر داوی جان پولیں '' تمہاری ماں کا فون آیا تھا ···· وہ جھے۔ میری سے سے فیتی چیز الگ ری ہے '' "آب نے افکار تو تہیں کردیا؟" می داوی

جان كاشاره مجميمً ماس لئے بينى سائد ميا، '' منباد تم نے مجھے زندگی کی سب سے بردی خوشی وی ہے، میری نین بہت معموم ہال نے بہت وکھ الفائے بیں .... وادی جان کی آ تھوں میں آنسوآ گئے۔ '' دادی جان پلیز! نه رو کمیں، دکھوں کے دن بیت گئے اب ہرطرف فوشیاں ہی خوشیاں ہیں ..... میں آب ے وعدہ کر ایوں کے زینے کی آ کھیں آج کے بعد بھی آنسونیں آئیں گے ....

''جیتے رہوتم دونوں میری جان ہو .....'' دادی جان نے کہا پھرائے ہاتھ میں پہنا بھاری ساسونے کا منگن اتارا اور زینب کے ہاتھ میں پہناتے ہوئے کہا۔ " يتنكن من نے سجاد كى دلبن كے لئے ہى ركھا تھا،اب اس کی حقدارتم ہو .... "زین جلدی سے منہ چھیا کر بھاگ کی اور میرے چہرے پر سکر ایٹ دوڑگئی۔ التیری ماں الکے مسنے شادی کا کہدری ہے۔ داوی جان پھر کو یا ہو تعی \_

"ا مل مين ات ون "" من في مصنومی و کھ کے ساتھ کہا۔

"شریر ....." داوی جان میری شرارت مجه کر متكراوس

'' دادی جان د عادیجئے کہ میں زینب کوخوش رکھ سکوں۔"میںنے کہا۔

ል....ል

مي اين گاڑي مي بيشا كراحي كى جانب روال ددال تغار من منع نظنا عابتا تفا كرجب حو بلي من سب کومعلوم ہوا کہ میری اور زینب کی بات میں ہوگئ ہے تو "ادحرة و ميرے ياس "دادى في مسمرى سب في جھے كيرليا خاص طور يرلو جوان يارتى في ووه

'' منہیں مما .... سے بات تبییں ہے اصل میں ... میں نین بلی سے شادی کرنا جا ہتا ہوں ..... میں نے اصل مدعا بیان کیا تو دوسری طرف ے خاموثی جما گئی۔

"مما سيمما كيا بهوار كيا آپ كويد بات پيند

''مُنیں بینا ۔۔۔۔ یہ بات ٹیں ہے ۔۔۔ آج میرا مراخرے بلندہو کیا آج جھے یقین ہوگیا کہ میری تربیت من کوئی جمول تبین ہے میں اور تہارے ایا بھی یہی جاہے تھے کرزینباس گھر کی بہوہے مرتمہاری وجہ فاموش من كتهين زينب بيندآتي جمي هے كريس ..... " تھینک ہومیں "" میں نے اطمینان کی سانس لى " فيمرآب لبير الوالية والآب كى ببوكو

مه ایسے نہیں ملے گی دولزگی .... لاکھوں میں ایک ہے ہیرا ہے ہیرا۔۔۔۔ ذرا ٹاک گھسوکان بکڑو کھر سوچا جائے گا۔ "ممامیری شرارت مجھ تئیں۔

"مما .... من كى بيرو سے كم بول ...." "اجھافون بند كرو من تمباري دادي كونون كرني ہول ..... ممانے کہا اور ساتھ بی فون آف ہوگیا میرے منہ ہے ایک مجبری سائس نکل تی۔جس مر طے کو عمى مشكل ترين تمجهد بإقعاده نهايت آسان نكلا\_

تھوڑی در گزری می کدوروازے پروستک بوئی، میں نے آ مے بر حکر درواز ہ کولاتو باہر حویلی کی نوکرانی کھڑی تھے۔"آ ب کو بڑی دادی نے بلایا ہے ...."دادی جان کوع کی مسارے تو کر بردی دادی کہتے تھے۔ "اجھاآتا ہوں ..... "من نے جلدی سے اپنا

حلیہ سیج کیااوروادی جان کے کسرے میں پہنچا۔ "وادى جان من آسكا مول " عن نے دروازے میں کھڑے ہوکر ہو جما، زینب دادی جان کی مسمری کے باس کھڑی تھی۔ ''آ ؤ۔۔۔۔آ و سجاد۔۔۔۔'' دادی جان برلیں۔

"دادى جان آب نے بلوايا ....."

Dar Digest 245 January 2015

" تانی .... " لڑک کے سنتھے کی آواز ہا ہر تک آری تھی، میں نے دروازے بردستک دی اور پھر درواز ہ کھول كرا تدرداخل بهوار اندروني ميا في كارتك كي كيرول من ملبوس لزكى دادى جان كى مسهرى يرجينى تقى اوراس كاسردادى جان کی گود می تقار مجھے کمرے میں داخل موتا و کھے کروہ جلدی ہے کھڑی ہو تی اور دو پٹے سر پر جمائے کی۔

''......آؤ جاد بيئا۔'' دادی مبان مجھے بچکیاتے و کھے کر پولیں۔"اس ہے تو تم نیس ملے و کے بیا ہے سرے سے کم بی باہر تکلتی ہے .... بی تسباری مجول پھو پھو کی بیٹی زیرنب ہے۔'' واوی جان نے اس فر کی کا

" السلام عليكم .... " ميس في سلام كيا تو وه سلام كا جواب دیج ہوئے کرے سے چلی گی اس کی برنی جيسي آجھوں ميں آنو تھاس كا كابي جرے بروك کی برجھائیاں تھیں۔

'آخر ہے ماجرا کیا ہے؟ ۔۔۔۔ پیاڑ کی اتی فمزرہ كيول ہے؟" من نے دل من سوچا اور آخر ميرے دل كالمدعازيان يرة عميا \_ وادى جان ميراسوال من كرتهورى دىرغاموش ہولىتى، بھر بولىل\_

میری چھوٹی بنی قد سیدنہ نب کی ماں اس کی پیدائش والے دن عی اللہ کو بیاری موگئی تھی میں نے جب جھوئی سی نہنب کو این ساتھ لانا جا ہا تو اس کے باپ نے منع کردیا کہ وہ اپنی بنی کوخود یا لے گا کر چند سال بعد جب اس في دوسرى شاوى كرنى توسوتلى مان كظم كاشكار بيمعصوم زينب في جب مجصے بها جلاتو من نے زینب کواہے یاس بلالیا۔ دس سال پہلے آئی مزینب ڈری ہی رہی تھی بحر می نے نہایت بیارے اے اس ۋروخوف سے باہرنکالا۔

م کھیلے سال اس کے تایائے اپنے بیٹے کے ساتھ اس كا نكاح كرديا، لاكا بهت اجها تما البذا على بعى راضى في تمبيد باندهى . ہوگئ مربائے رے نعیب!! وہ اپنے دفتر کے کی کام ۔ ''د ماغ خراب ہے تہارا سجاد ۔ میں تہیں ۔ ''د ماغ خراب ہے تہارا سجاد ۔ میں تہیں سے اسلام آباد کیا اور ایک طاد شمیں جال بحق ہوئی۔ اس واقع کے بعد زینب کو جیب لک کئی اور خاندان بحریں نے ناراضکی سے جواب دیا۔

بے جاری سرقدم منحوں اور کالی قسمت والی مشہور مو گئے۔ آج بھی تم نے ویکھایزی بہوکائی کے ساتھ کیا رویہ قفا۔ جس روروکر اللہ ہے دیائرتی ہول کہ بااللہ کسی طرح میری زینب کواس جنم ے نکال اوراہے خوشی کی زندگی عطافر ما ..... "واوی جان ک آئلھیں بھیگ تیں۔ "وادی اللہ این بندوں سے بہت مبت كرتا ہے، يقينا زينب كے النے ساتر مائش كے ول اي جوگزرجا کمیں گے۔ "'

"انشا الله ..... "ميرى بات س كر دادى جاك نے وہ کے لئے ہاتھوالمیٰ ویتے۔

اس ون کے بعد میں نے زینے کو آبزرو کرنا شروع کیا وہ زیادہ تر چکن میں یائی جاتی تھی حو کی میں مكتے والے رنگ رنگ كے لذت مجرے كھانے اس كے بانھوں کا کرشمیہ ہے۔ میں اپنی منزل کے قریب تھا مگر مجھے مما کا ورتھا کہیں وہ جی زیانے کی فرسودہ تو ہات میں نه جکڑی ہون ،البذاحو کی سے جانے سے ایک دان پہلے يس نے مما كوفون كيا۔

> "ميلو بينا كيبے بو...." " تھيڪ ہون …"

''انشاءالله كل يبال ك تكلول كا ـ'' "اوراس کام کا کیابتا جس کے لئے تم وہاں

''مماض نے ای لئے آپ کونون کیا ہے...

"مما آپ تو بهات پر یقین رکھتی ہیں۔" " كيامطلب ....؟

"مطلب جيس كوكي منوس بيا كالى قسمت والا يا سبزقدم د فيره ..... آپ ان با تول كو مانتي بين ... مين

Dar Digest 244 January 2015

#### دشمن.....إ

وتمن ایک ایسالفظ ہے، جس میں انسان کے جار وممن چھے ہوئے ہیں۔ ا نه"ز"ےونا۔ الله "ش" عيطان-الم"خ" عال-🖈 ''ن'' ہے تفس ۔ (مرتب:الين الميازاحر-كراجي)

نے ایک پیشرول پہی پررک کر پیٹرول جمروایا اور کھڑی میں وقت دیکھارات کے تین ج رہے تھے۔

بدین ڈسٹرکٹ سے نگل کراب میرا سفر تھٹھ و مركث من جاري تها الفيه ك بعد كراجي تها من منتهاية بوئ إيناسفر الح كرر بالقار سانب كاخوف میرے ذہن سے نکل چکا تھا، میں اپنے اور زینب کے بارے میں سوچ رہا تھا واقعی اہا سیج سکتے ہیں۔"من حاہا ميت ل جائة زندگى كا مفرانتباكى خوش كوارانداز مين مررتا ہے۔ مسکرا ہے میرے ہونوں پر مقصال کی۔ ای وقت میری نظر بیک مرد پریژی، بیک مرد من جومنظر مجھے نظر آیا دہ مجھے دہشت زوہ کرنے کے لئے کافی تھا،خون میری رگوں میں جینے لگا، میرے ہونٹ نیم واانداز میں کھل سکتے، میری آئیسیں 🔭 ں ے باہرنگل آئیں، بیک مرر میں منظری اتنا خوفناک تھا اورميري مجه من نبين آر باتها كديه كيي بوكيا-

می نے گاڑی کی رفتار کم کی اور آ ہتد آ ہت الفائے بیٹھا تھا اس کی دوشا حدز بان بار باہرنگل رعی کولی کھا کرز مین پرگر پڑااور بےسدھ ہوگیا۔

میں دوڑ کر اس کے قریب میا۔ کولی کی آواز سنائے میں دور تک می، مجھے ڈر تھا کہ کہیں کو لی کی آ داز من كركوكي بوليس كى كا زى اوهرندآ جائ كيونك چتر بارى سانب كاشكار قانون ممنوع بدائيدا مى في ايك لكرى کی مددے سانب کوانی گاؤی کی چھیل سیٹ پر ڈالا اور گاڑئی اسٹارٹ کر کے روانہ ہوگیا۔ گاڑی کے اندر مرحم روشی میں سانے کا چکدارجم بہت خوفناک و کھائی وے ر ہاتھا، میں نے اپنا وصیان بٹانے کے کئے وصیم مرول من عكمانا شروع كرويا-

میں تصور کی آ کھ سے زینب کو دیکھ رہا تھا جو بأتقول من مبندي لكائ اورسرخ جوزًا مينه ميرا انتظار کرری ہے، زینب کا خیال آتے ہی مسکر آہٹ میرے لبول يرخود بخودة منى اى دنت كارى كوايك زوردار جعه لكا، شايد سرك بركوني كر حاتما جس بن كارى كا انر جنا گیا تھا، گاڑی کے جھکلے کے ساتھ ہی نہ جانے کیے جیملی سیٹ پررکھاسانپ اٹھل کرمیری گرون ہے لیٹ "یا۔ مير عد سايك تيزيخ لكل في اوريس في

ہے انتقارا ہے دونوں ہاتھوں سے سانپ کو بکڑ کراین محرون ہے الگ کیا اور چینی سیٹ پر بہینکا اسٹیئرنگ مجیو نے کی دجہ سے کاڑی سڑک پرلبرا کی اور ریت میں اتر گئی، پھرایک جھنکا کھا کر گاڑی بند ہوگئی۔ بیں جلدی ہے گاڑی کا وروازہ کھول کر نیچے انزا اور اپنی سائس ہمال کی پھر میں نے سیجھلی سیٹ پر نظر دوڑائی سانپ مرده حالت من برا تقاشا يد كازى كو لكنے دا لے جعلے كى وجهت وه الحيل كرمير اويرة محياتفا-

عسے کاڑی عمرے بانی کی ہوال تکالی اور بانی بیا تا کہ میرے حواس بحال ہو عیس تعوزی در میں میں نے اہے خوف پر قابویالیا، پھر میں نے سانپ کو ہلاجلا کردیکھا ۔ محرون تھما کر چھیے دیکھا سانپ کچھیلی سیٹ پر کردن محروه ساكت يراقعا من دوباره كازي من بيشا ادركازي كوسرك بركي كرآيا اورا پناسفرشروع كيا محراب ميرے محتى اس كا منداس كے اپنے خون سے سرخ مور ہا تھا الدراس اعتاد کا کہیں پانبیں تھا جوسٹر شروع کرتے وقت مس بر جا بجا ریت کی ہوئی تھی اس کی آتھوں میں تھا۔ گاڑی ایناسفر طے کردی تھی سرات بھی جاری تھی، جس بعلیاں کوندری تعیس۔

Dar Digest 247 January 2015

copied From Web

بلا گلا کیا کہ بس .... مجھے حویل کے مینوں کی آسمھوں م این اور زینب کے لئے خوشیاں اور نیک خواہشات نظرا تي رسب في ل كر محصادرن نب كوبينا كرايك چھوٹی سی تقریب کرڈالی۔اس وجہ سے دیر ہوگئی اور مجھے والبيي كے لئے تكلتے تكلتے رات ہوگئی۔

رات کی سابی مجیلتی جاربی تھی میں نے گھڑی میں وقت ویکھارات کے کیارہ نکا رہے تھے میں نے کاڑی سڑک کے کتارے روگی ، عمل عمن تعمین کھنٹے ہے مسلسل كارى چلار با تقا اورابهي سات آته كفي كاسغر باتى تقاء میں نے گاڑی کا انجن بند کیا اور گاڑی ہے با ہر نکا ا میا ندگی آج شاید باره تیره تاریخ محی اس لئے اشاا جالاتھا کہ بر چیز صاف اظرآ دی تھی۔ میں وسٹر کٹ مرکوٹ سے نکل کر تقرياركر سيحظيم صحرا كوباركرر بالقياء دور دورتك بولناك ساتا تعالمين آبادي كانشان نيس تعالمين كهير، وفي عند مند سا ورخت سروک کنارے نظر آتا ، جوا خدندی اور فرحت یخش لگ ری بھی میری ہوا دن کے وقت گرم اور جان نیوا ہوئی ہےر میستان کا بیافائم ہے کہ وہ جلدی خندا ہوجاتا ہے تیز ہواریت پر کیسے کیسے قش ونگار بناری تھی بناینا کرمنا ری تھی مٹا مناکر بناری تھی رچھٹان کی بیرخوبی ہے کہ جہان آج ریت کا براسانیلا ہے کدو بان کل چینل میدان ہوگاساری مات رہے دوسری جانب معمل کروے گی۔

میں نے سوک کے کنارے بیٹے کرائی انگلیاں ریت عمی ڈالیں، ٹھنڈک کی ایک لہر میرے جسم میں سرایت کرگئی۔ میں بے شک کراچی میں رہتا ہوں مر ہوں تو اس عظیم ریت مہاسا گر کا بیٹا، میرے خون میں یہاں کی خوشبور بی کسی ہے۔

تخریش آج بھی ایسے جاند یدہ لوگ یائے جاتے میں جورات کوریت میں انگلیاں ڈال کر بتاویں کے کل جیج بوجھا تڈو (سورج کی پہلی کرن) کہاں پڑے گی۔ تدرت نے ہمیں بریالی پھول اور رنگ دیتے ہے سادے چھل رنگ اپنی اجرکوں، رایوں، اڑھیوں، تتسانب نے چوہوں پر چھا تک لگائی مرر بوالور سے شلوكون اور جوليون شي ٹائك وتے۔

عل نے گاڑی سے یال کی بوال نکالی اور منہ ے لگالی، پائی لی کر میں دوبارہ گاڑی میں بیٹا ایسی على نے گاڑی اشارے کرنے کے لئے جاتی تھمانے کا اراده ی کیا تھا کہ بری نظر سامنے مڑک پر پڑی میری كارى سے كوئى تميں بيس كزے فاصلے يرايك سانب كنثر فامارے ببیغاتھار

میں سانب کوغورے ویکھنے لگا وہ چر ہاری سانب تماال کی کھال جا ند کی روتنی میں چیک رہی تھی اورسنبری مائل شیالی جلد پریزے سیاہ دھیے اور خوفٹا ک

چر باری سائپ کو د کید کرمیری دیزهد کی بثری میں مسنی کی ایک لبر دوڑ گئی ، میں اپن گاڑی میں ساکت بیضا رہ گیا۔ چترہاری سناپ سندھ کے ریکستان کا فطراك ترين سانب ب، يسانب انتائي زهر يلاموتا ہے،اس کا الم القریبائدوم ہوچی ہے۔

چر باری سانپ کو دیکھتے تی مجھے اپنے عزیز ووست رضا كاخيال آيا، رضا ميراسب سے احجاد وست ب بلكه ميرا اور اس كا بمائيول والا معالمه ب، رضا كراچى كى ايك ليمارثرى من كام كرتا ہے اور سانے اور سانب كزير يرحقيق كردباب-بالقياد يراول جا با كه مين اس سائي كو پكرلون، يقيماً رضا كے لئے بہترین تحقہ ہوگا۔ بیسوج کر ٹیل نے اپنے حواس بحال كے اور والش بورو سے ابنا سيس بوركا ريوالور فكالا اور آ ہتے ہے کا رکا درواز و کھول کر باہرنکل آیا۔

سائب ای طرح کنڈلی مارے بیشا تھا اس کی ووشا درز بان بار بارمندے بابرآ رعی می، وه شاید شکار يرحمله كرنے والا تقاء من نے اس كى تظروں كے تعاقب من دیکھا سامنے دوموئے تازے چوہے بیٹھے تھے، سانپ أنبين شكاركرنا جابتا تقاء بينيمت تقا كدس نپ نے اب تک مجھے نہیں و مکھا تھا میں نے اپنا ر بوالور ہاتھ مینج لیا تو اس علاقے کے لوگوں نے دمنک کے سیدها کیااورسانب کے سرکانشاندلیااور فائر کردیا،ای و تکل کولی کی رفتارسانے کی رفتارے بہت تیز تھی سانے

Dar Digest 246 January 2015

سانب ميري برابروالي سيث يربيضا تفاا ال ك نظریں میرے اور جی تعیں۔ می نے گاڑی رضا کے بنظے کے سامنے روکی اور درواز و کھو لنے کے لئے باتھ برد هایا محرای وقت سانپ نے ایک پھٹکار ماری اور میرا باتھ جہاں تھا وہیں رک عمیا بھر میں نے دوسرا باتھ استير كك سے ہنا كر بارن تك الإيا اور بارن بجاريا۔ بارن کی تیز آ واز جارول طرف گونج انتمی ۔

سانپ نے نہایت ٹا مواری ہے میری جانب ویکھا مگر میں نے پروانہ کی اور دوسری بار ہارن بجاویا۔ تحور وريم من رضا أي تحصيل ملها موا بالكوني من آيا-ميرى كارد كي كراس كے چرے يرجرت كرا الارتمودار ہو کے اور اس نے بیچ کر چھے کہا جو میں نامن کا تھوڑ ی دیر بعد رضا بنظے سے نکاما نظر آیا۔ وہ کا اُری کے پاس آ تے ہوئے بولا۔" کیا پیروں میں مہندی تلی ہوئی ہے جو کارے نیس از رہے ہوں ایس جل ممن کرتے ہی رضا کی نظر سانپ پر پڑی۔ وونور آصور تحال کی تقیمیٰ کو مجھ کیا اور بڑی تیزی ہے النے قد مول واپس این بنظے کے اندر دوڑ گیا۔ میں نے کن اکھیوں سے سانٹ كى طرف دىكماد د بار بارى كاركر بحصة رار باتعار

ای وقت رضااے بنگلے باہر آتا نظر آیا ال کے ہاتھ میں اسپرے کرنے والی مشین تھی وہ کار کی دوسری عانب کی کھڑی پر آیا جہاں سانب بیٹا تھا مجر اس نے اپنی تاک پکڑ کر مجھے اشارہ کیا عی اس کا اشارہ سمجھ کیا دو مجھے سائس رو کنے کا کہدرہا ہے۔ علی نے ایک لمی سانس این جمیره دن می مجری ادر سانس روک لی۔ میرے سائس روکنے کے بعد رضا نے اسپر ہے مشین کارخ سانپ کی جانب کیااور مشین کا بٹن دبادیا اسپرے مشین میں شاید بے ہوشی کی دوائھی۔ سمانپ پرجیسے می اسپرے کی بھوار پڑی وہ اچھلا اور اس کودیکھا، وہ قالین پراہنار حز اوپر کئے مجھے گھور ہاتھا اور ب نے بچے ڈے کی کوشش کی کر می نے چینے ہوئے اختیار میرے ہونوں رسکراہث دورگئ۔ گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر چھلا تک لگاوی۔سانب میرے ہیوں سے لیٹنا ہوا باہر آگرا۔ علی نے اے اہے ہے وں ہے جھٹکا اور دور جا کھڑا ہوا۔

"ارے ارے مجراؤ نبیں سے بوق موچکا ہے۔ 'رضا بولا اوراس نے سانپ کواسی باتھوں على الي الحاليا جيده وريوكا بناموا موسين في كارى كو لاک کیا اور رضا کے ساتھ اس کے گھر میں واخل ہوا، وُرائنگ روم تک بینچنے سینچنے میں نے مختصر أرضا كورات بحر ك رووادت في مرضاً سائب كوفي كردوسر عمر عن جِامِيٰ جے وہ ليمبارٹري كے طور براستعال كرتا تھا۔ ملازم میرے سامنے میائے رکھ گیا، میں جائے کی شدید طلب محسوس كرر باتفاللذا بائ يين لكار

تھوڑی دیر میں رضا کرے میں داخل ہوا اس کے ہاتھ میں وجی سانپ تھا اب سانپ ہوش میں تھا۔ رضائے سانپ میرے اوپر اچھالتے ہوئے کہا۔'' پیا بالکل میشردسانپ ب

روم یا مطلب ..... میں نے سائب سے بچتے ہوئے پوچھا۔

"مطلب بركم في است جوكولي ماري محى اس قے اس کے زہر کے دانت بی اڑا دیے تھے۔" رضا تے جواب دیا۔

"بيرتيم مكن بسن من جرت زده ره كيا-"وہ ایسے ممکن ہے کہ شکار کے وقت چر باری سانب این وونول زبر لیے دانت باہر کی ست لاتا ہے، جبتم في ال كولى مارى تويد شكار كرر باتقا، جي عى شكار كرنے كے لئے اس نے اسے زہر بلے دانت باہر كے تم تے کولی چلادی اور کولی نے اس کے دونوں زہر لیے دانت ختم كردية اى كئے بيت وس وس نيس كا اور تم رات بعر ایک بے ضررسانی سے ڈرتے رہے جو کی کوڈ سے کے تائل مبیں تھا۔' رضانے منتے ہوئے جواب دیا اور میرے مندےایک ٹھنڈی سانس نگل گئی میں نے بلیٹ کرسانپ



Dar Digest 249 January 2015

خوف سے میر ایرا حال تھا میں نے گاڑی روکی جائی مرای وقت سانب نے تیزی سے اپنی جگہ تبدیل کی اور میرے سامنے اسٹیئر نگ ہے ذرا او پر آ کر بیٹھ عميا، كوياعكم و يربا بوكه كازى جلات ربو. خوف اور وركيا موتاب مجهدآج احساس مور باتقار

موت میرے سامنے سانپ کی صورت عمل مِینُعی تھی اور اس کی زبان بار بار منہ سے باہر آ <sup>کر</sup> مجھے

مزيد خوفز ده کررې تکلی۔

چتر باری سانب کا کا ثانو یانی بھی نبیس مانگمار میں ول بی ول میں اس وقت کو کوس رہا تھا۔ جب میں نے اس سانب ك شكار كاسوعيا تعاميراذ بمن تيزي ت اين بيادًي تذبيرسون رباتها ميري مجه مل بجهيس أرباتهااي وتت گاڑی کسی اعمری ہوئی جگہت گزری اورات ایک جھنج لگا۔ جھٹکا سانپ کو انتہائی ٹاگوار گزرا اس نے عصیل انظرول سے مجھے محورااس کی آ تھوں میں نہ جائے کیا تھا مجصابنادل ڈوینا ہوامحسوس ہوائی نے دل بی دل می کلم پڑھنا شروع کردیا اس کے ساتھ ی میراباتھ آ ہت، ہت وُلِينَ بوردُ كَي حِانب بِرُحةِ لِكَاجِهِال مِيرار بِوالوررَ هَا قِعار

محر شاید سانب نے بھی میراارادہ بھانپ لیااس نے اپنی جگہ تبدیل کی اور ڈلیش پورڈ پر جا کر بیٹھ کیا۔ میرے مندے ایک شفتدی سائس نکلی اور میں نے سارا وصیان گاڑی چلانے برلگادیا مجھے جرت بوری تھی کہ آخرسانی نے مجھاب کے اسا کول بیں ، کیونکہ چر باری سانپ کی فطرت ہے کہ وہ اپنے شکار کوزیاد و مہلت نہیں ویتا۔

" يا الله تو عن كوئى سبب بنا .... اور مجھے اس مصیبت ہے نجات دلا ..... '' میں نے ول بن دل میں وعاكى اورائية باز ويربنده امام منامن كومسوس كياجو سفر شروع كرنے سے يبلے داوى جان نے وعاكيں راعة موئ باندها تا-

سانب میری برابروالی سیت برآج کا تفاادر مجھے کھور دہاتھا ۔ ہوگیاتھا کہ اب ہر چیز مساف نظر آری تھی۔

اس کی زبان بار بار بابر کونکل رہی تھی۔شاید وہ مجھے خوفزوه كركے لطف اندوز بورہا تقار ای وقت ميري گاڑی کے قریب سے ایک ٹرک گزراجس نے تیز ہاران بجایا۔ ہارن کی آواز س کرسانپ کے جسم می کرزہ سا پیدا ہوا اور اس کے غصے میں اضافہ ہو گیا۔ وہ مجھے الیمی نظروں ہے ویکھنے لگا کو پایاتھور بھی جم نے کیا ہو۔

اجا تک سانب کول میں کیا الی کروہ انی دم کے بل پر کھڑا ہوگیا اس کا متدمیرے چیرے کے برابر آ گیا اس کی گرم گرم سائنس میرے چیرے کھلسانے لکیس میراخون رگول می خشک ہونے دگاخوف اور ڈرکیا موتا ہے مجھے آج اندازہ مواریرا چرہ ایک دم مفید بڑ گیا آئے کی رات میری اخری رات ہوسکتی ہے مجھے مما۔ ایا جان ، دادی جان اور زینب کا خیال آر با تفاا گر....

أكر مجصے وكي تو دنياوالے زينب كا جينا حرام كردين مح مما اورا بإجان كاكيا موكاء بين ان كي الكوتي اولا د ہول۔ ابا جان بے شک بخت کیر میں مگر دہ جھے ہے پیار بھی بے انتہا کرتے ہیں۔

'' يا الندتور من برجم ب، مجھے اس مصيبت ے نجات دلادے۔'' میں نے صدق دل ہے دعا ک ۔ میرے علق میں کچھ سینے لگا اور پھر خود بخود ميرے آنسو بہے۔

سانب میرے چیرے کے بالکل قریب تھااس کی ووشاندر بان میرے کالوں کوچھوری تھی۔

اجا تک سانب کے دل میں کیا بات آئی کدوہ دوبارہ اپنی پرانی جگہ پر جا کر بیٹے گیا اور وہیں سے مجھے محورنے لگا۔ مخصہ شہر بیچے رہ کیا اب سی گھاروشہر ے گزرر باتھا بس کراچی آنے والا بی تھا۔

ای وقت میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی میری کارآ ہستہ آ ہستہ تصفید شہریس داخل ہوری کراچی میں داخل ہوتے بی میں نے گاڑی کارخ ماؤل تھی۔ تھٹھہ کے بائل اپنے محرول میں سکون ہے سو کالوئی کی جانب موڑ دیا جہاں رضا کا بنگلہ تھا۔ مساجد رے تے مرنیند بیری آمکھول سے کوسوں دورتھی۔ سے جرکی اذانوں کا سلسلہ شروع ہوچکا تھا، اجالا اتنا

Dar Digest 248 January 2015

تھے ہے جھے کو مائٹے آیک جذبہ تھکم لیے ہم تیری محفل میں آئے دیدہ رہم لیے جہ ماقات فراق انجام پر تھا مخصر آئ کیک ہیں ہم نگاہوں میں دی عالم لیے بخر میں احساس ناخدا کے ہم نے کم سے کم لئے ہیں جسم درد تم جول، کرب کی تصویر ہوں ہیں جسم درد تم جول، کرب کی تصویر ہوں کے دل کے ویرائے میں صدبا فم داستان لئے اب مسرت کی طلب ایک بچول ہے داسمن می قضائ کم لئے کر با ہوں ماری دی جب ہے داسمن میں قضائ کم لئے کر با ہوں این آدم این آدم کا شکار ساری دی جب ہے داسمن میں قضائ کم لئے ہوں ہوں کے دیرائے جب ہے داسمن میں گئے کے کر اب کا شکار اب کاشکوف ہاتھوں میں لئے ہم لئے ہوری تھی داجد شادبانی کے بجائے کم لئے ہوری تھی داجد شادبانی کے بجائے کم لئے ہوری تھی داجد شادبانی کے بجائے کم لئے کہ کے دورائی تقیم جب روز ابیل اب کاری کیا کے دورائی تقیم جب روز ابیل کے بجائے کم لئے کرونی سرزائی داجد گئیوی سرزائی کے بجائے کم لئے کے دورائی تقیم جب روز ابیل کے بجائے کم لئے کے دورائی تقیم جب روز ابیل کے بجائے کم لئے کے دورائی کی دورائی تقیم جب روز ابیل کے بجائے کم لئے کے دورائی کی دورائی دورائی کی دورائی کے دورائی کی دور

ریا میں زندہ ول رہو ہم ا جہاں میں جس سے تھی زندگائی میری استقل کب فیکانے رہے ہیں بعولے سے اس نے قدر نہ جائی میری رزق ملک ہے تھروں میں جنہیں جل کے راکھ ہوگئے ہم آخر میرے رب کے یہ سب کرشے ہیں آک گزر کئی پھر شام سبانی میری ہو خدائی ہے کھر کی خانم ا کسی نے قوا دیتے بیار کے بتدھن سارے ہو خدائی ہے کار ڈیتے ہیں والی کردی تو نے پھر نشانی میری اس کو فطرت کے داز وقتے ہیں والی کردی تو نے پھر نشانی میری اس کو فطرت کے داز وقتے ہیں والی کردی تو نے پھر نشانی میری اس کو فطرت کے داز وقتے ہیں والی کردی تو نے پھر نشانی میری اس کو فطرت کے داز وقتے ہیں والی کردی تو نے پھر نشانی میری اس کو فطرت کے داز وقتے ہیں والی کردی تو نے پھر نشانی میری اس کو فطرت کے دان وقتے ہیں والی کردے دفول کی بات نہ کر ہمنو



ليجيمي أزاد الجيم ں شاخوں <sub>ہو</sub> روز پیاڑوں سے چھٹے V 222 ين <u>گلے</u> وہ سارے اداک ہیں ليين بارشوں میں عمر کے U ر هلتے بوادُ <u>ل</u> ماز K 6 مور جنگل میں رتص کرتے U. پيول ادر بچوں عن نبين کوئی بھی ویکھو وہ پنتے رہے U يس زندو ول ريو 'CK.

Dar Digest 251 January 2015

## قوسقزح

#### قار تمین کے بھیجے گئے پہندیدہ اشعار

اپنے قاتل کی ذہانت سے پریشان ہوں میں روز اک موت نے طرز کی ایجاد کرے بلا کی برگمانی تھی، میرے ''صاذ'' کو بجھ سے ''ذرج'' کے بعد بھی اس نے میرے کس کس کے پر ہاندھے ''ذرج'' کے بعد بھی اس نے میرے کس کس کے پر ہاندھے (انتخاب:ساعل دعا بخاری ۔۔۔بھیریور)

ہر بات شن اس کی ہیں کئی سو کو مطلب

وہ تو بات کرتا ہے، وضاحت نہیں کرتا

میں اس کیلئے سارے زمانے سے نزی ہوں

وہ مخص جو فود سے بھی بغادت نہیں کرتا

وہ مخص جو فود سے بھی بغادت نہیں کرتا

(راحل بخاری مجبوب شاہ)

ملاقاتم مسلسل ہوں تو داران نہیں ہوتی بوے ولیپ ہوتے ہیں سے ہے ترحیب زرانے ( بلقیس خان ..... پشاور)

بہت طاقت سے رکھا ہے ان چرافوں کو بہت خاقت سے الجھ بات ہیں ہوادک سے الجھ بات ہیں دکھے فرمون کے لہجے میں مجھ سے بات نہ کر ہم تو پاگل ہیں خدادک سے الجھ باتے ہیں مرادک سے الجھ باتے ہیں (مثان فی سے الجھ باتے ہیں (مثان فی سے الجھ باتے ہیں (مثان فی سے اللہ باتے ہیں باتے

جو عشق کرنا نُواپ ہونا...! یقین کرلو!!

ند تم ہے ہوتا ند ہم ہے ہوتا اللہ ا (قاضی حماد مرور اللہ اوکار و)

کاش میں تم سے لما نہ ہوتا تو ب حال میرا ہو یا نہ ہوتا میں بھی اوروں کی طرح سے فوش ہوتا بے درد جو تم سے عابد مجھے لما نہ ہوتا (عابد علی جعفری ۔۔۔کندیاں)

زندہ رہنا ہے تو حالات سے درنا کیا؟ جنگ ''لازم'' ہو، تو لفکر نہیں دیکھا جاتا

زندگ کے میدان میں "معجزے" نہیں ہوتے جنگ جیتنا جا ہوا ہوا اوریاا اجلا میاں استخاب: دعاعالم بخاری .....مجبوب شاہ)

فاصلے تو قریب کی پہیان ہوا کرتے ہیں ب بس لوگ اکثر پریشان ہوا کرتے ہیں یہ سی ج ب جہاں ٹوٹ کر جایا جائے وہاں بھڑنے کے امکان بھی بہت زیادہ ہوا کرتے ہیں

(محرقاتم دحمان ۔۔۔۔ ہری اور) صبح کو چبرے پر تھے دو زخم آمجھوں کی طبہ رات رونے کی خواہش تھی محر رویا نہیں خواب دیکھا تھا کوئی بھین کی کھی تیند میں درستو پھر چین سے عمل آج کک سویا نہیں درستو پھر چین سے عمل آج کک سویا نہیں

(شرف الدین جیلائی ..... شنڈ دالہ یار) بزاروں شوق و ارمان سے کے رہے چنکیاں ول میں حیا ان کی اجازت وے تو کیمہ بے باکیاں کرلوں (انتخاب: جافظ میجان - کراچی)

لب ہے سجالئے تھے یوٹی اجنبی ہے نام دل میں تمام زخم کسی آشنا کے تھے (انتخاب:سونیابلال نوابشاہ)

یجی کوئی گائیس ہے تمبارے یاد کرنے کا اے دوست اجزے ہوئے جس کو تو پرندے بھی چھوڑ جاتے ہیں (خاہراسلم مخوفان بلوج ۔۔۔۔مرکودھا)

ہارش کی طرک تھے یہ برسی کریں خوشیاں ہر ہوند تیرے ول سے ہر کم کو منادے (انتخاب:محمار مان سے کراچی)

میری نظر نے تو اے دل تک راستہ دیا تھا میری روح میں سا جانے کا ہنر اس کا اپنا تھا (انتخاب منیراحم کمک شاہ پور جا کر کھٹررو)

اے نط خطا نہ کرنا قدموں میں جا کرنا پوچیس جو حال میرا جنگ کر سلام کرنا (محرسلیم میر ۔۔۔ کونچرکلاں)

رل کو تیری عی تمنا اور تحجی سے پیار ہے حاج تو آئے نہ آئے تیرا عی انتظار ہے (محمد احماق الجم .....کلن پور)

Dar Digest 250 January 2015

تم ساحل بي كمزے ہوئے بھولوں كى طرح ہو ہم ریت پر تکھے ہوئے لفظوں کی طرح ہیں تم آج آبندہ بھی زمانے کی جھک ہو ہم آن بھی گزرے ہوئے کموں کی طرح میں آیک ار 2 سے بی کی ایک فوٹی کو بم لوَّ بعي بجر زميوں کي طرن بين دین کے لئے فول عی سی تیرے لئے ہم محلف کی بال کی وعاؤل کی طرح ہیں (سيدعم وتراج .... ذيره الما مكل خان)

صرت و ین کی تقور بنا ہے ہے سال میری تاکای کی تغییر بنا ہے ہے سال ایک ایک کرکے یہاں آئے دے یں کھی ری و آلام کی جاکیر بنا ہے ہے سال اس نے فوظیوں کا گل کاٹا ہے بے دردی سے كون ميرے واسطے شمشير بنا ہے يہ سال میرے محکش میں بہار آئی منییں طیم آیک الردہ کی تھور بنا ہے یہ سال بھے پر دیوانگی ی چھائی ری طلیم بارہا ریج و عم کا وزیر بنا ہے یہ سال (محسن عزيز عليم ... كوففا كان)

مجت اک ادا ہے اس کو سب نے مانا ہے طابتوں کے ملطے کو کب اس نے جاتا ہے وہ جدائی مجھ سے باعتی ہے بہت معموم بن کر وہ میری منزل تہیں ہے یہ ول کو سمجمانا ہے سوین تھا تھے ول میں با کے رقیمی کے جان وفا لیکن اب تیری یاد کو مجھے دل سے منانا ہے كاش (ندكى كے اس سر مي تم يرى موقعي فظ ميرى اب اس فوابش کو دل کے کئی کونے میں سلانا ہے (مونا شاه قريش كيروالا)

يبال تو ہر كوئى النے آپ ميں على مشغول ہے چھاٹا ریت صحرا کی تغیرا عاشق کا کام ہاں ای لئے کو عشق بہت مشہور ہے وہاں فرہاد نے اس کیلئے تکالی نیر دودھ ک یہاں انارکل کو دیوار میں چنوانے کو کوئی معمور ہے ( ظارق محمود .... كامره كان)

نشر کرنے کی وب سے عادیت ہول ہے کیا ونیا کیا خرشی اپنی باقی ری ہے جب سے پید موسم بدلا ہے بیار کا ملم مرب رہے ہیا ہو کہاں تم آئی ہو کہاں سے جابت آئی ہے یاد کرتے ہوئے تم کو میں شراب کی بوتل نی گیا ہوش کیاں باتی رہا کیاں ۔ سدا آئی ہے میں تو میرے انظار میں سب کھ بھولا بیضا شہ بھی راس آئی نہ کوئی خوٹی آئی ہے بمارے باتھوں سے لگا وہ بیار کاربودا خزال رسیدہ ندائ کے بے باتی رہے نداس پر بھی بمار آئ ب (عابد على جعفري ... سيمه يان)

آشفکی کے تو میری وفا بھی نہیں علم کوئی تھے ہے جدا مجی چلیں تو کس نو سے تھے ہم تیرے محمر سے آشا نجی عداوتی بے سب لوگوں کا ہنر سروس ہے عب تونوں کا ہز ہے تیرے بن میرا زمانے سے محہ بھی نہیں تیرے زندگی کا ہر سو طے کرنا ہے مجھے تیرا پچوڑنا بیرے غم کی ابتدا بھی نہیں ہر قافلہ پرنم گزرہ ہے میری بہتی ہے عظرب کول سے عمل جدا بھی نہیں مرا مراہم تھے سے ساحل تک نہ تھا احمہ اب کے عمل موجوں عمل تھا نجی نہیں

(احرفرازاحد ،،،،بری یور)

احرفرازاحد ،،،،بری یور)

ال جائیں کے تعبور کے رجموں کی طرح ہم اللہ جب بھی ا ہم وقت کی ہمی پر پرندوں کی طرح ہیں کھلتے ہیں یادوں کے گل

Dar Digest 253 January 2015

اس سفر می حاوقے چیش آئیں کے پر آپ کو نگے گا رینہ پر سوئے گی ج ہر قدم پر آپ کو گلے گا ڈر آپ کے بید پر سوئے گی چاپل دکھے لیما کی روز کرکے ڈر کا خر ول سے میرے اب جاتی نہیں پریٹائی میری آپ کی مردوں سے ہوگی دوئی آ چے گا جن کا پچہ آپ ایک باید آئے گا چکے ہے اور كات كرك والم كالم ب كر بر خون کے پیالے 7 2 % م م م م اور ناكن كعاق کھوپڑیاں کا پہاڑ ریکھتے عی 4 گا آپ لجرجرا كر فرائ کی قبرستان مع لفظَّو مردہ جائے گا زندوں کے مختفر کیاں ہے کہ یہ اورا نمی نمیہ خوف میں ہوگا ب کر ان حادثوں کے بادجود آپ سب لونیمل کے زندہ اپنے گھر (الين الميازاحمه الراجي)

جس کی آئیسیں ہیں آئی نظی، وہ خود کتفی سین ہوگی اے دیکھتے ہی عن اس میں کھوگیا تھا جب ابن خبر تد محل و مجھ لو دوسروں کی کیا خبر ہوگی عین پایائیں ہے جس نے میرے دل پیاب قابوئیں ہے ميرى آئىمىس اب منتظرات كى بين بلى بالجيني مجيكويرى ب میری مجھ سے بالاتر بے مید کہ وہ انسان ہوگی مجھے تو لگا ہے ایسے، جسے آسان سے اڑی ہولی (180 ws.)

جلیمی جو دیک سحر تو کچھ بات ہے سونا جابتا ہوں پر نیند آسمحموں سے دور ہے (دکش امیر پوری ۔۔۔۔کہروڑیکا) دل بھی اب تو بوجمل سا اور مجبور ہے عبت ہے دیکھنا اور پھر منہ موڑ لینا <u>میں</u> کو کینا اور پھر منہ موڑ لینا خون کی اک وادی کا منز کیا بھی منگدل زمانے کا دعزر ہے كرد بے يى بر ماہ كے تيسول ہے كس سے كبول كون سے كا واستان مرى

اداس دل کی تھی پھر یہ کہائی میری جات اعرجروں میں کٹ می جے جوائی میری بيت عمل جيون تو احمال بوا جاديد (محمراسكم جاويد ....فيصل آباد)

آیک مخص میری آتھوں کا نور ہونا جاہتا ہے اس بے چین دل کا سرور ہونا جابتا ہے میری محبت کی پناہوں میں چھیا ہے وی يملي اجنبي محراب كي بار ول كا صنور بونا عابت ب غل ہی ہوں ای کی جاہت علی انتا ہا کہ کہ ہر فواب آ کھول سے میور ہوتا جانتا ہے۔ اے وکچھ کر ہر فوٹی ہے فوٹی میری لگتا ہے کہ ہر عم مجھ سے دور ہونا جابتا ہے اس تقدر حسین ہے وہ جاند سم بیرا دل اس کی جاہت میں پور پور ہوۃ جاہتا ہے وہ جات سم میرا چالے کا تور خیرا ناز اے جاتد حجب جا کیوں بے نور ہونا جابتا ہے (شرف الدين جياه أن الغزواليور)

آجائے سامنے انفر تو کچھ بات ہے چکے بھیل ہے قر کو سیم بات ہے یادوں کا بیموم، نغمات کی سدا ہو جذبات کا ہو اثر تو میمو بات ہے قمر کو کچھ بات ہے م، نغمات کی سدا ہو دل کیر ہو جاناں بغل کیر بھی ہو جاناں دونوں کی ہو دیدہ تر تر کھ بات ہے سب جھوڑ کے الحکوں کو کریں اک دعدہ ئہ ہو ماری زیست عل جر ہو کھ بات ہے آرزوؤل، تمناؤل كا سغر كافے نه سط

Dar Digest 252 January 2015

مرایک دات اذیت سے مرکبا قالمیں تنبارے محتق کو اندر ہے مارتا ہوا میں يبلي نو زندگي كي تمناحتي "محتق" مي اب وهوفرة بول ، كديمرا قاعل كدهر كيا؟ " معلق" معيار وفا كوكرة فبين برنام ... ١ اورنا ادراك" في وكلاف تصريح كياكيا؟ مخصوص دلول وُدعشق "كالهام بوت مين مبت معجزہ ہے ، بجزے کب عام ہوتے ہیں زماندد يحيكان ببيرك مثق كاسورج تری جبی په شودار بور ما موگا ۲۰۰۰ و نے دیکھی ی نیس (معلق کے قلندوی دھال الان الريم يك يائدة ومول الاكرتي ب " محتق" ازل سے ایل رواندوں ہے قائم امتخان جس كالجعي ليتاب رعايت نبيس كرتا بجوی اور پیامز رکھنا، کمسن و بوانوں کو ا \_ العشق" تيرااندازهم بي يدول جيها بهت مشكل زمانون مين جمي جم الل محبت "وفا" ير" عشق" كى بنيادر كهنا جائية بين نے کر زنجریں باتھوں میں کچھ اوگ تمہاری تاک میں ہیں "السيختل الدي كلون على مناور يروق إلياب (التخاب: د عاعالم بخاري .... بصير بور)

یہ جو دور ہے آزمائش کا مجھے اس سے کوئی گا نہیں یہ تو زندگی کا اصول ہے بھی اپنا کوئی ہوا تہیں یہ جو سللہ ہے اک درو کا (چوہدی ترجال علی پوری المتان) ہے تخفہ موٹی ملا مہیں 

جو لیس ری تھی واوں میں غیرت میں سوبتا ہوں کدھر گئ ہے مجھی کو معجر نما ہے پایا جہاں جہاں پہ نظر منی ہے جو معتبر تھی جہاں میں ستی مثال رقص شرر منی ہے ستم مروں کی ستم مرک ہے حیات این سنور گئی امید قسل ببار فا مخزال رتول میں بی مرتی ہے (عمران فائن مسانک)

> ول کامجمرسونا کرون جذبول كالتابوة كروب ليجإن آبي مران بره اس کے برلے حصول يو مجصيم وزو 1796 ے پافون ميراكن ميرك باسبو ميرا فواب ميري اساس مو مجھے تک دی تبول ہے ترى آرزورى بعول ہے تو كاب بي من بول بول

وا کی بٹی مجمر کی ہے وردی "عشق" کا اکار ظک آگیا تا ہے جا ہے میری زندگی

توے كاروال توشى وهول موں

تنبين كس في كما تعا؟ دوي كرم سورج كاطرف ويكمو اور آئی دیر تک و مجھو کہ بینائی پلمل شہیں کس نے کہا تھا؟ آسان ہے ٹوئی، اندھی بجلیوں ہے دوی کرلو اوراتی دوی کرلو ... كه كركا كحرى جل جائے. حبیں کس نے کہا تھا؟ ایک انجائے سنرجی اجبى رابرو كي بمراودورتك جادً ادراتى دورتك جاؤ كروه رسته بدل جائ .....؟ (ساعل دعا بخاری .... بصیر بور)

یادوں کے گاب تھنے ہیں مجرے ہوئے لوگ ملتے میں محکوے ہوئے ول کے براروں عم آنوول على وصلت مي ووست جمی بدل مجع نظرین م آنو يرے علت بي بي ي إلى الله المن الله المن الله رکھ اپنا کھی کو ساتے ہیں ہوگئ سحر محسی کے انتظار میں یاس رہ کے بھی وہ ساتے ہیں روز ذکرہ موتا ہے کی کی دفا کا پہلو یوں بھی نوگ بدلتے ہیں حچوز گزرے دنوں کی مادوں کو جادید

Dar Digest 255 January 2015

جانے دہ آئ کون سے رہتے ہے آئے گھر ہر موڑ ہر کلی میں بھیائی محبتیں ول کی حالت کا بیان سب کے سامنے این آپ سے بھی چھیائی محبتیں نفرت کے واسطے مجھی فرصت نہیں ملی نفرت کے واسطے مجھی فرصت نہیں ملی ہے اپنی مختصر می کہائی محبتیں ہے اپنی مختصر می کہائی محبتیں (انتخاب: آوشیہ نیازی سید موڑی بگرام)

سیراب دید بول کے بیٹیا ہیٹی ہے ہم

ہیٹے ہیں رہ گزر پے تری اس بیٹی ہے ہم

پوچھے نہ کون مجرہ بجدہ ہوں

ہر مگ راہ توز دیں اپی ہیں ہے ہم

رک خیال وصل پہری مسلس نیوں ہے ہم

ہجور ہو کے جی مسلس نیوں ہے ہم

ہجور ہو کے جی مسلس نیوں ہے ہم

ہم مسلس خیا ہمام ہوں اس مہ جیں ہے ہم

ایا خوب ہے ہماری اس مہ جیں ہے ہم

ایا خوب ہے ہماری الماقات کا یہ کھیل

م آسال ہے دکھے رہے ہو دیم ہے ہم

متا ہے جس ہے درس مجت ذائے کو میں

رکھے ہیں بیاد ایسے مکان کے کمیں سے ہم

بوشیدہ طور پیتے ہیں جس آسی می مانپ

اگریے ہیں اجتاب ای آسیں ہے ہم

آسی میں اس کی جر گئے اشک م کاشف

آسی ہی اس کی جر گئے اشک م کاشف کو اس کے ہم

آسی ہی اس کی جر گئے اشک م کاشف کردی اب اختام قبانہ ہیں ہے ہم

آری اب اختام قبانہ ہیں ہی سیدسوڑی۔گرام)

فون سلم کا رایکاں نبیں جائے گا
کوئی ہمیں ہوں ہار کر پجھٹائے گا
ہم تو مر کر بھی پائیں سے اک زندگی
تو ہماری زندگی نہ پائے گا
ہم سے سے کا یہ سارہ محکتاں
تو کہناں محکن مرا مبکائے گا
وقت بہلے سا نبیں تو کیا ہوا
وقت انجیا بھی تو مزیز آئے گا
داشن عزیز آئے گا
داشن عزیز آئے گا

عرص تك مبكتي دبتى بيقفا ان خوش رتك لحات كويادكرك لنش یا بھی نبیں جن کے اب دور تک لیکن پھر بھی ایادتو آئی ہے ر مجسو ... ومبر مجراوث آياب و بست بھی را تھی ہیں، فاسوتی ہے ال تخضرتي بعيكتي سروشامون ين مجمه يراني دروجاك المحتربين مل داؤدي كي يركف خوشبوت فضا معطرب مِن جِنا جار با بول .... بس قِدموں تلے چرچ اتے ہے احساس دلارے زندگی کا مجمعي رقص رتي تحيية غركي ال موسم ميل فضائمي كيت كالى سي اوردورافق عي الرقي يزغرك محبتوں کے بیامبر ہوا کرتے تھے موسم آج بھی وی ہے، ساون اب بھی برستا ہے بال شايد الروش الام في مالات بدل دي ي اب تم بھی وہ ٹیس رین مثایہ میں بھی 🐇 ليكن أك إت مشترك ب وميرآح بحى بعاتا ہے بری بوندول سے دوئ آئ ہمی ہے كل داؤدى آج يھى سانسون كوسطركرات اور یاد کے در پول سے کوئی چیرہ جھانگتا ہے ول تهمين كل يهي يادكرتا قوام ي بعي يادكرتا ي ا گرمکن موتولوث آ و که .... دمير جراوث آيا ہے۔

(نويرتر سرايي)

دونوں کو آسکیں نہ نبھانی محبیق اب پڑ ری ہیں ہم کو بھلائی محبیق اب بین ہم کو بھلائی محبیق سب سربیز فریب ہیں کیا انکار انتہار سب بین کن انکار انتہار سبین عشق جوائی محبیق مرکن کن رفاقتوں کے دیئے واسطے محر اس کو نہ یاد آئمی پرائی محبیق مرکزری راتوں کے قم بی اب بی جرے نہیں مرکزری راتوں کے قم بی اب بی جرے نہیں میر اور کیا کسی سے بوھائی محبیق محبیق محبیق میں سے بوھائی میں سے بوھا

Dar Digest 254 January 2015



#### ذبتني اذبيت

#### صاحمة الملم- كوجرا نواليه

حسن سلوك اور نيكي كبهي رائيگان نهين جاتي، اسي حقيقت کو احاطه کرتی یه کهانی پڑھنے والوں کو ررطه حیرت کے ساتھ ساتے اچنبھے میں ڈال سے کی که نیکی کبھی بھی چھپائے نھیں چهپتی اور پهر

#### نیکی ، بدی برمنی خوف کے سندر میں غوط زن دل گرفته ول فکاراور دل قریب کہانی

ابھی میری شادی کا دوسرا دن تھا جب میری پیغام لاتی ہے تو بچھالوگوں کے لئے سرایا ''نم'' بین ''ساس امان'' کمرے بی تشریف لائیں۔ میں جاتی ہے۔ میرا شار بھی ان لوگوں میں ہوتا ہے۔ احر اما ادب سے کھڑی ہوگئی ۔انہوں نے تاقداند جوشادی کے بوے خوبصورت خواب آ جھوں میں فظروں سے کمرے کاجائزہ لیا اور صفائی پراچھا خاصا سجا لینتے ہیں تکر دفت کی دھوپ سارے خوش رنگ سیلچر سادیا، ہیں سرجھکائے سنتی رہی۔ جانے تکیس "بهو يادة يا، عن تو يحد اور كنية آئي تحى شيخ

'' **شادی** '' کچھاوگوں کے لئے خوشیوں کا ار مان جملسادی ہے۔ جیسے گرمی کی دھوپ کیزوں کے تو مخاطب ہو تیں۔ رنگ میلی کروی ہے۔

Dar Digest 257 January 2015

نفرت بحرب بركم بادب بغاوت آماده وعاكرت والعابرة كم كلفة میں جب سے کورنا کرتے دیکھول ظریف احسن وعاکرنے والے میری طرح بی بیانان جی سارے جوگى ملك ، در دليش ، سونى بزرگ، قلندره باره مجن، مجذوب، J'S. Liv سائين،ولي، د مولا، مجوب، پيا آپ، جناب وعاكر في وال شب وروز جا مرسورج روشن صورت بيسار عافسان ظریف احسن محبت کے حسن بیانسان سارے انسان کے محسن (ظریف احسن سکراچی)

تيرے عام كياني كليمون بچھ کو رات کی رانی تکھول مجمیلتا جاؤل دن کی وحشت پر بھی شام سانی تکھوں اول اول تیری عورت خال و خد العاني لا كمول اینے لیو سے می تو کئی حيرك جم جواني لاكلول اليے تھے پر واري جادل لیمنی خون کو پائی لاکھوں ابے بیار کو سب کھیتے ہیں میں ہمی یار کو جائی لاکھوں من برکما عمل تھے کو بیکوؤل بار کا آنجل دهانی تکموں ( دُاكِرُ في سِقادر .... كوك ) 公公

ہے سیب ہے ٹی قبیل یہ صدا کا ہے جو سونجی جھےا تا تو ہتا وہ لفظ تو نے کہا نہیں میری جان جاتال کیا ہے مرا جم ہے مری مادی مراوارياة كيماب とりゃえひゃんしゃと ميري اور كوئي خطا تبين مجھے فاد جواس کی آجائے (عنان عنى .... يشاور) حب آ كھ ہے بيتے المكون كو

مجھ عرک مجل منزل تھی كل كوب عدين روكول كا ميري سائسين تحويري باقي جيب کھ دشتے تھے انجان بہت کھ بم بھی پاگل تے لیکن ال كوكرة كرل جائ مرکه ده می شے تادان ببت است دکمبراست کمپناش جائے ده آئ تا تو مير ب ال كاسب بکھ اس نے بھی نہ مجایا ب بيار نبيل آسان ببت بندهميال بحي كمل جاسمي اکثر ہم نے بھی کھیل لیا المستاد كمير ووود جس کھیل میں تھے نقصان بہت (سدعبارت رأت وروا ما عمل خان) جب بممير عے تو يہ جانا ............................... عن جب كسي كود عاكرت ويكول اليه آتے ہيں يہ طوفان بہت اب کوئی خیس جو اپنا ہو دعاكرف والفاعقيدت سيحق م مسكة لحنے کو تو ہیں انسان بہت شام كآت جكنوليك اے کائی وہ والی آجائے منت کی جا درسر پیا فعائے یہ دل ہے اب سنان بہت

直送りところこう معى وودن تفكر ذلفول عن شام ركمة تق تهادے اتھ ملے میں اوجوروسورو وكرندتم ي في بم موغلام ركين في بداور بات، جميل دوسي شراس آ أن مواتقى ساتھ ، تو خوشبومقام ر كھتے تھے نجانے کوئی رہ میں چھڑ کے دولوک جواین ولوش بہت احرام رکھتے ہے وعا کرنے والے کے ول می ودآ ترجاتا بھی ہم تواس کے دیتے پر کدورت دیے جلائے ہوئے مح وشام رکتے تھے عدادت کا ادو (راحل:فارى معجوب شاه) رجش كى بساط بيائ

(طابرا ملم فرف مفوبلوج ....مركودها)

Dar Digest 256 January 2015

مبت كاتعويذول ب لكاسة

ويمحين جرائ أنظري بجائ

عامت كمولى يغترى بائ

عشق كى الاجيمة عى جائ

خوابول كاشاوزاوه

محبتول كادل داده

مرف ایک کی کے چکرلکائے

دعاكرنے والے آكھوں كو يجت

من جب سي كود عاكرت و يكمون

یرتھیٹر مارا کہ آ تھموں کے آ کے تارے تا چنا کے کئے ہیں،اس دن مجھے معلوم ہوا کے ساس کیسی ہوتی ہے۔ ماس کے جانے کے بعدر بحان نے بیرے كندهے ير باتھ ركھ كولى دى ادركها \_"كام = قارغ ہوجاد پھرآن ڈھیرساری ہاتیں کریں ہے۔" مجھے پت تھا کدان باتوں کا زمیرے پاس وقت ہوگا ندر ہمان -ULZ

النا دنول بيب جيب باتمي مون لکيس مي الركر ، على مولى توجعه آواز آنى "بهوا" مجهد لكنا ساس نے بکارا۔ بھاگ کرساس کے کرے بی جاتی تو وه سوري موقيل\_

"مين سونے تكنى تو لكمنا جيے كوئى باؤك ميں كدكدى كرديا ہے جوچيز جال ركفتي وحويد وحويد كر تھك جاتى محرنه ملتى۔ ساس سے ۋانت الگ کھائی۔''

ایک دن میرے بھیا مجھے کچھ ونوں کے لئے کینے آگئے۔ میرے لئے تو جیسے عمید ہوگئی۔ کتنی منت ساجت کے بعد میری ساس نے مجھے جانے کی اجازت دى ميرتو عربى جانتى مول ـ

مُنِيِّمَ إِنَّ كُرِ مِجْهِمَ وه بات أَعْرَا كَى جُويمِنْ بَعَى تظرمیں آئی تھی۔ جومیرے ساتھ میری ساس وہاں سلوک کررای تھیں۔ وہ میرے اینے گھر میں میری بعابھی کے ساتھ میری ای کرری تھیں۔

یں قے سوچ لیا کہ میرے ساتھ میری ساس کا سلوک جاہے جتنا بھی خراب رہے تکر اپنی ای کا پرین واش كرنے جاؤں كى۔ من نے آ سته آ سته اى كے د ماغ میں بھانا شروع کردیا کہ''جیبا سلوک آپ بیال بعابعی کے ساتھ کرتی ہیں ویا میری ساس ير عساته كرنى ي

ای نے بعابی سے اپنے رویے کی معذرت کی اس پر بھابھی نے آبدیدہ ہوکرکہا کہ"آ تندہ میں بھی مایا کی طرح بی آب کا خیال رکھوں گی۔" مارا کمرایک مثالی کمرنظرة نے لگا که دیمان

کیا نمازے فارغی ہوکر کچن کی راول پہ

برانتھے بناری تھی کے ریمان بکن میں آ مجھ میرا خیال می وو اتی جندی یکن کا کام کرتے ویک کرجران ضرور ہوں مے تروہ آرام سے بھے سب کھروالوں کی بند، تابند كارى مى بتائے لكے "سوى تاخة عمل براٹھے کے ساتھ کھھن گتی ہے۔ ای کوسالن ببند ے مجے پراف آ لین کے ساتھ اچھا لگتا ہے۔

ان سب باتول میں بس ایک بات تہیں تھی کہ "لاباله المهين كيابسند ٢٠ شق من "الهم تعانو بس اي ببنداور بالبندكا تذكره

اونے مات مک میں نے ناشتریڈی کرکے تنيل برسيث كردياءاي وقت ميري ساس ادر ميري ننثر سویٹی پہنچ نئیں ادرسب نے یوں ناشتہ کیا جیسے یہ معمول کی روغمن ہو۔

اودان احدميري اي جھسے سلنے آئيں اور جھھے يكن مِن كام رُناه كي كركاني انسرده بيوني كدابهي شادي کودن بی کتنے ہوئے ہیں، ای نے مجھے ساتھ کے جائے کی بات کی و میری ماس نے صاف جواب دے ويا كه البيس ببوكا روز روز ميكے جاتا ببند كيس اي ميري ساس کاس انداز ہے فمز دوداپس جل تنکیں۔

بداس کے دوون بعد کا واقعہ ہے میں نے آتا كويمرف ك لئ كنستر كا دُهكن الحايات ميري فيخ أكل كي اس ميل ايك مرده جزيا خوان ميل است بيت يزي كالحليد میری فی من کرسب آ مجے۔ میری ساس نے غصے کہا" کیا موت یو کی چناشروع کرویا؟"

میں نے کنستری طرف اشارہ کرکے کہا۔ 'اس "ニームシリスコックル

میری سار اورر بحان نے دیکھا مجرایک وم ساس سيدهي بوئي اور بوليس - "بهو! اندهي بوگني بوکيا؟ يهال موجى سيل-"

میری ساس نے اتن زور سے میرے منہ

ریجان آنس اورسوی کالج جلی جاتی ہے اور مشتول می درد کی وجد سے بھے سے بھے ہوتا نہیں سیلے تو کام والی می مراب تم آ منی ہواس کئے مع سات بے ناشتہ بن جائے برصورت۔اب تم محر باری مالک ہو۔ م سبحیاری فرمددادی ہے۔" یہ کہ کرساس کرے ہے ہی سیں۔

اور من سر پکو کر بینه می - "كو مابا بی بی بمهاری والدو نے تو تامید بھابھی کو پندرہ دن بعد کام پرنگایا تھا تمبارى ساس في وآفة عن كام سوني ديارا

میں نے ملدی سے کپڑے تبدیل کے مریمان كمريبه على آيئة توائيين شاك لكا مجھے ديكھ كر ، جيرت

''ماباہم نے اتن جلدی ورکس میلیج کرلیا؟ مہمانوں کی دجہ ہے تو میں نے جی بھر کر تہمیں دیکھا بھی

میں نے ایک شکوہ کنال نظران پرڈالی اور بیڈی طرف آھئي۔موبائل پر 5 بيج كا آلارم سيث كيا ،ساتھ ى آئىسى آنسوۇل ئەلىم آئىن اسىنا كھر شى تولىمى ا یی مرحنی سے اٹھنے کی عادی تھی۔

الارم لكايا اورس المسلكرياؤل تك ورتان لی تا کدر بھان کواندازہ ہوجائے کہ مجھے کوئی بات نیں

بری مشکل سے سویائی تو الارم کی آ واز نے جكاديا - ول حام محرسوجاؤن الجمي توسوئي تحي مر ساس کے خوف نے اٹھنے یہ مجبور کرویا۔ الارم بند کرے ریمان کوریکھا جوخواب فرکوش کے مزے

ول جا با أنبيل المادول كه جمع منادي مجن كهال ب مر مرفود ای افع كر كرے سے بابرتكل آئى۔سارا مرسائي سائي كردباتها سوائة عرب، سب ے ہے۔ میں اس میں واقعی کھے اس میں نے مگر اکر دیکھا اس میں واقعی کھے کی دھونڈ کرفر تے کا جائز ولیا آٹا تکال کر باہر نہیں تھا۔ بك كاكانى سالن يزاقفا فيركمر ي يمي آكروضو

Dar Digest 258 January 2015

جوان کے تھروالوں نے میرے ساتھ نیس اور میں نے خون کے آنسوروتے ہوئے برطلم کوجب جاب سہااور مسى بات كافيكو وبيس كيارسوى كي كسرال والول في رشتہ عمر کردیا چوری کی بات کو بنیاد بنا کر۔ سب سے البطنير ادرغصه كرنے كى بات بيتنى كران لوگوں كوان

سيث جان بوجه كرچرا ياتفار اب میری ساس کواینا ہرظلم یاد آنے لگاتھا جوانبول نے بھے برکیا تھا۔

ساری باتوں کاعلم کیے ہوگیا تھا کہ مال نے اپنی بٹی کا

الحلے دن میری ساس اور میرے شوہر کھر آ گئے۔ ووٹول کافی نادم وکھائی وے رے سے۔ میری ساس بھے ہے اپنے رویے کی معذرت کرنے لکیس اور شوہر سر جھ کائے میں رہے۔ میں نے بھی کھے ول کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے ناروا اور نات بل برواشت سلوك كومعاف كرديا كداللدكومعاف كرف اوراحسان كرنے والے لوگ يسنديں ۔

میں نے بھی اللہ کی رضا کے لئے معافی وی کہ يوم حشر مجھ بھى اللہ سے معانى كى ضرورت ب اگر مى لوگول کومعاف کرنانہیں سیکھوں گی توانلہ کی ذات بھی مجصمعاف كييرك كي جمراحمان كابدله تواحمان ي ہے۔ اور معاف کرنے والے لوگ اچھے ہوتے ہیں۔" می سسرال آعنی ریحان کسی کام ہے باہر مھے تو ساس کرے میں آئیں اور میرے سر پر شفقت تجرا ہاتھ پھیرتے ہوئے گویا ہوئیں۔" بیو میں اپنی ساری غلطیوں اورزیاوتیوں کی معانی مائمتی ہوں، میں نے کافی غور کیا اور پیریات میرے دل میں بینے کی کہ واقعی میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی \_ بهو مجھے معاف کردو۔"

"آپ بردی میں میری ماں کی جگہ میں ،آپ جھے ۔ گی۔ اچھا اب میں چکتی ہوں آپ آ رام کریں۔" معانی نہ مانکس اور میں نے دلی طور برساری یا تھی بھول اوراس کے ساتھ عی آ واز آ نابند ہوگئے۔ من ہوں ۔ جوہونا تھا وہ ہوگیا اور اگر کوئی بات ہے تو میں نے قلبی لگاؤ کے ساتھ معاف کردیا ، بیرا اللہ بھی

سعاف کردے۔"

یدی کر مای نے بیرے ماتھ کا بوسدلیا اور بولیں۔" ببوکل مجے سے میں مجے سورے اٹھ کرناشتہ بناؤل کی مہیں برینان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگرتم ے ریجان کوئی رونھی سونھی بات کرے تو جھے بتانا میں اس کے کان میخوں گی۔ بیٹار کھراب تہاراہے سویق بھی چی جائے گی اور میری زندگی کا کیا مجروسہ۔ بين كر من بولى-"الله آب كوصحت دے آب فردر المرع مرع تام کام بمل کرکرایا کریں ہے، یہ

کھر ہم سب کا ہے۔جب سب ایک دوسرے سے

محبت كرتے بي توالله محل خوش ہوتا ہے۔" ساس نے مجرم رسم وشفقت سے باتھ مجھرا اور ڈھیرساری دعا تمیں دیتی ہوئی کر ہے ہے بیلی کنٹیں۔ ماس کے جانے کے بعد میرے سامنے میز برأيك كارة ممودار موااس برلكها تفايه ميري بات غور ہے عیں۔ میں نے جو بھر کیا وہ آپ کی ساس کو سبق علمانے کے لئے ،آپ کی ساس کے دماغ ہے آپ کی برائی اور برسلوکی کو کھر ج کرنکال دیا ہے اور ساتھ ی ساتھالیا مبل ویا ہے کہ آپ کی ساس تاحیات آپ کی طرف آنکی بھی نبیل افعاعتی۔ میں نے مجھنی کا وودھ

یا درلاد یا ہے۔ محملوں والا ڈرامہ بھی میں نے بی کیا تھا اور میں تھے میں ز سوی کے سرالیوں کے و ماغ می ساری باتنی می نے وَالْيَحْمِينَ الرأب كَ ساس زياده عن ياده و كيل مور مل نے آپ کو بہن کہا ہے تو آپ میری بہن ى رميں گا۔ من برطرح آپ كى ها عت كرتى ربون گا۔ مارا بسیرا آم کے درخت برقائم دے گا اگریمی سى بات كى ضرورت چين آئے تو ميرانام" شالده .... ید من كريس في ان كا باته بكرا اور بولى - بالده" في كرتمن مرتبد يكارنا ، يس فوراً عاضر بوجاؤل



Dar Digest 261 January 2015

يك لينة أسكة من السكون عدواليس ألى كداب میرا گھر بھی سکون کا کہوارہ بن جائے گا۔ ترمیرے لئے توده كريم يل يهي زياده جنم كده بن كيا-

میری ساس فرائی بنی کے لئے بھوز بور رکھا فاكراس على ي جمك ما يب بوكف

ر یجان کے آتے ہی کھر میں طوفان آسمیا۔ میرے کمرے کی تلاثی لی تکی تووہ جھمکے نجانے کہاں ہے میری ڈرینک کی دراز میں آ مجے جمکوں کا لمناقبا كەمىرى ساس نے ميرى پٹائی شروع كردى اور نجانے مجصاور ميرب خاندان كوكيا وكحصناذ الاب

ر بحان کي آ تھموں ميں اپنے لئے شک و كيم كريش بالكل فوث كئي\_ شي روت روت يوشي سوئي -اط مک میری آ تھ محلی تو میرے یاس" معذر ت" کا کارڈ بڑا تھا۔ میں خوش ہوگئ کہ ریجان کو مجھ براعتبارة حيار مكروه كمرت على موجود تبل شح مين انہیں دیکھنے کے لئے ہاہرآئی تومیرے یاؤں کے نیج ے زمن نکل کی کہ میری ساس ریمان سے مجھے چھوڑنے کا کہدی تھیں۔

می آبریدہ نم بلوں کے ساتھ واپس لیت آئى - بيديراك ادركارة براتفايس برلكها تعا

"میرانام شالدہ ہے اور میرا تعلق قوم جنات ے ہے۔ آپ فکرنہ کریں اور ایسا عرہ چکھاؤں گ کہ بد بوهبا تاحیات وین اذبت کو بھلانہ یائے گی میں شروع ون سے آب کے ساتھ ہوئی زیادتی کود کھے رہی ہون اوراب آپ کے ساتھ ہونے والی زیادتی میرے بس ے باہر ہوگ ہے بس آب تھوڑے وقت کا انظار كرے رائى والدہ كوآب نے ورست راسته دكھايا آپ کی ساس کو میں سیدھا کردوں گی۔"

مل جران رومن كريكون بكي جانق ب اوراب سے کیا کر عمق ہے، جب میرا شوہر عی میرے خلاف ہے ، یہ کیسی و ممکی ہے اور ساس کے خلاف کیا اس طرح جرانے کی کیا ضرورت تھی؟" كياجائ كاراجا يك يبلا كارؤ عائب مؤكيا اوراك اور كار دوبال تمودار موااس يرلكها تعام

"أب كي تحرك لان عن جواً م كا درخت ہے جارات پربیرا ہے، جب آپ کی شادی مولی تو آب مجھے آئی بیند آئیں کہ میں زیادہ وقت بہاں ا رائے تھی میرا کوئی بھائی مین تبیس اس کے آپ مجھے اپنی بہن مجمیں۔ آب نے کھانا نہیں کھایا عمل كعا بالالى بول ـ"

جب ميري تظر سائن ميز پر پراي تووبال كرم یریانی اوررائت برا اتفار می کھانے ملی۔

جب كماكرفارغ موكى توسب برتن اوركمانا فائب بوكيا من بستر برليت من ادرساته عي مجهد نيند

مبح حسب عادت 5 بع اتفی نماز بڑھنے کے بعدسب کی پیندکا ناشته بنایا اور تیلی پرنگا کر کمرے میں والین آ گئی۔ س نے کھایا س نے نہیں مجھے نہیں معنوم ۔ ندکس نے مجھ ست کہا کہم بھی کیجھ کھالو۔

اور پھرای دن ریمان مجھے میری امیر کے ترجيور محنا

میرے ہیجھے میری ساس نے میری نندی مثلی

میری نند کے سسرال والوں نے اسے متلنی پر کولٹہ کا سیت دیا مکرا گلے دن عی وہ سیت مجانے کہاں عائمیہ ہوگیا اور سوی کے مسرال والوں کو نجانے کیسے اس کی خبر ہوگئے۔ دولوگ بھی تجیب وغریب باتمی بنانے سکے۔

ایک دن اجا مک سوی نے کسی کام سے اپنی ای کی الماری کھوٹی تو اس میں کپڑوں کے در میان سیٹ یزاد کیدکر جران رو کی اس نے زورسے ایل ماں کوآ واز وى ريحان اوراس كى مال دونول كرے على آسكتے۔

بال این الباری علی برا سید دیچه کر جران ره گئی موین این مال برجلانے لگی که'' آپ کوسیٹ اتنا پیند تھا تو بھی ہے کہد دیش ۔ میں خود د ہے دی آ ب کو

ریمان ممری سوج عمل دوب محتے اب انہیں اپنی تلطی کا احساس مور ہاتھا اوران زیاد تیوں کا بھی

Dar Digest 260 January 2015

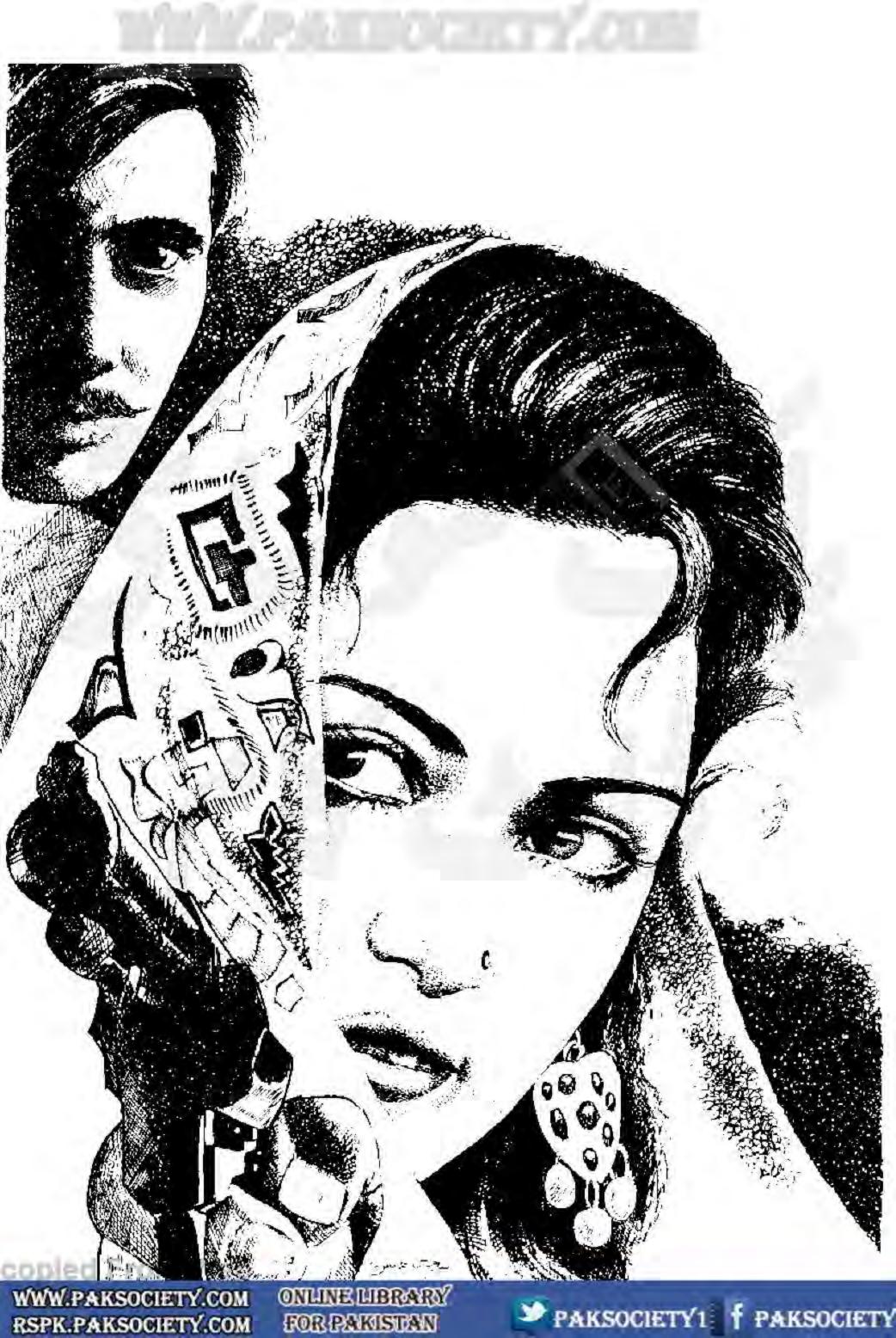

### يراسرارسابيه جا ندزیب مبای-کراچی

خود غرضی مطلب پرستی اور لالع نے اسے اندھا کردیا تھا، غرض شناسي كو وه فراموش كركي ملك دشمنوں سے جاملا مگر وقت كا آهني پنجه آهسته آهسته اس كي طرف بڙه رها تهاكه پھر اچانك اس كى گردن پھنس گئى۔

ول ود ماغ ہے تو تدہونے والی عمر تناک ، جر تناک ، خوف ک اور دل گرفتہ کہائی

50 سسالم باريش سلامت خان اين آخم سالہ بنی شہناز کے ساتھ وریا کے تنارے کھڑاتھا۔ س صادق کا وقت تھا دریا کے کنارے ان دونوں کے ملادہ کوئی اور ذکی نفس موجود نه تقار سخت سردی کے اس موسم میں ان دونوں باپ بن کا اس در پائے کتارے موجود ہوتا جیران کن تھا۔ سلامت خان کے چہرے پر تھالی کھاٹ کے اس قیدی کی طرح عمرے رہے وہ کے تاثرات تھے جس کے سکلے میں بھائی کا پھندا پڑا ہوا بواور کی بھی لیے جااد لور التخف والا مو

شالی علاقه جات می دافع دوردراز کا وه گاؤل لالی تعالہ جہال جہاتگیرخان اس علاقے کابلا شرکت وغيرے مالك تفاء يبال حكومت كاكوئي خاص كنرول نه تفارعلاق كتمام نيط جهاتكيرفان فودى كرتا تعاراس علاقے میں صوبائی اسمیلی کی سیٹ اس کی خاندانی سیٹ تقى- اسلحداس علاقے كا زيور تعاب جباتكيرخان تعليم كا سخت خالف تفاراس علاقة من كوئي بعي اسكول يالعلمي ادار مبس تقارد وجار باريهال حكومت في سركارى اسكول

خان کومٹی تھا۔ شادی کے دس سال بعد شہناز نے جنم ایا۔ توسلامت خان كاجرو خبش ب كلل افعار اس ك دوسر بسال اس كرينا بواجس كانام عليم خان راها تحمیا۔ بینا ہوئے کے باوجود سلامت خان اپنی بنی کوجان مصافياده جابتاتها اس كى برخوابش بورى كرتا تقار

این عمر کے یانجویں سال شہناز نے اینے باپ ے خواہش ظاہر کی کدوہ پڑھنا جا ہتی ہے اس کی خواہش جان كرسلامت خان بعونيكا روعي وه جامناتها كداس ملاقے میں تعلیم کی بات کرنائی جرم ہے اور پھر جها تكيرخان لا كيول كي تعليم كالوائنا في تخت مخالف تعا. ا يک طرف جيا تمير خان کی وہشت اعصاب پر عاوی تعی تو دوسری طرف بنی کی خواہش کوبھی نظرانداز کرنا اس کے کئے تاممکن تھا وہ خود عی بمشکل میٹرک بحک پڑھ یا یا تھا۔ ليكن يتعليم بهى اس في شهر عن اس دور عن عاصل كالمي جسب اس کے والد روزگار کے ملیلے علی شہر کئے تھے اوروین قیام کرے انہوں نے سلامت خان اوراس کی مال وجعى شبر بلواليا تفايه

بنوائے بھی نیکن جہاتگیر خان کے علم پران اسکولوں کی اداف سلامت خان کے جوان ہوتے ہی و ووالی گاؤں اوٹ بھی نیکن جہاتگیر خان کے علم پران اسکولوں کی ادف آئے۔ سلامت خان کی شادی کے دوسرے سال اس سلامت خان کی مہناز اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ جہاتگیر کے والداور چو تنصیال اس کی والدووفات ہا تکمیں۔

Dar Digest 262 January 2015

جلدی کروسورے تکلنے والا ہے۔" کارندے نے پیلا کرکہا اوراے وارتک دیے کے لئے ہوائی فائر کیا، وہ دریا کے كناري كمزى شبنازى طرف يزهاجواس كى طرف وكم ر بی تقی، شہناز کی نظروں میں حسرت ویاس مے بینی مهوت كا خوف اوربهت بكه تقاال كي سواليه نكاجي كويا اين باپ سے يو چوري تھيں كه "كيانك باپ اپن بني كو خودا بن باتھوں سے موت کے مندیل و ملیل سکتا ہے۔" پھرسلامت خالن نے اپن بھیکی ہوئی آ تمعیس جعیجیں اور بیٹی کودریا میں دھکیل دیا، وہ دریا کی سرش لبروں میں جاگری اورنگاہوں سے اوجھل ہوگئ، ای کا نام زندگ ہے جوگر گٹ کی طرح رنگ بدلتی ہے۔ اس کا ہرلحہ مختلف ہوتا ہے آیک ہی وقت میں کی کے کمرے میت اخدری ہوتی ہے اور کس دوسرے کھر میں خوشیوں کا ربعی ہوتا ہے شيهاز سلامت خان كى صرف بني عى نبيل جكر كا كوشه تھی۔"اے لوگوا کیاتم ال باپ کاو کھ جان سکتے ہوجس نے خودات باتھوں سے اپنی بیٹی کوموت کے گھاٹ اٹاراہو۔" 4 4

آ کھ کھلتے ہی اس نے ادھرادھرد کھا۔ گراسے مایوی ہوئی اس دینر اندھرے میں اسے بچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا وہ اپنی جگہ سے اٹھا ادرا ندھوں کی طرح تول مشول کر آ ہسند آ ہستہ چلنے لگا۔ ہر طرف کردد غبار اور دھول می جی ہوئی تھی دو دیواروں کے ساتھ چلنا ہوا آ گے ہو ھتا کر ایسے جانی دو ہوئی کر دیفیا کہ دو یون کر یو ساتھ جانی دیا ہوا آ گے ہو ھتا کر بیٹے گیا۔ ادھرادھر ٹھلنے کے بعددہ ایک جگہ نک ہے۔ کانی در یک ادھرادھر ٹھلنے کے بعددہ ایک جگہ نک کر بیٹے گیا۔ اور یکس اوھرادھر ٹھلنے کے بعددہ ایک جگہ نک کر بیٹے گیا۔ اور یکس اور یکس آ یاوہ بیٹے بھی بھول چکا تھا کہ دو کون کی اور یہاں کیسے پہنچا؟ ایس کے ذہمن جس ماضی کی اور ایس کے دہمن جس ماضی کی بعداس نے دنواریں دوبارہ نوانی شروع کر دیں۔ اس یا دواشت کی دئی ور بھی اندھرے سے مانوی ہو جگی تھی۔ اور یکس اندھرے سے مانوی ہو جگی تھی۔ اور یکس دھند لے دھند لے دیواروں کے نقوش دکھائی دیے تھے۔ دھند لے دھند لے دیواروں کے نقوش دکھائی دیے تھے۔ دینے تھے۔ دھند لے دھند لے دیواروں کے نقوش دکھائی دیے تھے۔ دینے تھے۔ تھے۔ دھند لے دھند لے دیواروں کے نقوش دکھائی دیے تھے۔ دھند لے دھند لے دیواروں کے نقوش دکھائی دیے تھے۔ دھند لے دھند لے دیواروں کے نقوش دکھائی دیے تھے۔ دھند لے دھند لے دیواروں کے نقوش دکھائی دیے تھے۔ دھند لے دھند لے دیواروں کے نقوش دکھائی دیے تھے۔

كانى وير كل مبلنے كے بعد وہ دوبارہ تحك خوراك بن جائے گا۔

بار کرایک دیوارے بیک لگا کر بیٹے گیا۔ ادر مو پینے لگا۔"وہ کون ہے اورا ہے بیمال کس نے تید کیا؟ شاید بیمال کوئی ہوجو بچھے اس قید تنہائی ہے باہر تکالے۔" یہ موجو بھے اس قید تنہائی ہے باہر تکالے۔" کیئی اس کی یہ آواز کر دو اور ہے کے درود ہوار ہے کرا کر دوبارہ اس کے کاٹوں ہے کرائی ،اس نے وحشت کے عالم میں اپنے سرکا مقبی صدد ہوار ہے کرائی اس نے وحشت کے عالم میں اپنے سرکا مقبی وجود میں سرایت کرگئی اس نے دونوں ہاتھوں ہے اپنا مرقعام لیا اس کے ہور ہوا اس کے اور سے مراقعا میں اس نے ہوئی اس نے دونوں ہاتھوں ہے اپنا سرقعام لیا اس کے سر برایک بروا سا کومز بناہوا تھا ادراس کے ہال خون ہے رہی ہورہے تھے جو خشک ہوکر ہالوں سر بر بوٹ ہونے سے بہلے اس کے مر برایک ہور ہے تھے جو خشک ہوکر ہالوں سر بر بوٹ ہے بال خون ہے گئی ہورہے تھے جو خشک ہوکر ہالوں سر بر بوٹ ہے بہائی در بھی میں جم گیا تھا۔ گویا ہے ہوئی ہونے سے بہلے اس کے سر بر بوٹ ہے بہائی در بھی میں کافی در بھی دو اس بیٹھارہا۔

اندهرے میں میں وشام کا اغازہ کون کرسکتا ہے اپنے کی اسے بنڈلی میں تکلیف کی شعید ترین احساس ہوا۔ ایسا لگا جیے کئی جانور نے ایس کی بنڈلی میں اپنے کو اس کی بنڈلی میں اپنے کو رائے گھیرا کرآ تکھیں کھول دیں ہوائی۔ بلی کی جسامت کا خونوار پویا تفا۔ جواس کی بنڈلی میں دانت گاڑے ہوے تفارای شم کے تمن چاد اور جو ہا اس کے قریب ہی موجود ہے کھی اندھیرے اور جو ہاں کے قریب ہی موجود ہے کھی اندھیرے کے باد جودا ہے ان چوہوں کی جملی آئی میں صاف دکھائی وے دی ہوئی ہوئی آئی میں صاف دکھائی اس کے باد جودا ہے ان چوہوں کی جملی آئی میں صاف دکھائی اس کے باد جودا ہوئی میں ۔ بلی کی جسامت کے خوف ناک چوہ اس کے باد گورا اس نے چلا کر چوہوں کو ہشکارہ ادرا تھ کر کھڑا اس کے اردگر دجھے ہوتا شروع ہونے ہے۔ '' ہش ہش ہی جو ہوگیا۔ جو ہے بدک کر چھیے ہے۔ '' ہش ہش ہی جو ہوگیا۔ جو ہے بدک کر چھیے ہے۔ '' ہش ہش ہی ہوگیا۔ جو ہے بدک کر چھیے ہے۔

آبھی اسے کوڑے ہوئے چندی کے گزرے موٹے پندی لیے گزرے سے کہ یاؤں کے آکو سے میں تکلیف کا شدید ترین احساس ہوائی نے آکو سے میں تکلیف کا شدید ترین احساس ہوائی نے آبخے ہوئے اپنا یاؤں جھٹکا چوہوں کی تغیراور فتہ رفتہ ہوستی ہاری تھی ،ان کے دانت اس قد و تیز اور نوکیلے سے کہا ہے اپنے یاؤں میں سوئیاں می اتر تی محسوس ہوری تعیس اس کے لئے میا حساس می خوف تاک محسوس ہوری تعیس اس کے لئے میا حساس می خوف آر چوہوں کی خوار چوہوں کی خوبوں کی خو

Dar Digest 265 January 2015

copied From Web

سلامت خان نے شہر سے کیا بیں لاکر بنی كويرهانا شروع كياروه انتهائي زبين بجي محى اس كاحافظ بهترين تفاروه ابناسبق اس طرح يادكرني كد كويا الصبق كوكھول كريلا ديا گيا ہو۔ آئھ سلاكی عمر تک دوائی ذہائت کے بل بوتے برای مقام بر بھی چی کئی کے سلاست خان كوخود بهي تيرت بموتي تقي

سلامت خان جب شہرجاتا اس کے پڑھنے کے لئے بچول کے رسالے اور اخبارات لے آتا۔ ایک روز روہ ایک کالی باپ کے پاس لائی اور بولی۔" بابا عمل نے كباني للسيء

سلامت خان نے جب اس کی تکسی ہوئی کہانی مرحى توسششدرره كيا رايا لك رباتها جي بيكهاني كى بچی نے تبیس بلکے کسی رائٹر نے لکھی ہو۔سلامت فان نے وہ کہانی شہر جاکر بوسٹ کردی۔ جوا مطلے ی ماہ رسالے عى شائع بوكن \_

شهبازاین کهانی شامل اشاعت و کمچه کر بردی خوش ہوئی پھروہ آکٹر اس رسالے کے لئے تفصے کی۔ ایک روز اس نے اسین علاقے کی کہائی لکسی کداس کے علاقے میں بچوں اور بچیوں کے تعلیم حاصل کرنے پر یا بندی لگاوی ممنى ہے اور صنف نازك كو كمتر محلوق سمجھا جاتا ہے اور پھر اس نے اسب ساتھ کھیلتے والی بچیوں کوائی وری کتابوں ے بڑھانا شروع کرویا۔

علم كى روشى كيسيلانااس كانا قابل معانى جرم تغبرا اس جرم كى اطلاع سنت عى جها تكير خان أحمك بكولا موكياً. سلامت خان كود بريد برطلب كرليا حميا-" سلامت خان تہاری بنی نے وہ حرکت کی ہے جوآج تل مارے علاقے می کولوکی نے بیس کی میں لگتا ہے کہ بیکاؤں کی دوسری الا کول کوسی خراب کرے کی اور گاؤل کی بدنائ كاباعث بين كاراس للهُ يرامكم ب كفي موسة

باتھوں سے مارسکتا ہوں۔"سمنامت خان تروب الحا۔ "تو پھر ہمارے حكم ير تمہارے بينے اور بيني كوتم سميت مارويا جائے گا۔" جہانگير خان سائب كى طرح پھنکارہ اس کے علم براس کے کارندے سلامت خان کے بیٹے سلیم خان کوای دفت اس کے تھریے اٹھ لائے۔ وہ معصوم بجيؤرك ماري رووياتقار

"سلامت خان سورج نظنے سے پہلے میرے علم برعملورا مد ہونا جا ہے ورندتم بنی کے ساتھ بنے سے بھی باحددهوميموسك "جهانكيرخان في فيصلدكن ليج مين كها اور سلامت خان خاموشی سے اس کے ڈیرے سے بابرنكل كباروه جاساتها كداحقان ففنول بابساي منے کی زندگی بھانے کے لئے بی کی قربانی دی تھی۔اس کی بیوی ساری رات رونی رسی منع یا بی بیج کے قریب اس نے بین کو دیکایا اور دریائے کنارے کے آیا۔ اس کے گھر کی تمرانی پرمعمور جہانگیر خان کا ایک کارندہ بھی اس س بكه فاصله برراعل تعامد كعراتعار

"بَاوَاجِالَى آبِ مِجْصِي ماردوكي؟"وه معصومان انداز من بونی اور سلامت خان کوایسالگاجیه کسی نے اس کا ول منتمی على داوي كرمسل والا بوروه با اختيار مني سے

"بابا جانی آپ عی تو کہتے سے کر مم اور خوشی انسان کے ساتھ ساتھ ہیں۔ بڑے سے بڑے دکھ كومروش سيسناجات -اكرميرى موت ساآب اور بھائی کی زندگی بچتی ہے تو مجھے کوئی عم نہیں۔" وہ معسوم بحائي عرب بوه كربوى بالتي كردى كان

اورسلامت خال كاول عمست بعثا جار بالقابيب بی کی انتہائمی وہ این جگر کے کوشے کوخود ہی موت کے منه عن دهلينے كے كئے مجود تعار اكر ايدا نہ كرتا توجها كلير ے پہلے اسے تم خود اپنے ہاتھوں سے اس دنیاس سے جان سے مارڈ النارلیکن بی کوہی خود اپنے ہاتھوں سے رخصت کردو۔" رخصت کردو۔" خان ای کے بیٹے اور بیوی کے ساتھ ساتھ شہتاز کو سی

جہاتگیرفان نے برٹی سے عمریا۔ جہاتگیرفان نے برٹی سے عمریا۔ "سردار میں کیسے اٹی پیول جیسی بٹی کواپ خان کا کارندہ رائعل اٹھائے کھڑا تھا۔"سلامت خان

Dar Digest 264 January 2015

رائے میں آئے والے پھرے فور کھا کر گرا اور کرا ہے موے جسے عل افعاتو مششدرر وگیا۔

تزكى غائب متنى بياليك دريان يهازي علاقه تفا عارول طرف بريالي على بريالي على دور دور دور كس كس انساني آبادی کا نام ونشان نیر تھا چیز اور دیار کے ورخت وہش مناظر بیش کرد ہے تھے لیکن وہ ان سب سے بے نیازسوج ر باتفا ك الزي كبال عنى ؟ كبين اس عمارت من دوباره توشیس بلی منی؟ لیکن وہ تھی کون؟ اوروہ خود کہاں ہے اورکون ہے؟ اوراس عارت کے تبدخانے می کیے پہنچا؟ جبال خون خوار چوہ موجود تھے۔" لاتعداد سوالات اس كذاك عن الجررب تق

میچے در چلنے کے بعدوہ تھک کر ایک چیڑ کے ورخت سے قیک لگا کر بیٹھ کیا اور اپنا جائز ہ لیا ہم کی چوٹ كے علاوہ جم من جگد جگد جوہوں كے كانے سے زخم یر کیے تھے اور شدید تکایف ہور ہی تھی اس نے سوچتے سوچتے بے خیالی میں اپنے گلے پر ہاتھ پھیرا تو اس کے باته من ایک عجیب ساخت کالاکث آعمیا جوایک سهری چین سے شلک تھا۔ اس نے چین کا بک کول کرلاکث نكالا بياعام لاكث معتلف عجيب ساخت كالقدر ابعار والالاكث فقارجس كے عقب ميں كمزى كى سوكى ے مشابہ خواسا بنن تھا۔ اس نے الجھے ہوئے ذاکن سے لاكث كود يكما اور بكر ددباره لاكث محل عن بكن ليا اوركرت كىسائيد كى جيب عين كالاايك خافي توبزارول كارم مى جكدومرے فانے عن أيك تصور يحى اس نے تصور بری سے نکالی اے تصور و کھے کر جرت کا ایک اور جھتا لگا تصویر میں وہ ایک لڑک کے ساتھ موجود تفاردونون في ايك دوسر الالتحقام ركها تفا-

سب ہے زیادہ حمرت کی بات سمی کہ بدوی لڑکی

يكافعارس لئے وہ أيك طرف سستانے كے لئے ميخ كيا۔ م مجهدار بعدات دورے ایک مسافروین آتی دکھائی دی وہ اٹھ کر کھڑا ہوگیا اس وقت اس کی اُظریزک کنارے نصب ایک چھوٹے سے بورڈ پریزی جس برعلاقے کا نام لکھاہواتھا۔ وین کے قریب آتے عی اس نے اشارے ے وین کواشارے سے روکا۔خوش ممتی سے دین می ایک سید فالی تھی جو کھڑ کی کے ساتھ تھی۔ بچھ در بعد كنذ يمتراس كقريب آياس نے خاموشی سے سوكانوٹ تكال كركن كيشركي طرف برهاديات كبال جانا ہے؟" سند بمشرف بوجها اوروه سوج من براحميا كداب اس كيا بتائے کہا ہے کہاں جانا ہا ہے اوا پنانام تک یاد ندھا۔ " میں نے یو چھا ہے کہاں جاتا ہے؟" کنڈ یکٹر في جمنه الرئيز ليج من يوجما

" كارى كبال تك جائے كى؟"اس نے يوجيا۔ "فیض آبادا اُے تک " کنڈیکٹرنے جمرت ہے اسے و مجھتے ہوئے کہا۔

" بجھے بھی وہیں جانا ہے۔" وہ جواب دے کر كورى سے باہرد يمض لگا۔

"كُنّاب كلسكا بواب؟" كند يكثر يوبر ايار فيفن آبادايك بررونق علاقه تفاءايك ميئر ذريسر کی شاپ پرنہائے کے بعد شعو کرواکر باہر لکا اورایک اوسط درج کے ہوئل برکھانا کھایا، برس میں رقم موجود موے کی وجہ سےاے اب تک کوئی دشواری میٹ شیس آئی تقی کیکن چوہوں کے کاشنے ہے جسم میں مخت تکلیف ہوری می ، ہوئل سے کھانا کھاکر باہر نکا تو کھے تی فاصلے راس کی نظر ایک عمارت بربری در بدایک برائویث استال تعارال كوقدم باختيار استال كالمارت ك طرف اٹھنے کے بار کگ ار یا کے قریب پہنچے ہی وہ بے تھی جس نے اسے تبدخانے ہے آزاد کردایا تھا اورا پنا نام اختیار رک کیا۔ کار میں ڈاکٹروں والا گاؤن پینے ایک لڑکی کرن بتایاتھا۔ کویاس کا اس لڑک ہے کوئی نہ کوئی مہراتعلق سوار ہوری تھی، یہ وی لڑکی تھی جس نے اسے جوہوں تھا،وسی اسے اس کے ہانے کے بارے میں بتائی تھی۔ والے تبد خانے سے بیایا تھا اوراہا نام کرن بتایا تھا م کھے دیر آ رام کرنے کے بعدوہ اشااور بی سؤک اور کرن کی تصویر بھی اس کے بیس میں موجود می جس یر چلنے لگا کانی در بعدوہ کی سڑک پر مبنجا تو کانی تھک میں اس نے کرن کا ہاتھ تھا مرکھا تھا گویا کرن اور اس کا

Dar Digest 267 January 2015

ر سیرهیال پر هرائزی کے قریب جاپہتیا۔ در دائ سے با بہتیا۔ در دائ سے باہر نظمے بی وہ ایک ددمرے کمرے میں پہنچا۔ در دائ سے بحر اسم میں بہتی ہے تھے۔ یہ براتھا۔ بین میں کلول بحرا ہوا تھا۔ ایک طرف بردی ی ہوا تھا۔ جن میں کلول بحرا ہوا تھا۔ ایک طرف بردی ی الماری تھی۔ میاسے ٹرالی پر کمپیوٹر رکھا تھا۔ دہ ایک کرے سے نگل کرکوریڈور میں وافل ہوئے ، از کی نے ایک کرے کا دروازہ کھولا اور بولی۔ "اس کرے ش بط جاؤاندرالماری میں سے بیڑے نکال کر پہنوادر جلدی باہر جاؤاندرالماری میں سے بیڑے نکال کر پہنوادر جلدی باہر جاؤاندرالماری میں سے بیڑے نکال کر پہنوادر جلدی باہر باؤاندرالماری میں سے بیڑے نکال کر پہنوادر جلدی باہر باؤاندرالماری میں سے بیڑے ان کال کر پہنوادر جلدی باہر باؤاندرالماری میں سے بیڑے ان کال کر پہنوادر جلدی باہر باؤاندرالماری میں سے بیڑے ان کال کر پہنوادر جلدی باہر باؤاندرالماری میں سے بیڑے ان کال کر پہنوادر جلدی باہر باؤاندرالماری میں سے بیڑے ان کال کر پرنوادر جلدی باہر باؤاندرالماری میں سے بیڑے ان کال کر پرنوادر جلدی باہر باؤاندرالماری میں سے بیڑے ہوں ۔ "

سے بہاڑی علاقہ تھا جوشاید بزاروں نب بلند تھا اسکار براروں نب بلند تھا کہ اسکار براروں نب بلند تھا کہ کہ کا دورددر تک تام دنشان نہ تھا۔ کو یاس علاقے میں بیدا حدم کان تھا کیک طرف کی میں بیدا حدم کان تھا کیک طرف کی میں بیدا حدم کان تھا ایک طرف کی میں بیدا حدم کان تھا ایک طرف کی میں بیدا میں مرک رہائے گئے۔ "م کون ہواور بھے بیال کس نے قید کیا تھا بھے اسپنارے میں بکھیاد کیوں بیال کس نے وورد نوں ہواور بھے اسپنارے میں بکھیاد کیوں بیال سے گزرری تھی کہ چون ہوالا۔ انہمی کرن ہوا ہیں اس کے اور کی جوالا۔ انہمی کرن ہوا بیال سے گزرری تھی کہ چون کی کہ چون کی اور کی کی کہ جواب سے مطمئن نہیں ہوا بھا اس دیران دوران میں مطمئن نہیں ہوا بھا اس دیران دوران سے مطمئن نہیں ہوا بھا اس دیران دوران سے مطمئن نہیں ہوا بھا اس دیران میں مطابق کی کون سے مرے میں الماری میں دی کوئی سے بیتہ چلا کہ کون سے کرے میں الماری میں کی کرے میں دور ہیں وہ بے خیالی میں سوچتا ہوا جار ہاتھا کہ کوئی سے جود ہیں وہ بے خیالی میں سوچتا ہوا جار ہاتھا کہ کی سے بیتہ چلا کہ کوئی سے بیتہ جلا کہ کوئی سے بیتہ جلا کہ کوئی سے میں جیا ہوا جار ہاتھا کہ کی سے بیتہ جلا کہ کوئی سے میں جیا ہوا جار ہاتھا کہ کی سے بیتہ جلا کہ کوئی سے بیتہ جلا کہ کوئی میں سوچتا ہوا جار ہاتھا کہ کی سے بیتہ جلا کہ کوئی سے بیتہ جلا کہ کوئی سے میں جیا کہ کوئی میں سوچتا ہوا جار ہاتھا کہ کی سے بیتہ جلا کہ کوئی سے دیا گیا گیا جا میں دیا ہوا جار ہاتھا کہ

وہ زندگی بچاتے کے لئے اس کمرے عل اچھ الاهر بها گئے لگا۔ جہاں جہاں وہ بھا گنا چوہ تیز رفاری سے ال کا پیچا کرتے اور جہال وہ رکا چوے اے محر کرایے دانت اس کے بادس میں کاڑنے کی کوشش كرت مسلل بعامة رئيسة الكاماني وهوكتي ك طرح على اوراعصاب جواب دين على يتني، آخركب تك وه تنباان جوبول سے لاتا بيدسية وعريف مروال كى قبر بين والاقعار بها مع يعاصح بلا خروه تفك ہارکر کر بڑااس کے گرتے ہی چوہوں نے اس پر یلغار کردی اورجگرجگرے ال کے جم من چھید کرنے سگے۔ دو جان بجانے کے لئے اتھا بھا گا اور تھک ہار کردوبار ، گرجا کا چوہاں کے پورے جود پراحاط کر بھے تھے۔ موت ادرزندگی کے درمیان تحول کا فاصلہ قدا۔ سينكرون خونخوار چوہول سے جان بچانا مشكل بى نبين تامكن بھى تقااس نے كئى چوہول كواسية پاؤل سے كالاس ك باوجود ع ب ال ك جم على موران كرن ك كوششول من معردف يقد خون كى بوندي جكد جكد كبال سے نكل ركى تيں۔ انسانی خون كى بوچوہوں كومشتعل كرچى تقى زندگى كى خوائل نے اس كے بے ش وبدح كت جم من ارتعاش بيدا كيا اوروه دوباره الله كركفز ابوكيا\_

Dar Digest 266 January 2015

فدر جرت ے مجھے و کھورہ ہو، کہاناں کہ ہم دونوں کے لے اچھی ی دوکب جائے لے آؤ۔ "ویٹراس طرح تیزی ے وہاں سے پلتا جھے اس نے آصف کے روب میں کوئی بھوت و کھے لیا ہو۔ پچھ در بعداس نے ٹرے میں دوكب جائ لاك ورت ورت ترا اصف ك سائين ركاكروالي اوث عميار

" بان تو من كهدر ي تقى كه بهم دونون كاول كارشته ہے حادثانی طور پر ہماری الاقات ہوئی تھی اورہم آیک دوسرے کوچاہے کے اور پھرایک حادثے میں تم بادداشت كوبيني ."

" بيسب كيے ہوا مجھے تفصيل ہے بتاؤ "اور بال تم عاے تو ہو۔ شتری ہوری ہے۔ " صف نے جا سے کا محونث ليتے ہوئے کہا۔

"في لول كى اتى جلدى بحى كيا ب- ايك منت تم يبين بيفو تجھے گھر ضروري كال كرنى ہے۔ ابنامو باكل ون میں گھر ہر بھول آئی ہول۔" وہ بولی اور کری سے انحہ کر ایک طرف بروه کی جبکه آصف این بارے می سوجتے ہوئے جائے ہے لگا۔اے محے ہوئے کانی در ہو چکی تھی اوروه اب تک تبیس لوثی تھی۔

آصف ائی جائے لی چکاتھا جبر کرن کے لئے موجود دوسرے كب على جائے بنوزموجودكى بديندسن سریدانظار کرنے کے بعدان نے اشارے سے ویٹر كوبلابا-" جي سر-" وه قريب آكر مود باندليجه من بولايه "میری خاتون ساتھی فون کرنے کا دُنٹر پڑگی تھیں

اب تك تبين اوتين كياتم في أبين كاؤنثر يرد يكاب "سرآب الملياي اس مول مين داخل موسة تصاوراس ميزير تنهاى مينے تھے۔ جب آپ نے مجھے دوکب میائے کا آرڈر دیا تب بھی جس حمران تھا اس دوران آب اکیلے ی باتم کے جارے تھے۔ ویٹرنے

ڈرتے ڈرتے کہا۔ ڈرتے ڈرتے کہا۔ "تم کیا بکواس کررہ ہوکیاتم نے جمعے پاکل بجھ "سٹرلگنا ہوائی تم پاکل ہوراس روز بھی جب رکھا ہے میں کرن کے ساتھ اس ہول میں داخل ہوا تھا تم نے میراراستہ ردکا تھا، تب بھی میں نے یہی کہا تھا کہ اورتم ے جائے لانے کوکہا تھاوہ اب تک بیرے ساتھ تھی۔ میں تہیں تبیں جانتی اور اب چرتم بیراراستارو کے کھڑے

اورتم كبدر ب بوكد عن اكيلاخود ي بالتي كرد بالقار "ال ک آواز بندرت بلند مول جاری تھی اروگرد بیٹے دوسرے لوگوں نے چونک کرآ صف کودیکھا جبکہ ویٹراسے تاسف عجرى نكابول عدد كمير باتقاء

آصف نے بل بے کیا اور ہوٹل سے باہر تکا اے بچھنیں آرہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہورہاہے، کرن نے اس کا نام آ مف حسین بتایاتھا پھروہ کاؤنٹر سے کال كرنے كا كه كركئ اور واليس نبيس لونى \_جيك ويٹر كا كہنا تھا کے آصف ہونل میں تنہایی داخل ہوا تھا اس کے ساتھ كوئى خاتون موجود نبيس تقى ـ وه جتنا سوچتا اتنابى الجفتا مجراس نے سوچا اس الجھی ہوئی ڈور کاسر اسلیمانے کے لے اے ای استال میں جانا ہوگا۔ بہاں اس نے كران كود يكحاتها ر

وہ دہاں سے سیدھا اسپتال جا پہنیا استقبالیہ یا یک اسارت سی اثری موجود محید "میس ڈاکٹر کرن سے منا جا ہتا ہوں۔"اس نے استقبالیہ برموجودلا کی سے اپنا مه عابیان کمیا۔

''یہاں واکٹر کرن نہیں ہیں۔''لڑ کی نے

اجا کے اس کی نظر کوریڈورے آئی کرن بریزی اس وقت وه و اكثرول والے كاؤن على الموس تھى۔" آپ تو كمدرى تعين اس استال من كوئى ۋاكمر كران تبين - وه دیکھیں سامنے سے ڈاکٹر کرن آ رعی ہیں۔"آ صف نے انكل ساس كى طرف اشاره كيا-

"پيكرن نبيل ۋاكنززكى بين-"لزكى ملى-اس اشاوش وواستعباليدتك بيني جكامي

آصف اس کی راہ میں حاکل ہوگیا اوروہ اے غصے ہے دیکھنے لگی۔"اس روزتم ہول ہے کہاں عائب مور في مس اورم في محصابنانام غلط كون بناياتها "آصف

Dar Digest 269 January 2015

وى نەلولى دىشتەتھا۔

وہ گاڑی میں میضے بی والی تھی کہاس نے ایکارا و حرن اور اس كى طرف دوزا تو وه است حرت ست و يكيف للي " تم محي ال عمادت ب باير فكالت كي عد كبال عائب بوكن تعين - ١٠٠٠

مسيرتمباراوماغ تودرست بيل مي في مي مي ويكماليس اور بال ميراة م كرن ليس -" برکیے ہوسکتا ہے؟ تم کرن بی ہو۔ می تمبارا چېره کيسے بھول سکتا ہوں تم بی نے تو ميري جان بيالي هي ۔'' 'مسٹر لگتا ہے تہارا ذہنی توازن در سے نہیں بہتر یمی ہے کہتم اس استال میں وہی امراض کے ماہرڈ اکٹرسیل ہے ملودہ بہترین سائیکولوجسٹ ہیں۔"وہ ميخ ليج يس بول-

"اگرتم كرن تين تو،جب ميل في تسبيل كرن كه كريكارا توتم كيول ركيس اور مجھ مؤكر كيول ديكما؟"اى في ايل طرف سے دليل پيش كى۔

''تم اگر یا گلوں کی طرح مسی *لڑ* کی کی طرف دوڑ و اوراے مادھوری کہ کر بھاروے تودہ رک کرجرت سے حمہیں ویکھے گی ،اس کا بیمطلب تو تبیس کدوہ مادھوری ہے ۔اب میرارات چھوڑو مجھے دیسے بی دیر بمور بی ہے۔"اس في تدايج بن كما اوركازى بن بيفرات النارك كياء ربورس كرك ياركك س بابرنكالي اور تيز رفاري س سینال کے من گیٹ سے باہرنکل کی۔

وہ اے حرت سے جاتا دیکمتار ہا اے بھوٹیس رہاتھا کہ کرن اے بچانے سے کول انکار کردن ہے ۔اس نے اس کی جان بھائی می اور پھروہ اتی جلدی بآباد كال استال على كسيم المي كمدروبال ا رہے کے بعد وہ استال میں داخل ہوا۔ 0 يس موجود واكثر في حرست سياس كوفولكا كياادراك الجكشن لكان سك بعد بجهمية يس المحاكر

یر بیٹانی لاحق ہوگئی اے رات بسر کرنے کے کئے جگہ دركار مى اس نے ايك چھوٹے سے ہوئل ميں كروليان نام تویاد سیس تھا اسے جونام ذہن میں آیا کاؤنٹر پرونی بتادیا۔ اس نے تین جارروز ہول کے ای کرے می كزارد ميظم وه دان مجرادهم ادهم كهومتا ربتا اوردات كو آ كربول كرك مر من من موجاتا وه جانا جا بتا تقاكدوه کون ہے؟ اوراس برئیا گزری ؟ وہ اس تبدخانے عل کیے بہنجااور کرن ہےاس کا کیارشدہ

یا تھویں روز جب وہ ایک فٹ یاتھ یہ سے محرُرر ماتھا کہ اسے عقب سے جانی بیجائی نسوانی آواز سنالًى دى \_" آصف \_" دومزااس كى پشت بركرن موجود تختی۔ اس نے میکسی نما خوبصورت لباس میکن رکھا تھا ۔"تم؟"ال كرمنے باغتيار لكا۔

"بان من اب يسل كمزے و يمية رموكے يا اول جلوے یاد ہے۔ ہم نے ایک باراس مول عی ناشتہ کیا تھا۔" وہ ایک فائیواسٹار ہوئل کی طرف انگل سے اشارہ كرتي موئ شوخ ليح من بوني-

"ان روز وتم نے اسپتال کے پارکنگ امریا میں مجھے بیجائے سے انکار کردیاتھا۔"

"عی مان کرری می "وونس بری وووای کے ساتھ چلتا ہوا ہوگل میں واعل ہوا اورایک خالی میز کے قریب رکھی کری پر بین گیا۔ کرن اس کے سامنے بیٹے گئی۔ " دو کپ اچھی ک جائے کے آؤ۔" ویٹر کے قریب آتے ى اى نے كمااورو بلايتا ويٹراے ترت عد يكھنے لكا۔ "اب بناؤيل كون جول؟ اور بيراتم مي كميارشة ہے تہاری تصویر بھی میرے یاس موجود ہے۔"اس نے كرن كي آنكھوں ميں جيا تھتے ہوئے كہا۔

"على سفيمين بتاياتها كديراتام كرن ب-اورتم أ صف موسة صف حسين اورجم دونون كاول كارشته سب " محميام إنام آصف صين ب- "ال في سوجا ای دقت اے محسوں ہوا کہ دبلایتلادیٹراب تک کمڑااہے دہ میڈیکل اسٹور سے ادویات خرید کرمڑک جرت سے دیکھ رہاہے۔ آصف غصے سے دھاڑا۔"اے ی کرتے لگا دن توای طرح کر رکیا دات کؤی مسٹرکیا میرے سریسینگ نکل آے ہیں جواس

Dar Digest 268 January 2015

وستیاب فلائث سے اسلام آباد آنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ ممرراجيل في منع كرديا اوركها كدوه خودي ايك دوروزيس آسف كونے كران كے كمر آجائے كا۔

بعرواصف صاحب نے آصف سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی توراحیل فے موبائل فون آصف کے باتھ میں تھادیا۔" کیے ہو بیٹا اور کہاں رو گئے تھے ہم جانے نبیں کہ تمہاری مشدگی ہے ہم برکیا گزری بمباری مال توون رات روتی رجی ہے۔ ان کے کہ ہے ہمی يني لگ رياتها كدوه بھي بات كرتے ہوئ رور ب جين-أَ صَفِ بَرْبِ الْعَالِ" الله .... اب مِن أَ حَمِيا بهول آب فكر شدكرين أيك دوروز عني كعرآ جاؤل كالبس چنوسروری کام نمٹائے ہیں۔" اس کے بعداس کی مال نے اس کے ساتھ بات کی راحیل ڈاکٹر تھا اور اس اسپتال من ڈیول کررہاتھا جیال آصف واکٹرزس سے ماتھا۔ این کی رات کی و بوئی تھی وہ رات کو اسپترال چلا گیا۔

صح نامین کرتے بی آ صف میلنے کے لئے مرے باہر لگلا۔ شبلتے شبلتے اس نے سوجارا حیل کی موجود کی میں ووبارہ واکٹرزش سے ملول۔اس کا فربن اب تک سے تعلیم كرفي كوتيارتين تحاكه كرن اورزش دو الك الك هخصيتين بين-

سامنے ہے ایک تیلسی کوآ تاد ٹیج کرای نے تیکسی کوہاتھ کے اشارے ہے روکا وہ اسپتال کے گیٹ ہے مجمح فایسلے پر اترا۔ اورایک طرف کھڑا ہو گیا۔ را قبل کی ؤیونی آف ہونے میں مجھای در بھی۔ شایدا بھی تر کس بھی وْبِونِي بِرِبْسِ آئِي تَعَى -اس كااراده يهان آتے عن بدل ا کیا تھا اس نے سوجا جیسے بی ترس آئے گی وہ اسے روکے گاآگردہ اٹی بات اڑی ربی تو دہ اے دہ تصویر دکھائے گا جس میں دوآ صف کے ساتھ موجود کی۔

آصف وہیں کھڑے کھڑے جب اکتامیا توارد كردكا جائزه لين لكاسيتال كركيث سر مجمد فاصلے كلے يردونوں باتھ جماد يے ادر بورى قوت سے اس كا كلا یرایک بغیر حصت والی جیب کمزی تمی جس میں تمین اوباش وبانے لگا جیب اب تک سڑک پردوزر ہی تھی۔ صورت افراد بننصے تھے ای وقت ایک طرف سے مہران كارآتى دكھائى دى ده اسپتال كے كيث يرلم بحركے لئے ستى جبكہ آصف كا دم تحفظے لگا ادرآ تحمول كے آكے

آستہ بوئی ی سی کداجا تک جیب سے میوں اوباش عورت افراداترے اور چیٹم زون مٹن کار کے قریب پہنچ سي اب ان من سے دو ك باتھوں من يعل بھى نظر آرے تے جوانوں نے شایدلباس میں چھیار کھے تھے ان سے سلے کے وفی بھے بھتادہ کادکادردازہ کھول کرزس كويا بركعيب كرجيب مين ذال يحك تف

رُس مدور کے لئے مجمع اور جلا رہی تھی ان کے باتعول میں موجود پیعل کی دجہ ہے دہاں موجود افراد میں ے کسی کی ہمت نہ ہوئی کے زمس کو بچانے کی کوشش کرتا ادهرموقع برموجودة مفحركت شرآيا-اورايك جعلك ے آگے بڑھنے والی جیب کے چھے ووڑا۔ اور بھاگ کر لمحول میں جیب میں سوار ہو گیا جیب کے اغدر زبروست تش مَثْن شروع بوچی تھی وہ اگر جدانی یادواشت کھوچکا تحاليكن شاير وضي مين مارشل آرث كالحلازي روج كاتفا اس لئے اس کے الشعور میں دیے مارشکی آرٹ کے داؤج خود بخود ان أن على الاراس كم باتھ باؤس طلن تَنْ اسْ نِهُ اسْمِيرُ عَلَى بِرِبَاتِهِ وَالْ كُر مِزَاحِتُ كَي أَيْكِ پیعل بردارئے بعل کا دستراس کے سر پرمارنے کی سو منطق کی آصف کی زوردار میک منگ اس کے سینے بريزى اورده والتا مواتيلتي جيب حريزا

مدد کمی کردوس نے آصف کی طرف بعل سیدھا کیائی تھا کہ آ صف نے اس کے پیعل والے ہاتھ یر ہاتھ ڈال دیا تر یکرد ہا کوئی جن جوآ صف کے کابن کی لوکو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ آصف کا زور دار گھونسہ اس محص تے جڑے پر پڑاسل اس کے ہاتھ سے نکل کیا۔

فائر کے ہولناک دھا کے نے آصف کے حافظے كوبلادياا تايالكاجي بإفاركي آوازوه يبليهم كهيل من چا ہے۔ ماضی کا مجھ حصرات یادآ نے لگا ادھر تمل آورنے اس کی لحاتی خفلت سے فائدہ اٹھاکرای کے ڈاکٹرنرس خوف زوہ ہراسال ی ایک طرف پڑی

Dar Digest 271 January 2015

گاڑی آئے بوھادی اس کے استضار پرآ صف نے ہوش مل آنے کے بعد کے تمام واقعات سناڈ الے پھرراجیل نے استحال کے مامنی کے بارے میں بتایا۔ راجيل اس كا تايازاد بهائي فقاان كي ربائش اسلام آ باديم الحي أ مف ك والدواصف حسين ايك فيكماكل ال مِي بَيْجِرِكَ بِيست بِإِفَائزَ سِمَّةً أَصفُ الْ كَالْكُومَا بِيلُاهَا اورميذيك كاستوز تت تها- يهدوز بهلية مف في اليين والد عدمرى كلوسن كا اجازت جاى ال كا كهناها كدوه الية كال فيلوز دوستول في ساته كوه مرى كلومين جاريا مبعدال كاموباكل فوك يرآ صف مت دابط تقار بمراجا ك أصف البعد بوكيا- ومونز في ك باو جود آصف کا کوئی سرائے نہیں ملااس کا موبائل فون بھی أ ف قارا أل ك والداس في حماش مين يهال بهي آ يك تنفي اور پيمر مانيان بوکروا پئيل اوٺ ڪئا تنفي رواجيل تخ يكني كم مطابق أصف ك كبيل الليج من بهي بين بري قى اورىدى كى البير ئى بارى مى ساتفا تو پرزىكى يا تُمِن كَى اسْ كَرِما تَوْتَعُوبِي يُولِ مُوجِودُهُمَاءً أَ مِفْ فِي السيه كرن في تقوير بهي وهما في أوردا حيل جو مك عميا " الاربير توواقعی و اگرز حمل قبل اور ماه مان می ایپتال میں میں۔ بلکہ سا البتال ان بن في ملكيت ب- ان كوالدين كاليك عادية من انقال بو پدائيد روه بھی بھی کہدری تھی ٹیکن اس سنسان مارت "وه بھی بھی کہدری تھی ٹیکن اس سنسان مارت كتيد خانے سے اى ف يجھ آزاد كردايا تقا اور پراس فائیواسٹار ہوٹل کے باہر بھی مجھے وہی مل تھی۔ "آصف بولا۔ "أ صف بوسكانا ب تتبيل وبهم بوابووي يميم ائی یادواشت کو بینے ہوٹا پر تمہاری دینی حالت کی رجہ سے تم ال دوسری لڑگ کوڈا کنرزجمی سجھ جینے ہو۔" بالول ك دوران دو كمر بينج عِلَك تقد راجيل كوالدحفظ ماحب بحى كمري عقداً صف كوراجل ك ساتھ دیکھ کروہ بھی چران ہو گئے۔راجل کی بہن جمیلہ بھی ات دیکھ کرکھل ایکی تھی راجیل نے تھر پر آصف کی موجودہ كوآ صف ك مطنى اطلاع كردى تى تى انبول فى يىلى

والم ب المراج والمالياء والمالياء وفي-ويتم كيا كهدر على او-تهادارويه مرى مجهست بابرے بھی خودی ملتی ہواور بھی پیچانے سے انکار کردیتی ہو۔" وہ گرمحت کی طرح رتک بدنتی کرن یا زمس کے رويع پرجمران تعاب "مسراب أرم دوباره يرسدراسة على آية تواچھانبیں ہوگا۔' کرن کا رویہ جارجانہ ہو گیا تھا۔ ان کی لفتگوب كم دوران چند وارد يوائ اورد اكرز بحى آ ي تے۔ جو ممکین نگاہوں سے آصف کو کھورر ہے تھاں ے پہلے کہ صورتحال و فی علین رہے اختیار کرتی ۔ آ صف تنزى سے چانا بواا پان السے باہر نكل كيا۔ ابر بوائي بورتى ياس كادل اورد ماغ دونول سلك د ب منظ كر يوزش ال كرماته تصويراور پيش آن دالے داقعات ال بات كالثاره كردب تحكدال كااوراس الزكر كاكونى شكون مجرا تعلق بيكن كيابيال كي مجوس بابرتمار وہ کرن کے رویے ہے ول پرداشتہ مڑک ک كنارك مرجعكات سويول ين معزق جارباتها ك مریکوں کی چرچ اجث سے اس کے قدم دک گئے ،اس كريب ى ايك سوزوى كارك يريك يرج يمائ تق دُرائِرِ مَكَ سِيتْ بِرايك اسارتْ سا نو جوان بينيا قيا كار مکتے بی وہ باہراکا اوراس سے لیٹ گیا۔ آ مف تم كبال عائب مو مح يقر بم اور پچا جان تهبيل كبال كمال نيس د هويم ت رب- "دد يو لے جار باتھار "يرتم موكون ؟" أصف في الصفودية بمشكل بلعده كرت بوئ كها اورده نوجوان است جرت ب "أصف تبهارا دماغ تودرست ب تم مجھے نے سے اتکاری ہو میں رائیل ہوں۔" د يكموتم را حيل بويا كوئي ادراصل بات بيب كه ي يادداشت كموبيضا بول-" مفسي كها-" چلو گاڑي عن بيفو كرچلتے بين رائے عن

Dar Digest 270 January 2015

زون میں بائی روف میں والا اس سے سیلے کہ آصف ان مك پنجام إلى روف تيز رفاري سايك طرف نكل كني \_ از کی ایک طرف کھڑی خوف ہے کیکیاری تھی۔'' پیاوگ كون عقر؟ اورآب كوكيول افوا كرناجات عقر؟" آحف نے پوچھا۔

"أب م .... مجھے كمرىك جھوڑويں "الزكى فاس كى بات كاجواب ديے بغير مكاياتے ہوئے كہا۔ وہ أب تک خوف ز دوتھی۔ آصف کواپی تسطی کا احساس ہوا سرک پرموجود چند افراد عجیب نظروں ہے ان کی طرف و كميرب تفيدا صف في موزسائيل أيك اسيئير يأرثس کی دکان کے سامنے یارک کی اوراس کا خیال ر کھنے ک تاكيدكركيده باره لزك كتريب وينجار

بنڈااکارڈای لاک کی تھی۔لیکن اس مادئے ہے اس کے اعصاب بربرا الزیرانخا۔ اس وقت لڑ کی کا ڈرائیونگ کرنا خطرناک ابت ہوسکا تھا۔ آصف نے ہنڈااکارڈ کی ڈرائیونگ سیٹ سنجال ٹی۔لڑ کی کا کھرایک یق علاقے میں تھا اس نے لڑی کی ہدایت کے مطابق گاڑی ایک شاندار سے بنگلے کے سامنے جارکی اوراز كرة ورنكل بجائي۔ دروازه ادھيز عمر خاتون نے کھولا ۔''انچھااب میں چینا ہوں ۔'' آصف مڑا۔

بليز!"اندرآئين،آپ نيميري جان بياني

''وہ میرافرض تھا۔''آصف نے جواب دیا۔ " بنيز! آس من من آب كواس طرح نسيس جانے دول گی۔"لڑکی بولی اوروہ انکارنہ کرسکا۔ دوسوچالیس گزیرہے ہوئے اس بنظے میں خوب صورتی کے ساتھ ساتھ مضبوطی کا بھی خیال رکھا عمیاتنا کڑی نے اے ڈرانگ روم میں بینایا کھ سامنے بیز پرد کھ کر چلی تی ۔ لڑکی کا نام کرن تھا اور او جیز عمر کے حاش تھی۔ غالون اس كى ملازمهمى ـ

تعييم المناسف في الماسك الماسوال وبرايا-

کرن نے اپنی روداد بیان کرڈ الی۔اس کے والد پروفیسر واؤد ایک سائنسدان تھے وہ دارالحکومت سے وورایک بلند د بالا بہاڑی علاقے عن رہے تھے۔ اثبوں ف این رہائش کے لئے جوشارت بنار می تھی وہ آبادی ے الگ تھلگ می - ای عارت می انہوں نے تج برگاہ بنار محی تھی جہاں وہ تج بے كرتے تھے يروفيسر داؤد تنهائي بنداورة دم بيزار تحفل تقيه يوي كالنقال مو چكاتها كرن ان کی اکلوتی بنی تھی۔ان کے خاندان بی ان کا صرف ا کیسہ جمائی سجاول تھا۔ جونو عمر میں ہی اوباش فطرت روستوں کے ساتھ گھومنے لگا اور پھرایک روز برسول میلے احا تک الاینه بهوگیا۔

یرونیسر داؤوان دنول کمی نی ایجاد کے چکر میں تے بورا دان صرف میار کھنے سوتے اور بیس کھنٹے تجربہ گاہ مس معروف رہتے ان کی ایجاد تھیل کے آخری مراحل میں تھی کہ سی نے فون پر بھاری رقم کے عوض اس ایجاد اور فارمولے کو قریدنے کی بیش کش کی، اے نہ جائے كيساس ايجادك بعتك يؤتى فنى انكار يراس نامعلوم محص نے پروفیسرداؤرکودهمکیال ویں اس بارے میں پروفیسر واؤد نے کرن کوہمی آگاہ کیا اور ایک جیب ساخت کا الآلث اسے منتے کے لئے دیاادر کہا کہ اس لاکٹ کا خاص خیال رکھے۔ وحمکیال ملنے کے بعدانہوں نے بولیس كوبهى اطلاع دى \_

ایک روز جب کہ کرن کالج سے گھر پنجی تو گھر کا وروازہ خلاف معمول کھلا ہوا ملا وہ دھڑ کتے ول ہے اندر داخل ہوئی کوریٹرور میں چوکیدار کی لاش بڑی تھی۔اس ک کرون میں کوئی ماری گئی تھی اور جربہ گاہ کے فرش پر یروفیسر واؤد کی لاش بروی تھی۔ کولی ان کے عین ول کے مقام پر پوست می تربدگاہ سمیت کر کے بر کرے میں ور بعد ادھیر عمر خاتون جائے اورسکٹ لائی اوراس کے چزیں ادھرادھ بھری یوی تھیں کو یا قامل کو کئی خاص چز

نامعلوم افراد کے خلاف FIR درج کر لگائی جس "ووكون لوك تعادرا بكوكون اخواكرنا جائي تبري برونيسر داؤد كوفون كيا محياتها وه بوكس موباكل نمبرتھا۔ دوسر بے دوز کرن کوایک نے نمبر ہے فون کیا گیا۔

Dar Digest 273 January 2015

copied From Web

بوشوں نے اجا تک ہم پر حملہ کردیا تھا ادر پھر عمل نے بے بول موتے ہوئے تہاری جی سی تھی۔ "آ صف بولا۔

" مِن فِي مَنْهِ مِن يَهِلِي مِن بِيلِي مِن بِيلِ مِن بِيلِ مِن بِيلِ مِن بِيلِ ڈاکٹرنرس ہول ۔ وہ مناتے ہوئے بولی اور آصف ات ب يقين ت محور في نكار "ي كيد بوسكما ب" وه سوچنے لگا کہ مربر لگنے والی دوبارہ چوٹ سے اس کی يادداشت لوث جلي محل

أصف كأعلق متوسط كمراف عنقا اكلوتا بون ك إعث ال ك والدين اب بانتاع بح تصوه أيك ايروانجر بسندنو جوال تفامارشل آرش سنداست جنون كى حد تك لكاؤ تقااس في تمريس ميند بيك ادراس متم كى دوسری چنزیں رکھ چھوڑی تھیں اس کا سارا وان مصروفیت ش گزرتا۔ کا کچ سے گھرآ کر سارا وان مینند بیک سے معروف رہتا اور شام کوکرائے کلب جلا جاتا اس روز دہ شام ك وقت كلب جائے كے لئے اپنى باتك يرتكا شاد مان ك قريب إيك نبعة سنسان مرك يربا نيك جهدكا كماكر بند ہوگئ كى لكس لكائے كے باد جود بھى جب بانيك استارث ندمول توووجه بخطاا فعامه

ای وقت ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ انہیلی ميلب - "اللاف أوال كي سمت ويجعار دائي طرف فث یاتھ کے قریب ایک ہنٹراا کارڈ کھڑی تھی ہنٹراا کارڈ کے سامنے ایک بائی روف اس طرح آٹ ڈی ترجھی کھڑی تھی کہ ہنڈا اکارڈ کا راستہ مسدود ہو چکا تھا۔ دو تؤمند مخض ایک خوبھورت لڑی کو تھینٹ کر ہائی روف میں ڈالنے ک كوشش كرر ب مضان على سدايك كم باتحد على يطل موجود تعاشا يداى ليم سرك برموجود جندافرادكي مداخلت کی ہمت تبیس ہوری تھی۔اس سے پہلے کدوہ اپنی فرموم کو سنگ میں کامیاب ہوتے۔ آصف نے موڑسائیل ايك طرف ميميم كي مزك بريزاا يك مخرا فعايا ادر يوري قوت ے پیعل برواری طرف تھینک ویا نوکیلا چھر بنعل بردار بے ہوئی ہوئے تھے۔ "ڈاکٹر نے کہا اورائے کے مری لگااوروہ جی کرایک طرف کریزا۔ شن لگا کر کمرے سے باہر نقل گیا۔ شکرے کرن تم خیریت سے ہوان نقاب بلنے دکھ کرائی کے ساتھی نے اپنے بہوٹی ساتھی کوچٹم

ب ب بعدر جرم عل ای پرسوار ای کا دیار ہاتھا آ صف فے دونوں ہاتھوں سے اس کی کلائیاں تعاش اوردایان باور اس کے سینے رہما کراو یری طرف زوردار جمكا وياروه مخص آصف كاويرت الاتا مواسا جیب سے باہر مڑک برجا کرا الب آصف نے چکتی ہو گی جيب ك ذرائبوركو يحج ب ويوج ليا ، ذرائبور ف خود کوچیزانے کی کوشش کی اس مفکش میں جیب اس کے كتفرول س بابر موكى اور مراك كنار ب نصب بول س جانكراكي اورايك زوردار جحك سالت كن\_

رمس جیپ الٹینے سے پہلے بی اٹھل کر جیب ے باہر جا گری بھی خوش متی ہے وہ فٹ یاتھ کے قریب قطار میں گئے ہوئے بودوں پرگری اس لئے اے کوئی خاص چوٹ نبیں کلی جبکہ ڈرائیور کا سر پوری قوت ہے اسٹیئر مگ سے کرایا اور وہ بے ہوش ہوگیا جبکہ آصف کے سر پہلی چوٹ ملی اور دہ ہوٹی وحواس سے عاری ہوگیا۔ ል..... ል

" ذاكثر مريض كسمسار باب -" ال كا اعت ے آیک جانی پہچانی آ واز مکرانی اور آصف نے آسمعیں کھول دیں ہیسی اسپتال کا کمرہ تھادہ بیڈیر لیٹا ہواتھا اس كے سامنے راحيل اورزگس موجود تھے جيكہ قريب بي ايك بك واكثر كمزاتها - استيند يه ذرب تلي مولى هي جس الحلول آصف کی رگوں میں از دیا تھا اس نے بریوا رافعنے کی کوشش کی ہے اختیار حرکت کرنے سے اسکے میں درد کی ایک شدیدلبراتھی اوراس نے دونوں باتھوں ابنا سرتهام ليار" خيريت توسه ـ "راجيل نے متوش على إياء

"بال سريل وروسا ہور ہاہے ۔" آصف ف وْاكْرْ فِي آئى برْھراس كامعائد كيا۔"اب ماكوئي خطرے والى بات نبين مرف مرير يوث

Dar Digest 272 January 2015

أصف كالاتحاقام ركعاتمار

خرن کے گداز ہاتھوں کے کس سے اُ صف کادل جیزی ہے دھڑ کے لگاس نے دوسراہاتھ کرن کی کریں جیزی ہے دھڑ کے لگاس نے دوسراہاتھ کرن کی کریں ڈالا اور اسے خود ہے قریب کرلیاس کے بدن ہے اٹھنے والی معود کن خوشبو آ صف کو بحر زوہ کریکی تھی۔ وہ کرن کو لئے ہوئے ہوئے ہی گیا اور اسے ہانہوں میں افغا کر بید برلٹا کر خود اس کے پہلو ہیں بیٹے گیا۔ کرن خود سپروگی کی برلٹا کر خود اس کے پہلو ہیں بیٹے گیا۔ کرن خود سپروگی کی تعییں موند رکھی تعییں۔ آ صف نے جیسے ہی اس کے رضاروں پراپ خور کی کہ برنٹ رکھے تو اس کا دل تیزی سے بول دھڑ کئے لگا جیسے ہونٹ رکھے تو اس کا دل تیزی سے بول دھڑ کئے لگا جیسے ہونٹ رکھے تو اس کا دل تیزی سے بول دھڑ کئے لگا جیسے ہونٹ رکھے تو اس کا دل تیزی سے بول دھڑ کئے لگا جیسے ہونٹ رکھے تو اس کا دل تیزی سے بول دھڑ کئے لگا جیسے ہونٹ رکھے تو اس کا دل تیزی سے بول دھڑ کئے لگا جیسے پہلیوں کو تو دکر باہر نگل آ ہے گا۔

وہ حسن کی سلطنت پرقدم بردھتا ہوالب جال تک آیا اور اس کے جلتے ہونؤں برایخ ہونت رکھ دیئے اوراپ لیوں سے اس کے لیوں کو جکڑ لیا۔"مم جھے ۔۔۔۔۔ چھوڑ وہ کک کوئی آجائے گا۔"وہ تیز وتند طوفان کے لیبت میں آتے ہوئے شکے کی طرح ڈول دی تھی۔۔۔

''آنے دو۔''وہ بےخودی میں بولا۔ ''کوئی دیکھے لےگا۔'' کران سرگوشی میں بولی۔ ''ویکھنے دو۔'' جمعری ہوئی سانسوں ہے جواب دیا گیا اور پھر جب طوفان تھا تو دونوں آسورہ اورشرسار

اس نے کرن کے ساتھ مل کر وہاں سے قالین ہٹایا وہاں جارضرب جار کا فرش سے ہم آ ہٹک لکڑی کا ایک تختہ رکھا ہواتھا کو یا و وکوئی تہد خانہ تھا۔ آ صف نے تختہ

ایک طرف ہٹایااو رکرن کے ہمراہ سیر حیال اتر نے لگا سیر حیول کے اختیام پر دروازہ تھا جوخوش متی سے لاک شہیں تھا وہ دروازہ کھول کراس ہال نما کرے میں داخل ہو گئے۔ اندردو انر جی سیورنصب تھے جنہوں نے اس وقت کرے کوروش کردکھاتھا۔

مب سے زیادہ جرت کی بات یہ تھی کہ اس کرے میں کسی بھی تشم کا سازوسامان نہیں تھا اور کرے کے فرق میں ورجنوں کی تعداد میں جھونے جھوٹے موراخ ہتے۔ بیسے یہ سانپ یا چوہوں کے بل ہوں۔ وہ دوبارہ تجربہ گاہ میں لوٹ آئے اور تختہ اپنی جگہ رکھ کراوپر سیلے کی طرح تالین رکھ دیا۔

اچا بک نے جانے کس خیال کے تخت آصف دوہارہ تجربہ کاہ میں رکھی الماری کی طرف بڑھا اور ہالآ خروہ الماری کا ایک خفیہ دراز حلاق کرنے میں کامیاب ہوگیا اس دراز میں ایک فائل رکھی تھی جس میں بہت ہے کا غذات تھے ان کا غذات میں سائٹسی اصلاحات میں فارمولے مکھے تھے جوان دونوں کی مجھ میں تبییں آئے۔

البته سرف ایک کاغذ براردو می تحریرتها میرشیدوایک الی ایجاد ہے جود نیا بھر می تہلکہ مجادے می بیایک اکث نما آلے کی شکل می ہے جو بیب ساخت کا ہے۔ اس لاکث کے بیجے ایک انتہائی مختر ترین بنن ہے اگر کوئی انسان اس لاکٹ کو ملے میں پہن کر اس بٹن کوربائے گا تووہ سائے میں تبدیل ہوجائے گا بالكل حقيق سائے كى مانند جوروشى ش تو دكھائى ديتا ہے مکرنار کی می نظرنبیں آتا۔ سائے می تبدیل ہونے كے بعداس برندى كوئى كولى الركرے كى اور ندى كوئى دوسرا انتهادات نقصان وبنجا يح كارمال البته خود لاكث يبنخ والا كالف كوبرتهم كانقضان سبنجا سكاب الاكث الما آلے کے متحرک ہوتے ہی انسانی جسم اربوں ذرات على تعتيم موكر سائے على تبديل موجاتا ہے اوردوبارہ انسانی جسم میں آنے کے لئے لاکٹ کا بیٹن دوبارہ وبانا مشروری ہے۔ ایھی ابتدائی طور پر صرف ایک لاکث تیارکیا کیا ہے جے عل نے کرن کے ملے علی پہناویا ہے

Dar Digest 275 January 2015

سین اصل بات اے بھی تہیں بتائی اس فارمولے کومزید بہتر بنانے کے بعد میں اسے حکومت کے حوالے کردوں گا تاكہ ہمارا ملك اس فارموئے سےمستفيد ہوسكے، من فے برسول برانی بید ارت ای تجربے کو کا میاب بنائے ک فرض يرزيري عي

اس عمارت من جربه كاه كي فيح ايك تهدفان بهي ہے جس میں درجنوں کی تعداد میں بلی سے مشابہ نونخوار چوہے ہیں جوتار کی ہوتے ہی انسانوں کوجیٹ کرجاتے بن -" كاغذ رالهي تحريه برجة عن أمف مششدررو ي خود کرن کامنہ بھی جرت ہے کھل گیا تھا۔ ''امیاسیل ہے کیے ممکن ہے۔"وہ بربرائی۔

" كرن اي جديد دور من كهيمي مشكل نبس سینکووں سال سلے کسی کے وہم گمان میں بھی نہ ہوگا کہ انسان جاند پر پہنچ سکتا ہے۔ دیکھوآئ بیٹے چکا ہے ویسے بھی تجربہ سیال کی سوتی ہے۔" آصف نے کہا اور فائل دوبارہ الماری کے نفیہ خانے عمل رکھ کرالمادی بندگ اورلا کٹ کی پشت پر موجود بٹن ربادیا۔

كرن جرت سے الحيل يدى آصف غائب مو چكاتها اب وبال سايه نظر آر باتها-" تت تم تو يح ي سائے میں تبدیل ہو میک ہو۔" کرن بالال

آ صف فے الح اور كرن كي سل كے لئے تمن جار باراس عمل كود برايا اور جرسائ سے انسان بن كيا۔ "تا قابل يفين حالى سامة آنے كے بعد بھے اب ك يفين نبيل آربا- وه تجريد كاه الخدكر كرے على آ كے تے جس می انہوں نے نشاط انگیز لمحات گزارے تھے۔ آصف نے DSP چوہدری متاز کا غبرواکل کیا اوردوسری طرف سے کال رہیو ہوتے عی بولا۔ ''انگل ہم سپرشید دکافارمواد الاش کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ "ایجاداورفارمولے کے بارے می تنصیل سے

بناؤ\_"چوہرى متازنے بيتانى سےكها\_ ے آگاہ کروں گا۔" آصف نے اتناعی کہاتھا کہ کال نازگدر بنج میں آچک تھی۔

وراب ہوئی آصف نے دوبارہ نبرملانا جاہا مرناکای ہوئی۔اس بہاڑی مقام پر عنل پراہم تھا۔

و و رات دریک مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے رے۔ پھرنسف شب کے بعد سومنے رات کا آخری ہے تعاده كبرى نيندش تض كدايك كفظ ساة صف كي آكاه کھل تنی وہ کھرتی ہے اٹھااور کرن کو جگادیا ۔'' کیا ہوا خيريت تو ہے۔' ووکھبرا گئا۔

" خاموشی سے افغوالیا محسوس ہور ہا ہے جیسے کوئی محرين كودا بوي أحف في احاط من كلف والى کھڑ گی کا بٹ کھولا تواس کے اندشیوں کی تقید بی ہوگئی، ا حافے میں نصف ورجمن کے نقاب یوش موجود شقے۔

"اس سے پہلے کہ یہ بس کیرلیں عاد بہال ے نکانا ضروری ہے۔ 'آصف نے کہا اور پھر قدرے توقف سے بوچھا۔" کیاس عارت سے باہر تطفے کا کوئی ووسرارات محی ہے؟"

" بان تجربه گاه سے ممارت کی عقبی سمت بھی راستہ ے۔" كرن نے جواب ديا۔وہ كرن كا باتھ بكر كرتيزى ت تجربه گاه کی طرف دو ارا در تجربه گاه کے عقبی دردازے ے باہرنکل گیا۔ نقاب بیش عمارت میں داخل ہو میلے تھے اس ہے پہلے کہ وہ صورتعال کو بچھتے آ صف اور کرن ہاہر نكل حك يتے باہراك براؤواوراك برے الرون والى جيب موجودهي انهول في دونول كاثريون من جيما فكاخوش قسمتٰی سے حالی براؤد کے انگیشن می گلی ہوئی تھی دو**تو**ں یرا دو می سوار مو محے آصف نے کا ڈی اسٹارٹ کی اور تیز رفاری سے اس ناہموار اور کے رائے مدور ادی۔ آیک تورات كا اعتصرا اوريكي سؤك تابيموار كلي اور يعروا تين بالمیں سینکروں فٹ مجری کھائیاں تھیں وہ ایک مدے زیادہ رفارنیں برحاسکاتھا۔ پراے دور ت این تعاقب سے کسی کاری کی ہیٹر لائش کی روشی وکھائی وی جورفة رفتة قريب آئي جاري تھي۔ دوسپرشيڈونا ي كرشائي " سررات کا وقت ہے ہم دونوں صبح سورے اس لاکٹ کی خصوصیات کو بھول چکا تھا۔ اگر چہ ایسا تھم راہمت عبد سے روانہ ہوجا کیں کے اور وہاں آ کرآ پ وتعصیل میں ہواتھالیکن ای کومقدر کا تھیل کہتے ہیں ان کی گاڑی

Dar Digest 276 January 2015

ایک نقاب ہوئ نے رائغل جیب کی کمٹر ک سے باہرنکالی اور کولی چاا دی کولی پراڈ و کے پنچھلے ٹائر میں تکی اور براڈو آ صف کے کنٹرول سے باہر ہوکر آیک ورخت ت جاظرانی آصف کا سرؤیش بورڈ سے مکرایا اوراس نے بهوش مونے سے پہلے کران کی جی سی

بمراس جب موش آیا تورہ چوموں والے تب طافے میں تیرتھا۔اس کے بعددہ بارہ چوٹ لکنے ساس کی یادداشت لوث آئی تھی اس کے ذہن میں سب ت اہم سوال بیقا کدا گربیازی کرن نبیس اس کی کوئی ہم شکل ڈاکٹرنرس ہے تو چر کرن کہاں ہےاورس حال میں ہے؟ کیکن آصف کا دل مید مانے کو تیاری نہیں تھا کہ وو کران نہیں۔ ہو بہود ہی شکل وصورت دی قدوقا مت وہی اب ولېچېكېيى بېچى توميرى طرح ياد داشت نېيى كھونېغى \_

"اگرابیا ہے تو مجھے اس کے سربر بھی ڈانڈا ماركرات دوباره بي موش كرنا موكاتا كددوباره موش آت بی اس کی إدواشت بھی بحال ہوجائے۔"اس نے سوسیا ادر بحراين ال بحكانة موج يرخودى بنس يزار

'' کیا د ماغ کا کوئی دوسرا اسکرو ڈھیلا ہوگیا ہے جوآ تکھیں موندے خود بخر د بلاوجہ بنس رہے ہو'' رائیل کی ہنتی ہوئی آواز سائی دی اوراس نے آسمیس کھول دیں چونیں معمولی تعین اے شام سے پہلے علی اسچارت

وہ نزنس سے چند ضروری ہاتیں کرناجا ہناتھا اس لے راجل کے ساتھ اس کے کھرچلا کیا جہال وہ اپنی فرينذ زليذي واكثر كساتهد بائش يذريقي-

آصف نے جائے سے کودران ای روداور مس کوسنائی اس رودادین اس نے سپرشیڈ ولیعنی کرشاتی لاکٹ کا ذكرنيس كيا كرائ اوركرن كى مشتر كاتسويرات دكمانى جے و كه كروس حرال موكل "يوموبهمرى بم على ب-" آصف بولا۔"اب مرك آپ سے كزارش ہے كرسب سے بملے تو مجھے اسے بارے من بتا كي آب رس بول-"يبلي وين آب كي بارے من

عُلط جَهِي كَا شِكَار جُونِي مَنْ مِينَ اب جب كه عملِ جان حِيلَ مول كرة پ أيك مخلص انسان بين اس روز أكرة پ ند ہوتے تونہ جانے وہ خنڈے اغوا کرنے کے بعد میرے ساتھ کیا سلوک کرتے جودن دھاڑے نہ جانے کیول بجصافوا كرناحات تهي

میرا نام زمن ہے اور تعلق ایک دوروراز کے بہاڑی علاقے سے ہے۔ میراباب لالی کاؤں کے سردار جبانكيرخان كالمثى تفايتعليم حاصل كرنا ادرعكم كأثنع كوجلانا میراجرم مفہراس دار جہاتگیرنے میرے چھوٹے بھائی کو گن اوائت پررک کرمیرے باب کوهم دیا کہ شبناز کودریا عل مجينك دومجورا ميرے باپ وايسا كريا يوار

ان دنوں میری مروس سال تھی لیکن کی نے بھا کہا ہے جس کا کوئی جیس اس کا خداہوتا ہے۔اور بارنے والے ے بیانے والا بروا ہد وریاض کرتے عی میں تحول میں بہتی ہوئی نہ جائے کہاں جا پیٹی دریا کی سرکش اہرول نے جیجے تعنی جو زیوں میں اچھال دیا۔ وہاں ڈاکٹر خاور این المید شاند کے ساتھ تفریح کی غرض ہے آئے ہوئے تصان كاخيمه دريات كحوفا صلى يرنصب تفاذا كثر خاور مج سورے اٹھ کرا کیا ترکرنے کے عادی تھے۔اس دور بھی وہ مجمع سورے دوڑتے ہوئے دریا کے کنارے پہنچ توال کی نظر جھاڑیوں میں پڑی بے ہوش دس سالہ بکی یریدی ۔ دو اور کی شہناز تھی ان کی فوری طبی الدادے میری زندگی نے منی وہ بے اولاد تھے میری سرگزشت من کر مجھے اسلام آیاد لے آئے۔ مرانام شبناز ہے تبدیل کرک زمس رکھ دیا گئی انہوں نے حقیقی اولاد کی طرح میری پردرش کا۔ اہمی میں نے میڈیکل کی تعلیم عمل کی ہی تھی كرثر يفك حادث من واكثر خاورادر شانه كا انتقال موكميا ان کی کروڑوں کی جایداداور بینک بیلنس میرے فت میں ک منتخا وصبت كي وجد ع مجھ طار

میں نے واکٹر خاور کے نام سے اسپتال قائم کیا جهال غريبول اور مستحق افراد كالمفت علاج كياجا تا يب مارے استال کی ذاتی ایمولیس سروی شر برے حادثے کے افراد کووری طور پر استال پینیال ب کھ

Dar Digest 277 January 2015

copied From Web

ديمي علاقول من ساجي تظيمون كوتعاون سے من نے اسكول بھى قائم كئے بيں۔ من في محسور كيا ہے كدآ ب أيك الصح اور محلص انسان بين أكراس كا رخير عل عارا ساتھە يى توپيانسانىت كى خدمت ہوگى۔"

"مس رحم کی بات توبہ ہے کہ می آب کے خیالات سے بہت متاثر ہوا ہوں اور دعدہ کرتا ہول کرائ مشن من آپ کاساتھ ضرور دول گا اور پیمی امید کرتا ہول كمآب انسانيت كمالط ميري مدوخروركرين كي-" ز کس نے اسے استفسار بیزگاموں سے دیکھا۔

"كرن كى كمانى كراچى ئے شروع ہوئى تھى جھے امید ہے اس ڈوور کا کوئی شہوئی سراجسیں وہاں ملے گا۔ آب می اور کرن می رتی برابر یعی فرق نبیس آب کرن بن كرمير إساته جليس موسكتا ہے آپ وو كيوكركران كے وتمن بو كلا كرسامة آجاكي اورجم أبين ثريس كريس اوركران كو ذهوند فكاليس كي-" كيهوديرسوين ك بعد زئس نے مای برلی۔

ودمر بروز واكثر نزعس خاصي معروف ري اس نے اسپتال کی قرمدداری راحیل سے سپردی تیسرے روزوو رُ بِن بِر سوار بهو محتے جہلم چھاؤٹی برٹر بن چند منیٹ کے کے رکی اور کسی کامج کے سات آخھاڑ کے ان کی ہوگ میں سوار ہوئے بینہایت بی شریرادر شوخ اڑے تھے وہ ویسے بھی کم عمر تنے بدعم موتی عی لاابالی ہے۔ وہ بوگ کے تقریبا برمافر کوتک کرد ہے تھے۔ دیے بھی اس ہو گی میں مسافرون كى تعداد كم تقى-

یکا یک ان کی نظر آسے سامنے بیٹے آ صف اورزمس بریرای، اب شیطانوں کی اس ٹولی کا رخ ان کی طرف ہوگیا۔ ایک منجلا لڑکا زمس کے سامنے فرش پر محسنوں کے بل میشر کیا اور کانے لگا۔

جاند سرا دل ، جاندنی موتم ، جاندے ہے دور جائدتی کہاں۔

اور بوگ ان کے قبقہوں سے کوئے آھی۔

آ صف كاخون كعول اغدان كى بي بود كيال بروحتى جارى تمين \_ آصف ان بربات خبين افعاما جا ساتفاليكن اب معالماس كى برداشت عد بابر موتا جار باتفاده أبيس بهواسا سبق سنحيانا جا بتاتها "من ذرانوائلك عيد وكرة تا وال-" ال فيزس عكبااورا في سيك يرسيا فعا-

"المحمى سے عى سوسوآ راى ہے -"ان مل سے ایک نے خزکیا آ صف الناکی بات کا جواب دیتے بغیر نوائلٹ میں گیا اور گلے میں پڑے لاکٹ کا بٹن دیادیا۔ الحكے بی کمبے دہ سائے میں تبدیل ہوگیا۔

ادهر شیطانوں کی ٹولی سلسل زمس برفقر ہے کس ری تھی۔ جبکے فرکس خوف زدہ۔ وہ اس سائے سے بے خبر سے جوان کے بیجیے کورا تھا۔ پھرایک اڑے کی پشت پر زوردارلات پڑی۔وہ چینا ہوا کیک طرف جا گرا۔دن کے وفت توانسان كاسابيروي يحبح كمث جاتا ہے اوراس وقت توده ساسان كالين سايون كساته كذند بوجكا نفاس لئے وہ مجھ بی نیس سکے کدان کے ساتھ کیا ہور ہا ہے،اس ن بے ہے ہود گیال کرنے والے ایک دومرے لڑکے کے مند يرز در دار سير رسيد كيا شيطانون كي نولي خوف زده مو چكي تقي ان کی بنائی کرنے والانظر میں آربانقا، وه سب بری طرح سبم کی تھے اور" مجوت بھوت" کہد کرچلارے تھے۔ آصف نے ان ٹڑکول کی اچھی خاصی ممکائی كرنے كے بعد ہاتھ روك ديئے۔اب شيطانوں كى ٹولى سبى بوكى خوف زوه ادهرادهر بينى تحى -اس في داش روم جا كر دوباره لاكث كى پشت ير موجود بنن وبايا اور هاضر ہوتے ی واش روم سے نکل کرائی سیٹ پرآ بیشاشرارتی استود نف المحليجتكشن يرار مح -

"آب کے جانے کے بعد یہاں مجیب تماشہوا كونى ناديده ستى جوشايد جن يا محوت محى اس في ان شرارتی لڑکوں کی بٹائی شروع کردی تھی توبیہ خاموش 

Dar Digest 278 January 2015

تم کہوگی کیوں کہ دوستوں عمل آپ کا تکلف نہیں کیاجا تا۔"آصف نے اسے مصنوکی غصے سے کھورا اوروہ مسکرااتھی۔

آ مے کا سفر خوشگوارگز را دوسرے روز دوشام کے قریب کراچی پنچے، پلیٹ قارم پراس وقت آنے اور جانے دالے مسافروں کا کافی رش تھا۔ اس لئے ان دونوں نے اپنے چلنے کی رفتار ست کرلی تاکہ رش فتم ہوتے ہی پلیٹ فارم سے ہام تکلیں لیکن دہ اس ہات سے ہوتے ہی پلیٹ فارم سے ہام تکلیں لیکن دہ اس ہات سے بام تکلیں لیکن دہ اس ہات سے بام تکلیں تومند فض انہیں غور سے دکھے رہا تھا اس میں جربت تھی ۔ اس کی نظریں خاص محص کی آئی تھوں میں جربت تھی ۔ اس کی نظریں خاص طور پرزمس ہرجی ہوئی تھیں ۔ وہ جسے بی اس کے قریب طور پرزمس ہرجی ہوئی تھیں ۔ وہ جسے بی اس کے قریب طور پرزمس ہرجی ہوئی تھیں ۔ وہ جسے بی اس کے قریب طور پرزمس ہرجی ہوئی تھیں ۔ وہ جسے بی اس کے قریب طور پرزمس ہرجی ہوئی تھیں ۔ وہ جسے بی اس کے قریب طور پرزمس ہرجی ہوئی تھیں ۔ وہ جسے بی اس کے قریب طور پرزمس ہرجی ہوئی تھیں ۔ وہ جسے بی اس کے قریب

تومند شخص نے موبائل فون نکالا اور کسی کا نمبر ڈاکل کیا اور دومری طرف سے کال رسیو ہوت بی بولا۔" سر میں اشیشن ہموجود ہوں میری آتھوں کے سامنے کرن اور آمنف ہیں"

پرویزیم ہوش میں تو ہولگتا ہے آئ تم نے زیادہ پی لی ہے۔ "ودمری طرف موجود محفق نے اسے ڈاٹانہ

" الرآب کودا کرد کھ لیں۔" پردیزنای شخص بولا۔" تھیک ہے۔ اس کو آپ کو لیس۔" پردیزنای شخص بولا۔" تھیک ہے۔ اس کوی کورڈ کا می شخص بولا۔" تھیک ہے۔ اس کوی کورڈ کورڈ کا می کویادہ کسی انسان کوئیس اس کے انداز میں لا پراوہی تھی کویادہ کسی انسان کوئیس کیٹرے کورٹ کویادہ کی بات کرد ہا تھا۔ پرویز نے موبائل فون ہیں ہا کت میں ڈالا اورا پی بیلٹ میں اثر سا پیعل نکال کرزم می کا فتاتہ لینے لگا۔ پیعل نکال کرزم می کا فتاتہ لینے لگا۔

ادھراجا کی آصف چلتے چلتے جب باختیار مڑا اواس کی نظر پرویز پڑی جو بسلل بیلٹ سے نکال کرزگس کا نشانہ لے رہاتھا۔ آصف نے نرگس کوائی بانہوں کے حصار میں لیاادر پلیٹ فارم کے فرش پر کر گیا۔

فائری ہواناک آواز نے بلید فارم پرافراتفری براتی کولیاں چلائیں اور تہمیں آ کھیل گئی لوگ جان بچانے کے لئے ادھرادھر بھا گئے اسپٹر ریک کا آفیسر بولا اور مفتو کے نرکس پرچلائی جانے دائی کوئی ایک مسافر کے منتول کی جیب سے کارڈ نکااتے سرچس بیوست ہوگی اوروہ لائی میں تبدیل ہوکر گر پڑا۔ تو پولیس ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہے۔''

ادھ زمرس آصف کے بیچے ہے اس کے گدازہم
کی حرارت آصف کے دل کی دھڑ کنوں کو بے ترجیب
کرری تھی لیکن اس بچوٹیفن علی وہ اپنے جذبات
کواند افراند از کر کے اس کے اوپر سے اضاحل آور بھگد ڈ سے
فائدہ افعا کرا کے طرف بھاگا۔ آصف کی بھوت کی طرح
اس کے بیچے دوڑر ہاتھا، پرویز نے مؤکر پے در بے دوفائر
کئے مگر بھا گئے ہوئے فائر کرنے سے اس کا نشانہ خطا
موٹی ۔ پرویز بین فارم نمبر 3 پر بیچا اور وہاں کھڑی ایک
خالی ٹرین میں سوار ہوگیا آصف بھی اس کے بیچے اس
فالی ٹرین میں سوار ہوگیا آصف بھی اس کے بیچے اس
اوگ میں جا گھسا جس پر پرویز چڑھا تھا۔ ایک طرف سے
اس پر فائر ہوااس بار بھی آصف کی قسمت نے اس کا اساتھ
اس پر فائر ہوااس بار بھی آصف کی قسمت نے اس کا اساتھ
اس پر فائر ہوااس بار بھی آصف کی قسمت نے اس کا اساتھ
ال باور ہرویز کانش نہ خطا ہوگیا۔

آمن نے چھانگ لگائی اور پرویز کولئے ہوئے نیچ سرا وہ پرویز کے ہاتھ میں موجود پسلل برہاتھ وال دیا تھا۔ وانوں میں پسل کے حصول کے لئے تشکش ہاری تھی بھی پسل کی نال کا رخ پرویز کی طرف ہوجا تا اور بھی آمن کی طرف اور پھرٹر مگروب کیا کولی چلنے کے ہولناک وہاکے ہے پرویز کے جسم کوجو کا لگا۔ گولی اس ہولناک وہاکے ہے پرویز کے جسم کوجو کا لگا۔ گولی اس

آ صف البھی اس کے آدیہ سے اضای تھا کہ تھی چار پولیس اہلکار ہوگی میں داخل ہوئے اور اس پررائفلیس اتان لیس۔ ''خبردار ملنے کی کوشش مت کرنا ورزہ کولی ماردوں گا۔''ان میں سے ایک فرایا۔

"اس نے ہم پر کوئی چلائی تھی اس کی کوئی سے
ایک سیافر بھی مارا گیا۔ بھی اس کے چیھے بھا گا۔ راستے
میں بھی اس نے بھی برگولیاں چلا کیں تکر میں نیج لکلا
ادر یہاں جب ہم دونوں کھم کھا تھے تو چیستا جیٹی میں کوئی
جی ادر یہاں جب ہم دونوں کھم کھا تھے تو چیستا جیٹی میں کوئی
جی ادر یہ مارا گیا۔" آصف نے دضاحت کی۔

" بکواس بند کروتم کوئی میر بیردنییں جواس نے تم براتن کولیاں چلائیں اور تہ ہیں ایک بھی نہیں گئی۔ "سب انسپکٹر ریک کا آفیسر بولا اور مفتول کا سعائنہ کرنے لگا۔ مفتول کی جیب سے کارڈ لکلاتے عی دہ چونک پڑا۔"اوہ یہ تو پولیس ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہے۔"

Dar Digest 279 January 2015

copied From Web

آصف سیائے میں آھی امرے والا پولیس لیکارتھا۔ صورتحال محمبير مو چکی هی ده جانباتها که پولیس است پی بعائی کے ل کے جرم می اس کا حشر نشر کردے ک وہ اے کن بوائث پر لئے ہوئے ٹرین سے اہر نکے۔ كرين بليث فارم پر پريثان كفرى تقى، آصف كويونيس كے تھيرے من وكي كراس كے رہے ہے اوسان بھى خطا ہو گئے۔"آپ انہیں کہال لے جارے ہیں۔"وہ ان کے قريب آكر هبرائ موئ ليحين بوال

''اوہ تو تمہارے ساتھ پھولن دیوی بھی ہے۔ چلو د يوى جي تم بھي آ ڪيلوا ج پوليس اشيشن عمي تم دونول کي خوب خاطر تواضع ہوگی۔' سب انسپکٹر نے معنی خیز کہجے ين كبا- ووان دونول كولئ بوئ المنيش بابر فك اورانبیں ایک بولیس موبائل میں دھیل دیا۔

تمن سیای ان کے قریب بیٹھ گئے جکہ سب المبكنرة رائيور كے ساتھ كمڑالسي ے موبائل نون پر بات كرر بإنفااب سوجنه كادقت نبيس تعارا كروه يونيس النيشن تك يني حاتے تو معالمه مزيد علين ہوجا تااور پُررس بھی ساتھ تھی۔ جو آصف کی وجہ ہے اس گرداب میں پھنسی تھی اے جبرت اس بات بر ملی کے معنول ہولیس المکار نے زمس ير كولى كيول جلالي محى-

آصف نے بیٹے بیٹے فیرمحسوں انداز میں لاكث كابنن وبايا اورويده سے ناويره بوكيا اب سيث براس كاسابيده كماني دے رہاتھا ساہيوں سميت زخمي بھي خوف زده اوگی۔

'' بیہ یہ کہاں غائب ہو گیا؟'' ایک سای بولا۔ محرد مکھتے على و مکھتے سائے نے چھم زدن میں اس کے ہاتھ سے رائفل چھین کراس کے سریر ماری وہ چھا ہوا گرا أورآ نثال تغيل موكيا ووسرا بموت بموت جلاتا موا يوليس موبائل سارنے لکا سائے نے رائفل کے دہتے ہے اس کا بھی سر بجادیا وہ بھی ہوش وحواس سے عادی ہو کیا۔ ورائيور يدمنظرو يكينة على بعام افعاسب انتيكثر فيل تعاجس يربر يتكنك نيوز جل دع تعيل -جرت سے بینا قابل یقین عظرد کھرہاتھااس کی نظروں

تے سامنے مزم کسی بھوت کی طرح عائب ہوکر سائے میں تبديل موكيا تفارخوف كي باعث موبالل فوين اس ك باتھ ہے گرااوراس کی تانکیں ڈرے کیکیائے لگیں۔اس ك و كمية ى و كمية سايد بوليس موباك يكودااوراس کی کنینی برابرد کن بیخ رسید کمیاده بھی ہوش وحواس ہے عاری ہوگیا۔وہاں بہت ہے افراد کھڑے میں منظرو کھور ہے تھے ۔ان میں بھلدڑ مجے گئی اورلوگ بھوت بھوت کہہ کر ادھر

آصف موبائل كي طرف ليكار " تركس جلدي سے يبال ت تكلو!

" تت تم مّا ئب كيبي بو محجة؟" " بيه د قت ان باتول كانتين وه نركس كا باتحد تهام

ادر مختلف کلیول سے ہوتا ہوا ایک دوسری سرمک رِ جا پُنجا جُرایک ٹیکسی کے ذریعے دوسرے علاقے من بہنچ کراکید درمیانے در ہے کے بہول میں کمرہ حاصل

رات كنون يحك تف كهانا آف مك ده خوف زدہ ترکس کومیر شیرو کے فارمولے اورا یجاد کے بارے م منفصيل بتا چکا تھا۔

"بي سب تو نھيک ہے ليكن ريلوي استيشن ر پولیس المکارنے ہم رکولی کیوں جلائی تھی؟"زمس نے

"میری خود مجھ میں آبیں آ رہا ہے کیا چکر ہے۔ میں اوركران كوئى كرمنل ريكارة نبيس ركعت جرائم بيشه أفرادكي توسمجمآتى بكروه اس فارمولي وجد عدار عدمن مِن " وو الجمع بوئے کہے علی بولا چرقدرے توقف

می DSP چوہدری متاز کوکال کرے اصل بات منا تا ہوں ووضرور ہماری مددکریں مے مزحم تی دی تيسرا دُرك مارے ليراكر الورخود بخو و بي موش موگيا۔ كاطرف بزهى ادر TV آن كيا- بيكونى برائح بيك في نيوز اماك آصف جوك يزاغوز كاسرك فيختا جلاتي

Dar Digest 280 January 2015

آ داز سائی دے ری تھی۔ خبر سے متعلق سلائیڈ تک نوز بيك بعى چل راي تقى -"ريلو النيش بريوليس المكارال ۔اے ایس آئی برویز کے قاتل کی دیڈیو کلی آشکارہ موكن \_اس ويديوكلي عن آپ قاتل كا چرد صاف د كيد سکتے میں بوانی ساتھی عالون کے ساتھ ریلوے انٹیشن کے باہر بولیس موبائل میں بیضا ہے۔" TV چینل نے آصف اور تركس كالجره بالكل والتح كرركها تعاريزيد تغصيلات بتائي جائے لکيس۔

يوليس موباكل عن جيفة بوليس المكاركا قاعل اجا مک سائے میں تبدیل ہوتیا۔ "آصف آ تکھیں بھاڑے اور مند کھولے خبریں و کمچار ہاتھا کو یاد ہ آ تکھوں ہے مبیں مندے TV و کمے رہا ہو۔" زعمی جندی سے بہاں ت نظواب ہارے کے اس شہر شی مشکلات بر حالی ہیں ، TV على مارى ويد يوكلي آنے سے بم ببت سے نوگول كَانْظُرول مِن آ يَكِ بِين أب بمن بيه ول جِيورُ نا موكا ـ"

صور تحال ان کے لئے مخدوش ترین ہو چکی کھی وہ عجلت میں اس ہول ہے نکلے خبریت گزری کر کس نے أنبيس ببجانا تبين رزكس كاستلدتوا سال عصل بوكيا البیں صرف ایک دکان سے برقع خریدنا بڑاسب سے بوا مسئلية صف كالقلاده بي حيارا برقع تونبيس بيمن سكتا تفااس منظے کامل اس نے اس طرح نکالا کہ ایک اجرک ادرسندهی فول خرید لی فونی مکن کراس نے اجرک چرے كروليب ليادي جي وتمبركامهينة قاالنا ونول شهرمردي كى لپيك على تقار مرد مواؤل سے بينے كے لئے بہت ے لوگ چیرے کے گروچاور یارومال کیبیٹ لیتے تھے وہ ایک سی این تح ارکشه بر بینه کرسلطان آباد کی من سوک پر الرعة صف البحى اليخ كري ييس يجيس قدم دورتها كه مُعَمَّكُ كردك كريا۔ اس كے محرے وكر فاصلے ير تمن جار پولیس المکار کھڑے تھے۔ ساف نظر آرہا تھا وہ اس کے محرى محراني كررت تع كويا يريشرك بوليس اس كى الثال من فعال موچی تھی کویا اب ان کے دوئریف کی جے سے پردفیسرداؤدکائل مواہ تامعلوم جرائم پیشدافرا ہو مجے تھے کرن کے باب کے قاملوں کے ملاوہ شہر بمری داس کی تلاش میں ہیں جبکہ میں بی فارمولا اورا یجاد عکومت پولیس انہیں یا گلوں کی طرح وصور رہی تھی وہ ترس

كوساته لا كرحقيق معنول عن يجيتار باقيا- ده بيه جاري ة مف ك وجهة معيبة عن يمن يكل تعي

"زرطس بہتر بی ہے کہتم والیس فیض آ بادلوث جاؤرورندميري بجها كساس بري معيبت مل يعنس جاؤل كى يُن ايك يارك كالك كوش شي بين كرا صف في کہا،انیس بیاں پہنچے کچھ ہی در ہوئی تھی۔

" میں نے ایک ٹیک مقصد کے لئے تہارا ساتھ ديين كى حاى بحرى باورةم في يكيسون ليا كديس اس مشکل کی گھڑی میں تمبارا ساتھ چھوڑ دوں گی۔"زمس نے جواب دیا۔

"اب ہم کسی ہول میں بھی کر وٹیس لے سکتے رات بھی ہوچک ہے کی نہ ک شمکانے کا بندواست کرنا ہوگا ایما کرتا ہوں پہلے ڈی ایس پی چربدری متاز ہے رابط ا کرنا ہوں۔'' آصف نے DSP کا نمبرڈائل کیا یہ موبائل فون اس نے فیض آباد سے روانہ ہوتے ہوئے

"أ صف كبال موجعتى بيكيا تبلكه مجاركها ب-شہر بھر کی پولیس تمہاری علاش میں ہے۔'' چوہدری ممتاز نے کال رسو کرتے عی کہا۔

"مرش نے کوئی جرم نیس کیا۔ وہ پولیس الفكارساده لباس من تقا-اور محرر لحو التيشن يراس في خودى بم ريفائرنگ كى تى اور باتفايائى مى اينے بى بىعل سے چلنے والی کول سے مارا عمیار آب میرالیقین کریں، میں بے گناہ ہوں می خود عی کرن کے ساتھ قاملوں سے بچتا مجرد ما موں اور اب تو پولیس بھی میرے چھے پڑ گئی ہے۔" "اورية مين مين بين بياس موبائل عائب بوكرسائ من كيس تبديل موسحة؟ "جوهدى متازن تبحس آميز لهج عن يوجعار

"سریه برونیسرداؤد کی ایجاد سپرشیرُ دایک عجیب ساخت کالاکٹ میرے یاں ہے سماتودہ ایجاد ہے جس كراجا بتابول-"

Dar Digest 281 January 2015

اس مراؤند مي حارول طرف علم يار براستریث لائث روش تعیس مجھ فاصلے براتیج برایک محص كمرُ إِمَا تَيْكُ مِن تَقرير كرد بالقاء ال مجمع عن عورتمن يج بوز ہے جوان مجی تے جو وقا فو قاج بے کے نعرے نگارے تے۔ آصف بھی نعرے لگا تا ہواز مس کا باتھ تھام كراس طيع من جا كلسار

بولیس المکارنجي دمال پینې کي تصراوراب دور ی سے اس جلے کود کھے رہے تھے۔ سینکر وں لوگوں کے جمع میں جانا ان کے بس میں تیں تھا۔ان کومطلوب مرم این سائقی خانون سمیت اس مجمع می تفس چکاتھا۔ اوروہ کے بی ہے دیکھنے کے علاوہ پچھٹیں کرسکتے تھے۔وہ جانتے تے کما اور نشن سے علق رکھنے والے اس لیڈر کے جیالے پولیس المکارول کواندرنیس تھینے یں گے۔

ولیس المکاراب آسته آسته اس جلیے کے عاروں طرف تپیل رہے تھا کہ آصف اورزمس کہیں يك لكر بماك نه جائي - آصف يملينواس صورتحال ر مرایا کہ جلے کے اختام پر پولیس انہیں وحرلے گی بغرابك خيال ك تحت اس كى أسمهيس جيك لكيس اوراس نے لاکٹ کی بہت پر موجود بنن دبادیا وہ سائے م تبديل بوت ي زورے جلايا۔"ميد بوليس والےاك جلسہ گاہ کو تھرے علی لے کر ہمارے لیڈر کو گرفار کرنا عاجے ہیں۔"اس کی بلندہ وازنے جلتی پر تیل کا کام کیا۔

جلے گاہ علی موجود لوگوں نے خطرناک توروں سے ان بولیس المکاروں کو یکھا اوران برٹوٹ بڑے۔ آ صف اس موقع برلاكث كالبن وباكر دوباره حاضر موجيكا تفازكس كاباته تعام كرجلسهاه عي فكل كيا-

انجدمطلوبه جكه برائي كازي عن بيفا اوكله رباتفا آ صف زمس كوچيلى نشست پر بيطا كرخود فرنث سيث یر جامیشا۔ "بری در نگادی۔ "امجدفے اے محورا۔

"بس يارايك فريجدُي الوكني " أو صف في كها "ویسے تم نے بولیس اہلکاروں کے ساتھ اچھا

"اس وفت تم اور کرن کہاں ہو؟" "سرجم فلال پارک میں ہیں۔" "فیک ہے می اعلی حکام سے بات کر ایول۔" چوبدری متازتے کہااور رابط متقطع کرویا۔

كچەدىر بعدال نے اين ايك دوسرے كلال فيلو دوست المجد كالمبرة أل كيا-"المجد عن ال ونت فلال بارك م ہوں اور محصد ہے کے انے کوئی محفوظ میکہ جا ہے۔ "اسمید فے دومری طرف سے کال دیسو ہوتے عی کہا۔

"ياريم كياكرت بحررب، وبرجينل يرتمباري بی خبر ہے اور پورے شبر کی بی لیس تمباری تاش میں ہے۔ امجدنے فریائی انداز میں کہا۔

"ياريه مي تهييل ملنے يتنفيل سے بناؤل كاني الحال ا تناتجه لوكدية برے خلاف سازش ہے۔''

"اجپھاتواپیا کروتم فلاں چورتل پرآ جاؤ میں تنہیں د بیں ملوں گا۔ انجد بولا اورآ صف نے رابطہ منقطع کیا اورزكس كرساته بارك ب بابرنكار

اط مك اس كى نكاه مخالف مست سيرة تى بوليس موہاک پربڑی جوہوٹر بجاتی ہوئی آرہی تھی۔ پولیس موبائل على نصف ورجن سے زائد بوليس المكار تھے۔ شايد أنبيل و كيه ليا كياها اورآ صف كو بجيان ليا حياها كيونكه ذرائور كساته بين ييس أسيكزن أنكل ي اس كى طرف اشاره كياتفار ده نركس كا باتحد تمام كرفت یاتھ بر جما گئے لگا۔ سڑک بر ٹریفک زیادہ تھا۔ پولیس موباک کی رفتار کم تھی تھر پولیس موبائل رکی اور پولیس المكار فيحار كران كے يحصدور براكرة صف اكيلا موتا تولاكث كايش وباكر سائة عن تبديل موجاما ليكن بمرسئله زمس كا تفارفث ياته يرجلني والي لوك جرت واستعجاب سے ایک نو جوان کوبرقع بوش خاتون کا ہاتھ تفاہ بھا گنا د کھے رہے تھے جن کے چھے پولیس المكارر أتقلس الفائ دوررب تن وه خوانجل كوالت لوكوں كود علية موسة ايك كل عن جا تھے يوطو ل كل تقى اور منقرالفاظ عن ابنى روداد سادالى اس نے بہت كا باتى جس كا اختام أيك وسن ومريض كراؤ غرص مواجبان مي جميالي هي وجبيا كدلاكث كاراززس كي اصليت. سينكور لوك فع تھے۔

Dar Digest 282 January 2015

تبیں کیا۔ ہے چ دہ مے تو پولیس خاطر خواہ دھلائی کرے كى "المجدينس براروه انبيس ايك عبك لے كياومال اس كا سازوسامان سے بدراستد بنگدخالی براتھا۔ امجد کا تعلق امير وكبير كمران سيتفار والدام ورث اليسيورث كاكام كرتے تھے۔ برز ابھائى اصغرابك بكى ئى دى جينل ميں ينكر يران اورد يورزها - بيكام وه شوقيكر تاقعا بكهوديركب شب لگانے کے بعد مجر چلا حمیا۔ فریج کھانے یے کی اشاء ے بھرایز اتھا۔ زمس نے جائے بنائی جائے ہنے کے بعد م کھے در کے شب لگانے کے بعد وہ سومنے۔ مج ابھی آصف جا كابي نفأ كداس كرموبائل فون كى تل بجي اس نے اسکرین پرنمبرد یکھا ۔ DSP کالنگ لکھا ہوانظرآ رہاتھا۔

بيلومرالسلام لليم."

''تم لوگ کہاں غائب ہو گئے تھے، میں رات بجرهبیں بارک میں وصوعرتا رہا اور پھرکال کی تو تہارا نمبرآف تھا۔" دوسری طرف سے چود بدری متاز حقی آميز ليج شاكاطب تقد

سرہم بیسے عل بارک سے نکلے وہاں بولیس آن پیچی بروی مشکل سے پیچھا چیز اکر محفوظ مقام تک سنج

" بے قوال اور سے مہیں بارک سے تکلنے کی کیا ضروريت من وين ميراانظاركرت مير عضال عن ده کوئی مشتی پولیس موبائل ہوگی جوتم پر نظریزتے ہی تمبارے بیجے پڑ گئے۔ میں نے وی آئی می صاحب ے بات کرلی ہے تم کی بھی وقت جھے ہے ملو۔"

"او کے سر عل شام کودوبارہ کال کرکے آ ب سے ملاقات كى حكر مط كرلون كا\_الله حافظ!" أصف في رابط منقطع كرويار

علاقے میں جانا تھ جہاں پروفیسرداؤد کا گھرتھا، وی گھر ہے کہا گیا۔ جہاں کرن اے بہن بارلے کرگئی تھی اس کا خیال تھا کہ جہاں کرنے بھے کہاں ملومے؟''آوصف نے پوچھا۔ شاید کرن وہیں ہوگراہے نا کامی ہوئی کرن کے گھر پر تالا ہے۔ ''تمہیں کالاباغ میں جس عماریت کے تبہ خانے

الفنكار وه تيزى ساندردافل بواكمريس برجز ادهرادهر بمحرى يزى كى ايدا لك رباها كرجيكى في كمرى الاثى لی ہواور پھرزش بھی نظر نیں آری تھی،ای نے زمس کا موبائل نبردال كيا تمرات مايوى مونى رزمس كانبرآف تھا۔" کہیں اے بھی تواغوانہیں کرانیا گیا۔" پیموجے ی اس كاول ڈوہنے لگا ہے بچھنیں آ رہاتھا كەزمس كہاں كئي اسے بولیس نے گرفتار کرلیا تھایا پھر پروفیسرواؤد کے قاتل یال تک بیج گئے۔

" كېيى امجدنے اسكى مغرى تونبيس كى ـ "كين اس کا دل بیشلیم کرنے ہے انکارکرتا تھا امجد اس کا حمرا دوست تفا\_

مجدورسونے کے بعداس نے اعد کا مبرد ال کیا اوردوسری طرف سے کال ریبور ہوتے عی بولا۔ "بار من گھرے کی کام کے سلسلے میں نکلا تھا۔ واپس آیاتونز کس گھریونیں ہے!ور کھر کا سامان ادھرادھر بھراہڑا باليالك دا باك بيكى في كمرك المائى لى بو-

دوس فاطرف سے انجدنے تھبرائے ہوئے کیے میں کہا۔ "متم فوری طور پروہ جگہ جھوڑ دو ہوسکتا ہے کہ دشمن تمباری تاک میں ہواور ہاں پہال میرے گھر پرآ جاؤ میں اکیلا ہوں کھروالے ایک بارٹی میں گئے ہوئے ہیں۔

آصف اہمی گھرے تھنے تی دالاتھا کداس کے موبائل فون کی بیل بی اس نے اسکرین بردیکھا کوئی نیا نمبرتھا۔ ''بیلو آصف آگرائوگ کی زندگی عاہبے موتودہ فارمولا اورلاکٹ میرے حوالے کردو۔"دوسری طرف سے معمیر اور سرسراتی ہوئی آ دازسنائی دی۔

"مم كون بول رب بو؟" آصف نے بوجھا۔ "تمہارے کئے بیہ جاننا ضروری نہیں البتد اتنا جان لوکداس لؤکی کی زندگی کی صفاحت ای میں ہے کہتم وہ ناشتہ کر کے کھر سے نکلا اس کا ارادہ اس ہوت میری ہدایات برحرف برحرف مل کرد۔" دوسری طرف

تقا۔ وہ داہی کھر آ مما بین کیٹ کھلا دیکھ کراس کا باقعا میں تید کیا گیا تھا وہ عمارت توحمہیں یاد ہوگی یہ وہی عمارت

Dar Digest 283 January 2015

ہے جوبھی پروفیسر داؤد کی ملکیت تھی جنٹی جلدی ہو سکے تم وہ فارمولا اورلاكث لے كروين آجاد كورمان يديادر ب اگرتم دونوں چزیں لے کرنیس منے تو تمہیں اس لاک کی الاش ملے گی۔ 'اجنبی مخص نے کہااور رابط منقطع ہو گیا۔

آصف في موباكل فون جيب من ركهااورلاكث کا بٹن دیا کرسائے میں تبدیل ہو گیا، پولیس اس کے پیچھے تھی وہ زمس کی بازیابی سے پہلے ولیس کے ہاتھ میس آ ؟ جا بتا تھا۔ آیک سافریس میں موار ہوکردہ اعدے کھرے وروازے پر پہنچا اوروو بارہ لاکٹ کا بٹن دیا کرائی اصل حالت عن لوث آيا اور دُور بيل بجاري، وروازه امجدنے كمولا وه ات كئ موئ أيك كمرث مين بينيا جهال صوفے براحد کا بھائی اصغر بیشا تھا۔" تم بھائی کے ساتھ محب شپ لگاؤ میں جائے بنا تا ہول۔" امجد نے کہا ادراس كرفع كرنے كے باوجود كرے سے بابرنكل كيا۔ "أصف تحصامجد في تمهارت بارت على كاني تیجہ بتایا ہے۔ابتم بھی تفصیل سے جھے بتاؤ، ہوسکتا ہے كد مل تمهار ي كام آسكول ميرا أيك دوست وقاص

اصغرن سنجيده لهج مس كبار م کھ دریرسو ہے کے بعد آ صف نے اے تفصیل ے واقعات سے آگاہ کیا اس نے بیائمی بتادیا کہ واكترزمس كرن كى بم على ي-

حساس ادارے کا اعلیٰ افسر ہے ویسے ایک بات بتاؤں اس

حساس معالم على بجر جمياناتهاد سي لئ بهت نقصان

وہ ایت موسکا ہے شر مجرکے قانون نافذ کرنے والے

ادارے تہارے بیجے میں تم کب تک چھوے۔"

"اس كا مطلب بي مهيس وبال ضرور جانا موكار ہم دولوں علیحدہ علیحدہ ردانہ ہوں کے تاکہ بووتت منرورت تبارى دوكرسكول "اجد جائ بناكرلا چكاتما، ان کے درمیان مطے پایا کدامغراور آصف دونوں آ مے بيعي كالاباغ واكي م عاكر بالت ضرورت ايك

یاس موجود تے اس نے گھنٹہ بھر کی محنت سے آصف کا حلیہ يمرتبديل كروالااب است شاخت كرناة سان نبيل قاء دوسرے روز وہ مع مع امغر کے ساتھ حماس ادارے کے اضراعلی سے ملا۔ اس فے تعصیل سے آصف ے سب بچھ ہوچھا اور آصف نے افسر اعلیٰ کو چ کے بتایا ان کے ورمیان کافی وریک مفتکو ہوتی رہی چروہ وہاں ے روانہ ہو مجنے وآصف فلائٹ سے اسلام آباد پہنجا اور كالاباغ كے لئے ايك يمكسي كرائے پر بك كروائي مؤكّ پر اس وقت احجا خاصا بجوم تحار

ا ما تک خالف ست ہے ایک نے مازل کی پراڈو تنز رفتاری ے آئی ملیسی ذرائیورٹے بروات بریک لكا كراسنينر تنك وبالنمي مت تحمايا ادهر يراؤ و كا ذرائيور بحي یر یک لگاچکا تھا۔ اس کے باوجود بھی رکتے رکتے دونوں گاڑیاں ملکے ہے تکرا تنکیں۔ علطی سراسر براڈ و کے ڈرائیو رگی تھی ۔ براڈو برسی ساس بارٹی کا جھنڈا لبرار ہاتھا۔ را عل بردار محض اورؤرائيور براؤو سے اور كر تيلسى كے قریب آئے اور میکسی ڈرائیور کوگریبان سے پکڑ کر گلسیٹ لیا۔" اندھے شہیں نظر میں آتا بہت جلدی ہے شہیں اور اس جلدی میں تم نے میر محتمیں دیکھا کدایم فی سے سردار جا عمير خان كى كارى سائے سے آرى ہے " راتفل بروار کے الفاظ من کر آصف چونک برا، فرکس نے اپنی رودادسنائی تھی اس کے مطابق اے جان سے مارنے کا علم مردار جہانگیرخان نے دیاتھا۔

آصف تیزی سے باہرنکا، اے مسر علطی تمہارے ورائیور کی ہے جورا تک سائیڈ سے جیز رفاری اوا كماسة إقار

"ا مجالوتم مجھے بتاؤ کے کہ مطلی کی ہے۔" رائفل بردار شد لهج عن بولا

ان کی بحث کے دوران مردار جہانگیر خان ادر تنومندنو جوان بھی از کران کے قریب آ چکے تھے۔ چھلی ووكا اليوں ہے بھی سلح افراد نے انہیں تھیرلیا۔ بدجار پانچ ووگاڑیوں ہے جی بن امرادے انہاں بیریو۔ بی اصغرکانعلق میڈیاسے قبالہ بعض اوقات اکثر اپنا افراد سے جویقیتاً جہاتگیر خان کے کارندے ہے۔ ''کیا اصغرکانعلق میڈیاسے قبالہ بعض اوقات اکثر اپنا طیہ تبدیل کرتا پڑتا تھامیک اپ کے جملہ لواز مات اس کے بات ہے جوان زیادہ اچھلٹا اچھا تہیں۔ جہا عکیر خان نے

Dar Digest 284 January 2015

جماري بمركم كبي من اس ستخاطب تقاءات لع تومند نو جوان نے آصف کے گھریبان پر ہاتھ ڈال دیا۔ آصف كا باتھ بے افتیار حركت مل آیا اور تومندنو جوان ك چرے برزوردار محونسہ لگا۔ وہ سیجے کی طرف لڑ کھڑایا اور رائفل بردارية كن كى نال كارخ أصف كى طرف كري

آ صف کی موت بھینی تھی لاکٹ کا بٹن د بانے کا اسے موقع ہی نیں ملا اور نصا کو لیوں کی تر تر اہٹ سے کویج انھی۔

آصف کے گھرے نکلتے می زگس ایے موبائل فون ير Game كليل ري تحي كداميا كك است اليا لكاجيت احاف من كوكي كروا بهوه وميز برواكر أضي اى وقت دونقاب بوش مكرے على وافل موئ الل في وين كا كان في وين كا الله مند كھولا عی تھا کہ ایک نقاب پوٹ کا باتھ تختی ہے ای کے مند برجم گی الك تا كوار بواس كرو ماغ من حاوى بوكى اوروه ب بوش ہوكر اس كے بازووں على جول كى تركس كوہوش آیاتو خودکوایک کرے کفرش بریڑے پایا، کرے بیل اسی بعى متم كاسازوسا مان تبيس تفاروه أهى بي تحى كدايك اوهيزعمر تخص كرے من واقل موال الوسيس موش آن كاكيا،اب بناؤتم کون ہو؟''ادھيز عرفحض نے بوچھا۔

"يس كران مول؟" "ريم كون بو؟"ال نے خوف دوم ليج على يو جما۔ "اگرغم كرن موتى تو مجھے پہچان كتى بم كرن نيس اس کی کوئی ہم شکل ہو۔ 'اس نے استہزائے لیج ش کہا۔ "میں کرن بی ہوں۔"وہ اپنی بات برقائم ری۔ ''سوچ لو اگر سی مبیس بولوگی توجان کے ساتھ ساتھا بی عزت سے بھی محروم ہوجاؤگی۔" آگروہ جان سے مارد یے کی دیم تو شایدوہ علی ساے بخولی نظر آنے لگا۔

ہاتھ نہیں آتاتم ماری قیدیس رہوگی اور ہال کی تشم کی فوف ناک کھائیاں تھیں۔"آصف وہی کمڑے رہو

حالاک یا ہوشیاری و کھانے کی کوشش ست کرنا اور نہ ہی یبال ے بھا گئے کی کوشش کرنا یہاں جگہ جگہ میرے ک كارند عموجود يل-"

وہ اے تنبیہ کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ \$ .... \$

رائفن بردارنے جعیے بی ٹریگر و بایا سروار جہانگیر خان نے برتی سرعت سے اس کی رائفل کا رخ او برکردیا اور فضا تزوتر اہٹ کی آوازوں ہے کو نج اٹھی ،اور اس لمحہ تمرک تاخیر ہوجائی تو آصف این زندگی سے محروم موجاتا\_ادهره و تنومند نوجوان بھی پیعل نکال چکاتھا۔" خبیں شیرخان رک جاؤ۔''جہانگیرخان اس کی راہ میں مزاهم ووسيا\_

بابا جان من اے زندہ تبین چوروں گا۔''شیرخان بچر چکاتھا گویاوہ جبانگیرخان کا بیٹا تھا اس ے پہلے که صورتحال مزید تعبیر ہوتی ہولیس موہائل ہوڑ بجاتی ہوئی دہاں بھی تی اور دہ اسے دھمکیاں دیتے ہوئے رخصت ہوگئے۔

چند منول بعديكسي كالاباغ كى حدود بين داخل ہوچکی تھی کیلسی ڈرائیور کوکرایددے کررخصت کرنے کے احدة صف في الكث كي بيثت يرموجود بن وبايااورسائ می تبدیل مولیا، وقت سے دی منت پہلے عل وہ پردفیسرداؤدے کھرے کھفاصلے پرکٹر اتھا۔ مارت کے الدراور بابر برطرف انرجى سيورروش يتصاورمرج لأنش روش میں۔ غرض کے وہاں اتن روشن تھی کے ون سا لکا ہواتھا، اس غیر معمولی روشنی میں معمولی سے معمولی چنر باآسانی نظرة سختی حق مق اس شاطر محرم کی موشیاری ے متاثر ہو چکا تھا۔ وہ جیے عی آ کے بر عماای کا ساینظر آ جا تا اور سي مواء و و بيسي عي چند قدم آك برها تيز روشي

چند قدم کے فاصلے پر ایک ادھر عرفحض جار نہ ڈرتی کیکن عزت بچانے کے لئے وہ بولتی جلی ہے۔ "ہم جند قدم کے فاصلے پر ایک ادھر عرفخص جار نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ اس لئے حمہیں کچے نہیں رائفل بردار افراد کے ساتھ چوکنا کھڑا تعاوہ جس جگہ کہا جائے گالیکن جب تک فارمولا اور لاکٹ ہارے کمڑے تے اس کے دونوں اطراف سینکڑوں نٹ کمری

Dar Digest 285 January 2015

آ کے بڑھنے اور ملتے جلنے کی کوشش مت کرنا ور ند نرکس كے جم كے پر في اڑجا كيں كے وہ اى عمارت كے ايك مرے میں میں قید ہے اور ممارت میں طاقتور ریموٹ منشرول بم نصب ہے۔ جیسے عالم نے میری مرضی کے خلاف حركت كي، يل ريموث كابنن د بادول مجر 'وواپنا ريموث والاماتحة على برهات بويالا

"تم كياجات بو؟" أصف في مياد "مب ہے پہلے تو تم جسمالی طور پر میرے سامنے حاضر ہوجاؤ۔ 'ادھیر عرفض نے حکم دیا۔

اورآ صف نے لاکٹ کی پشت پر موجود بنن وبادیالگلے ہی کمے وہ سائے سے اسپنہ اسل روپ میں عاضرة ويكاتها\_

"بہت خوب واقعیٰ پروفیسر دوؤر نے کمال کی چیز ایجاد کی ہے۔ اب بالاکٹ بیجے وے دو اور قارمولا بھی مر عوالے كردو "اوجر و محض تيزى سے بوال

''تم کون ہو؟ اور کرن کہان ہے ؟'' آصف

"ان بالول كو جهور واور لاكث ميرے حوالے كردد ورند من ريوت كالمن وبادد كاين ادميم مرتفس سانب کی طرح مینکارا ادرآ من نے این ملے سے لاكث نكال ليا ـ وه جانباتها كه كني بعي متم كي مزاحت بيكار ہے۔ اگروہ او میز عمر مخص کی بات نہیں مانیا تووہ سفاک محنق ريموث كابثن وباويتااه رزكس جيسي مختص الزكى زندكي ع خروم اوجال-

اس نے لاکٹ گلے سے اٹار کراد جیز مرمحض کی طرف برهایا ہی تھا کہ ایک نسوانی آ داز اس کی ساعت ے فکرائی۔" مفہرومیں بتاتی ہوں بیکون ہے؟" بیزمس کی آ داد تھی سب نے مزکرد یکھاان سے کچھ فاصلے پرترمس كمرى تحىسباى كاطرف متوجيته

ادمیز عرشخص اورای کے کارندے جیران تھے ک مارت کے کرے می قید زمس کیے آزاد ہوگئ كانوں كان څېرېمى نه بوكي-

آصف نے ان کی توجیز مس کی طرف ہوتی د کھے کر چهلانگ لگائی اورچیم زون می ادمیر عرفض کود بوج لیا .. اس كا بازوسانب كي ظرح او مير عرفض كي كرون ي لينا جواتها ادروه ای بین کی بیل می از ساموا معل تکال کر الإعيز عرففس كالنيني سالكا جكانقاء سيبطل استحفاظت كى غرض سے رواند ہوتے دفتت اصغرفے دیا تھا۔

"اس كينے كى زنمگى حائيے ہوتو اپنے اپنے ہتھيار پھينك دور" آصف چلايا تو ادھير مرفض كے عيارون سأتني سورية من يراضخ -" جلدي كروورنه كولي چلادول گاء انہیں کبو ہتھیار مجینک دیں۔" اس نے ادحيز عمرتحف كي كردن برد باؤبرهات بوئے كہا۔ " منصيار مجينك دور" ادعيز عرفض مجيني مجلي وا

زخل بولا۔ ان جارول نے راغلیں بھینگ دیرہ آصف نے ان ئے تھیار میکنے ی بدر ہان کا نشانہ الرو مگر و بایا کولیاں ان کی عامگرال میں تکی تھیں وہ جینے ہوئے گریژے، آصف نے اوھیز عمر محض کوایک طرف دھکیلا۔ "اب بواوتم كون بوورندتم بهي اينے ساتھيوں كي طرح ا پایج موجاد کے میرا نشانہ و تم دیکیری کے" وہ بولیا موا رائغلون ك قريب كي اورداغليس افعا كركما كي من مينك دین این دوران دِ واد هیز عرفهما کی طرف ست عماط تعاب

اوجيز عرفخص كاجيره تاريك بزجكا تفار ابيانك ایک طرف ہے لی نے فائر کیااور پول آصف کے ہاتھ ے لکل عمیا۔ کولی اس کے ہاتھ پرگل تھی اس نے مِوْكرد يَصانوات إني آسمهول پريفين بيس آيا-اسية مجمع سوحا بھی زخفا کہ ایبا بھی ہوسکتاہے ان سے پکھ فاصلے پرڈی ایس بی متاز کھڑا تھا۔

جس کے ہاتھ میں سوجود پسل کی ال کارخ اس ک طرف تعاد" مرآب ان کے ساتھی ہیں۔"آ صف کے سلیج ش اب تک بے فین کی۔ سلیج ش اب تک بے فین کئی۔

" بال مِن دُي اليس في جو بدري متناز ال كا يارثتر اور پھر آزاد ہوکر اس طرح ممارت سے باہر آئی کہ انہیں ۔ ہوں ریلوے اشیقن پرنرس پر کولی چلانے والا بھی میرای سائمی تھا۔ مرود تبارے باتھوں بارا کیا بی نے موشیاری

Dar Digest 286 January 2015

ے تم پر پولیس کیس بنادیا تا کرتم مدد کے لئے پولیس کے
پاس نہ جاسکواورامجد کے بنگلے پر میں نے بی تمباری کال
فریس کر کے نرمس کواغوا کروایا ادرا سے بیبال نعقل کرویا
ادر پھر تمہیں فون کیا تا کرتم اسے بیجائے آ دَاور میں تم سے
میر شیڈوکی ایجاواور فارمولا جامل کرسکوں۔''

" من بخم نے بیسب کھو کیوں کیا؟" آصف نے دیسب کھو کیوں کیا؟" آصف نے دیسب کھو کیوں کیا؟" آصف نے دیسا۔

المجاب المراق المحال المجاب المجار مرضح الولا - المراق المحال ال

ایک اخباری د پورٹر کوائٹر د ہود ہے دفت داؤد نے سرسری اخداد میں ہرشیڈوٹا کی ایجاد کا ذکر کیا ان ہی دنوں ایک بڑوی وٹن ملک کے ایجنٹ شیکھر نے بھے اس فار مو لے اور ایجاد کے عض کروڑول ڈاٹر کی پیش کش کی۔ فار مولے کے ایجاد کے بھی میں پروفیسر ہم نے ایغانی ایک کار ندہ چوکیدار کے بھیں میں پروفیسر داؤد کے گھر میں جی دیا۔ فار مولے کے بارے میں کمل میں میں کی مراک کے بارے میں کمل میں میں کی مراک کے بارے میں کمل میں کی مراک کے بارے میں کمل میں کی مراک کے بارے میں کمل میں کی مراک کے بارے میں کمان کروڑول ڈاٹر کی کا کروڑوں ڈاٹر کی کئی کی مراک پر حب الوقنی کا جموت موارقا۔ میں نے اے دھمکانے کے لئے بسل میں ہو تیں موارقا۔ میں نے اے دھمکانے کے لئے بسل کی مراک کوئی جی ادر وفارمولا کی اور ایجاد نہ مائٹ کی کھی مور کے بی خال کی دوران کوئی جی ادر وفارمولا اور ایجاد نہ مائٹ میں نے چوکیدار کو بھی کی باوجود فارمولا اور ایجاد نہ مائٹ میں نے چوکیدار کو بھی کی کردیا۔

میں کوئی خطرہ مول لیمانہیں جاہتا تھا، وہ ویسے بھی عام ساکار عدہ تھا اس کی اتنی اہمیت نہمی۔'' ڈی ایس پی متاز چوہدری میرا پرانا ودست تھا، میں اس سے ملا اور ہم دونوں نے پلانگ ہنائی کہ کرن کواغوا کیا جائے ہوسکتا ہے

اے اس فارمولے کے بارے میں علم ہو پرتم وی ایس پی سے مفاور کرن کے ساتھ پروفیسر کے تھر پہنچ تم نے فارمولا سلتے ہی ڈی ایس ٹی کوفون کیا ہوں میں اور DSP فبلت میں کالابار ہی کی اس عمارت میں آ ہینچے۔"سجاول روائی سے بولٹا چلا جارہاتھا کہ ڈی ایس ٹی نے ماخلت کی۔"وقت ضائع مت کرویباں کولیاں پیل چکی جیں اس سے فارمولا لے کریباں سے نکلو۔ شعبی جم ہماراا بھارکر رہا ہوگا۔"

ُزِمُس چند قدم آسے بروحی۔" تم کیا جھتے ہومی تمہیں آتی آسانی سے بہاں سے جانے دوں گا۔" "تم ہمیں روکوئی۔" فی ایس لی ہنسا۔ "باں میں روکوئی گی اب اس سے آسے کی داستان مجھے کھمل کرنے دوتا کہ آصف حقیقت جان سکے۔

ان روز جب می اور آصف الکف کے کر جان بھی افرا صف الکف کے کر جان بھی افران این سلط کار تدول کے ساتھ ہمارے تعاقب میں سے کولی گلنے سے ہماری کازی کا ہم تر برست ہوااور پراڈو بے قابوہوکر درخت سے جائکرائی میں اور آصف دونوال ہے ہوئی ہو کے شخر تم میں افرائر ای محاری خانے ہیں گئے جہال میں ہوئی عرف کے ایک کرے میں لے ہمی تید کرنے کے بعد تم دونوال نے تشود کرکے میں جہال میں ہوئی میں آئی تم دونوال نے تشود کرکے ہوئی ہی جان میں ہوئی میں آئی تم دونوال نے تشود کرکے ہوئی ہی جان میں ہوئی میں اور پھر ہیں تایا کول کر میں میں تا کول کر میں میں تایا کول کر میں ورنواں بھی مارڈ الو سے اور ایجاد ماصل کرنے کے باد جود تم ورنواں بھی مارڈ الو سے اور آئی تھی ہی نہیں ہی گا۔

اس دوران اس کینے DSP جوہڈری متازکی نیت مجھ پرخراب ہوئی اس نے شراب کی رکھی تھی اور نشے میں تھا۔

اورتم مجاول میرے بے غیرت چیامیری بے بی کا تماشہ و مجھتے رہے اس دوران میں نے میز پر بڑی حمری اشالی اوردهم کی دی "اگر DSP نے بچھے ہاتھ جمی لگانے کی کوشش کی تو میں خودکشی کرلوں گی۔" محر DSP خیافت سے ہنتا ہوا میری طرف بڑھتارہا۔

Dar Digest 287 January 2015

copied From Web

اوھر سجاول دروازے پر پیعل تانے کھڑا تھا۔اس ے پہلے کہ چوہدری متاز مجھے دبوچہا میں نے اپنی عزت بچانے کے لئے اپنے سے میں چھری محونب وی اور چنر کھے روئے کے بعد جب می بے س ور کت ہوگئ تو تم دونوں نے ل كرميرى لاش افعائى اورگھرے بابراس كبرى كهائي من يجينك دي-"

وہ ایک طرف واقع کھائی کی سمت اشارہ کرتے ہوے بولی اور قدرے تو قف سے بھر بولی۔"میرے حل كے بعد بيدووتوں وہاں سے بھاگ كئے يتمبارے بھاگنے كے بحد من في تهد خانے كا درواز و كھولا اور آصف آزاد ہوکر بہاں سے نکل عمیااس روز فائیوا شار ہوٹل کے باہر ہمی "-50 - UIGO

چوبدری متازی کہا۔ 'واہ واوزش سہیں توبالی ووؤ کی کسی قلم میں مرکزی کردار ملنا جا سے کیا زبروست ير فارمنس وي ب يكن تم يدسب كي جان كن ؟ " 'میں ترحمی تبین بلکه کران کیا روح ہول۔'' اس

چوبدری متاز برجم بوگیا۔"بند کرویے و رامه ش تمہاری اس نوشکی سے ڈرنے والانہیں، اور آ صف الاکٹ ميري طرف چينگوورندش تم دونول كوماردول كا-"

ادهروه برستور چوبدری متاز کی طرف برهتی رى ـ "است روكوورند كولى چلادول كار" و و چلايا ـ

محروه رکے بغیراس پرنظریں جمائے بدستور آ کے برحتی ری، چو برری متاز نے اس کا نشانہ لے کر ہے در بے دوفائر کئے محروونوں کولیاں ایں کے جسم پر ب الرّرين وه برستوراس كي طرف بره دي تحي -

چوبدری متاز بو کلا کرتر یکر دیائے جار باتھا کولیاں اس کے جم پر ہے اڑھیں بالا خ OSP کے بعل میں کولیاں فتم ہوگئیں، ادھر سششدر کھڑے آصف نے چوہدری متازیر چھلا علی لگائی اوراے لئے

سجاول فَى تَظْرِلاً كُ بِرِيرٌ مِي تَوْدِهِ لاَ كُثْ فِي طَرِف نیکا اور لاکٹ اٹھا کر ایک طرف دوڑا اے لاکٹ اٹھا تا د کی تروه بھی اس کے بیجے دوڑی وودونوں ایک دوسرے ك ويجع بعاضة كمائى كرقريب بي على تف

"معاول رک جاؤے" وہ اس کے چھے دوڑتی ہوئی چلائی، سجاول نے بھا گئے بھا گئے مزکرد کمعا۔ای وقت ا کم پھر ہے فوکر نگنے کے یا عث چنتا ہوا سرشیڈو کے كر ثانى لا كن مسيت سينكرول فت همرى كعائى مي كرما حِلَا عَنيا \_ بيه و بي خَمَالُ مَتَى جس مِن ان دونوں شيطانوں نے کرن کی داش میسینگی تقی۔

اوهر آ هف نے جوہری متاز کے چرے پر محوض مار ماركراس كاحليه بكاثر ديافقااي وقت اس كي نظر عمارت کے داخلی دروازے پر برمی و ہال فرمس کھڑی تھی وہ جرت ہے آمیمیں بھاڑے ممارت کے ورواز مدر ير كرى فركس اور بمى البية قريب كورى كرن كود كمچەر باقفائە گوياده دانعي كرن كى روح تھى۔

ادعرات عافل موتاد كيمكر جوبدري متاز كيجهم عل تحريب بيدا بونى الله فريب بى يردار يموث الحاليا آصف ال يفريزت على جاليا "ازكس بعاكو" زكس ان کی طرف دوڑی۔

چوہری ممتاز نے ریموٹ کا بٹن دبادیا ایک اعت ملن وهو كه موا اورعمارت كي يرفيح الأسطيح وحاك سارد كروك زئن لرزائنى دهاك كى شاك ويوست آ صف، رئس اوروی ایس فی دوباره زمن بر کر پڑے۔

DSP جبال كراوبال آصف كالميعل يرافقار اس نے پسل اٹھالیا اور اس کا رخ آصف کی طرف كركے بولا۔" سيدهي طرح فارمولا ميرے توالے كردو درنه کولی چلادول کا۔"

آصف بنسا اور بولا۔"چوبدری متازیا کل کے بے میں بہاں با قاعرہ بلانگ کے تحت آیا تھا میرے ہوئے بنچ کرا اور بے در یے کی محو نے OSP کے ابان می ایک انتہائی صاب ڈیوائس موجود ہے ہمارے چیرے بررسید کے اس مارا ماری کے دواران آ صف کا درمیان اب کے ہونے والی تمام تفکو صاس ادارے کے لاکٹ کر تمیا۔ لاکٹ کر تمیا۔ اللہ درخت کی تھنی الکٹ کر تمیا۔

Dar Digest 288 January 2015

拉……位……拉

کوہ پہائی کے ماہرترین افرا دکی مرد سے ہوئی مضکل ہے کرن کی الاش اس کھائی ہے انکال کرنماز جنازہ مشکل ہے کرن کی الاش اس کھائی ہے انکال کرنماز جنازہ برخمانے کے بعد وفناوی گئی البتہ سپر شیڈ ولا کٹ کا کوئی سرا فی نہیں طا۔ لا ئیو تیلی کاسٹ وزلو کلپ اور دیکارڈ نگ ہے تہ تہ ہو پیکی تھی زخمی کارغدوں کی سے آصف کی ہے تمان کی تابت ہو پیکی تھی زخمی کارغدوں کی نئی تدی پروخمن ملک کے ایجنٹ مشکمر اوراس کروہ کے دیمرکارندوں کی ویکرکارندوں کی ویکرکارندوں کے دیمرکارندوں کے دیمرکارندوں کے دیمرکارندوں کو کرفتار کرلیا گیا البتہ اس ایجاد اور فارسولے کے دیمرکارندوں کیا کرکھائے کیا تاب کارکھائے کے دیمرکارندوں کے دیمرکارندوں کی دیمرکارندوں کے دیمرکارندوں کی کھائے کی دیمرکارندوں کے دیمرکارندوں کے دیمرکارندوں کی دیمرکارندوں کی دیمرکارندوں کے دیمرکارندوں کے دیمرکارندوں کے دیمرکارندوں کے دیمرکارندوں کی دیمرکارندوں کی دیمرکارندوں کیمرکارندوں کیمرکارندوں کے دیمرکارندوں کیمرکارندوں کے دیمرکارندوں کی دیمرکارندوں کیمرکارندوں کیمرکارندوں کیمرکارندوں کیمرکارندوں کیمرکارندوں کیمرکارندوں کرندوں کیا ہوئی کیمرکارندوں کیمرکار

زئس نے ہتایا۔ 'جب وہ کمرے میں قیدتھی اس کی ہمشکل کڑی نے اے آزاد کیا اور تاکید کی کہ وہ کچھ دیر تاریت کے دروازے کے جیجے چیجی رہے بھر باہر آجائے جب متازے چیرے پرآصف کھونے مارد ہاتھا جیجی وہ باہر آگئی تھی بھر DSP نے ریموٹ اٹھایا اور ترکس آصف کے بیار نے یروبال سے بھاگی۔ ترکس آصف کے بیار نے یروبال سے بھاگی۔

زگس فیض آ بادلوٹ گئے۔ آ صف اور اصغرابیت اپ گھروں ویلے گئے گرکہائی پہلی پرخم نہیں ہوتی کچھ دنوں بعد آ صف کے والدین اصغرکے ساتھ فیض آباد گئے۔ زگس کا کوئی سر پرست نہیں تھا اس لئے اصغر نے نرکس سے بات کی اوراس کا بھائی بن کرآ صف کا رشتہ متھور کیا تکر اس کے لئے آ صف کو ازدواجی زنجیر میں جکڑے اس کی گئی شرائط مانتا پڑیں۔

آ صف شادی کے بعد نرگس کے ساتھ اسپتال میں اس کا ہاتھ بٹانے لگا۔

اس روز بھی وہ استال میں بی تھے اور شام
کو گھر جانے کے لئے استال کی سٹر حیاں اتر نے گئے کہ
ایک ایمولینس ہوڑ بجاتی ہوئی استال کے کیٹ بررک
ایمولینس کے جھیے ایک براڈ دبھی تھی براڈہ سے آگئے
والے فیض کود کھے کرآ صف چونک پڑا۔ وہ مردار جہا تگیر
خان تھا اس کے ساتھ موجود دوسرے بوڑھے کود کھے
کرڑ کس سٹ شدررہ گئی وہ اس کا باپ سلامت خان تھا
جس نے اے مجورا در بامی وحکیلاتھا اس کے ساتھ ایک
نوجوان لڑکا بھی تھا۔ ''ڈاکٹر خدا کے لئے میرے شیرخان

شاخوں میں رو پوش تی جینل کار پورٹر جدیدترین اور حماس کیمرے سے ریکارڈنگ کردہا ہے۔ ہے وقوف جب سے میں بہاں آیا ہوں تمہیں اور جھے لاکھوں لوگ اپنے ایس میں بہاں آیا ہوں تمہیں اور جھے لاکھوں لوگ اپنے اپنے شکی ویژن کیشن برد کھاور کن رہے تیں سب تمباری اسلیت جان میکے ہیں۔

اب رہا سوال ہروفیسر کی ایجاد کا تو سپرشیدہ کا الکٹ تمہارے ساتھی کی داش سمیت سینکڑ وں نت سبر کی الکٹ تمہارے ساتھی کی داش سمیت سینکڑ وں نت سبر کی کھائی میں جا گراہ ہو جواب شاید ہی کسی کو مطرا گرمانہ ہی تو اتنی بلندی ہے گرنے ہے تا کارہ ہو چکا ہوگا۔ رہا فار مولا تو وہ اس محارت کی تجربہ گاہ کے کمرے کی اماری میں خفیہ خانی خانی جائے میں پڑاتھا ہے تم نے ہم سے اڑا دیا ہے اب تم خانی باتھ ہواور ساری زندگی جیل میں سڑتے رہ و باتھ ہوا۔ گے۔ "آ صف ہا۔

'' چوہدری ممتاز ہتھیار پھینک ووٹم کما تڈوز کے گھیرے میں ہو۔''ایک آواز گونجی اس نے آواز ک ست ویکھا، مہاروں طرف درجنوں کما نڈوزاور پولیس اہلکار موجود تھے ،ان کی مہیب گنوں کا رخ اس کی طرف تھا۔

دوسری طرف آصف زمس اور کرن کی روت موجود تھی ،اب نیخے کا کوئی راستہ نہیں تھا اگروہ آصف کوگولی مارد بتا جب بھی گرفتار ہوکر ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے چیچے گزار و بتا، یا بھانسی چڑھا دیا جا تا اس کا متعقبل تاریک ہو چکا تھا۔ بدتای اور رسوائیاں اس کا مقدر تھیں۔ فارموالا اور ایجاد دونوں بی اس کے ہاتھوں سے نکل چکے تھے۔

اس سے میلے کہ کوئی سمجھتا چوہدری متناز نے پہلے کہ کوئی سمجھتا چوہدری متناز نے پہلے کہ کوئی سمجھتا چوہدری متناز نے پہلے کہ کوئی ہے لگائی اورٹر مگر دباویا، فائر کی ہولناک آواز فضا بیس سمجھی ہوں ملک اورتوم کا ایک اورتواز جہنم رسید ہوگیا۔

کرن کی روح آصف کی طرف و کھے کرمسترائی اورغائب ہوگئے۔ درجنوں کماغروز بزگس آصف سمیت لاکھوں افراد این ایس TV سیٹوں پر بیا قابل یقین منظرو کھورے تھے۔

Dar Digest 289 January 2015

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



جان بحاياً-'جها عكيرهان بولا\_

" خان صاحب شكريه بهارانبين دُاكْمُ زمس عرف شبناز بن سلامت خان کا ادا کریں جنہوں نے شيرخان كوخون ويا درندال كردب كاخون ذهوتمت وْهُونِدْتْ شِيرِخَانَ عَالَمُ بِاللَّا مِنْ جَارِيكَا بُومًا. " أَ صَفْ

ادر جہانگیر خان سمیت سب چونک ہڑے۔ "تم كم كى بات كردب مو" جبا كلير خان في لرزتي ہوئی آواز میں یو چھا۔

"مسائي شهناز كى بات كرد بابول جيءم في كن سال ملعظم كالمع جلائے كے جرم على دريد بردكرنے كاظم دياتها. وه شبناز جوآج ذاكر زمس ب دراسوچو اگرآج دہ زندہ شہوتی تو تہارے بینے کی زندگی کون بچاتا، تم اس تاب خون كاگروپ كبال سے دھونلاتے." أصف جذباني اتدازيس إولايه

اور جہائمیرفان نے شرمندگی سے سر بھکا کر کہا -" من اپنی بنی ہے ملنا جا ہتا ہوں۔"

آمف کے اعرار پرجب زمی اس کرے مل داخل ہوئی تو جہانگیرخان کے آنسو بہدر ہے ہتھے ال نے زمن کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور گلو کیر ليح على يولا\_

" بين جم كومعاف كردو، بين غلط تها تعليم لاكا اوراز کی دونوں کے لئے ضروری ہے۔

دوسال بعد بی شرخان اور جہا تگرخان کے کا دُک میں ان کی زمینول پر بچوں اور بچیوں کے لئے دواسكول تغير كركئے محتے جہال بجوں كومفت يكسال تعليم دى جاتى بالى كاور عى زس نے أيك البتال بحي قائم كرركها ب، برروز في كاؤن كي يجود پزھے ہیں۔

كوبيالوبيميرااكلونادارث ٢٠٠٠ است علاقے كا ايم في ال غروراور تكبركا بيكراس وفت ال مغمولي ڈاکٹر کے سامنے کڑ گڑا رہاتھا جس ک موت كالحكم ال نے كى يرس بيلے معادر كيا تھا۔ شيرخان كوآ پريش تھيز عن پنجاديا عيا تيز

رفاری کے باعث شرخان کی کارلوڈ مگ اڑک ہے جا ككراني تمكى اس حادث عن درائيور ادركارد موقع يري جال بن ہو چکے تھے جب كه شيرخان شديد زخي تقاراس كرجهم في كافي مقدار من خون بهد چكاتها يرمل شديد چونمل آئي تقيل \_ پيليال بھي ٽوٹ پيکي تغیر اس کی نبض و وجی جاری تھی اے فوری طور پر خون کی ضرورت تھی۔

شیرخان کا بلزگروپ چیک کرنے پر پید جلا کہ اس کے خون کا گروپ تایاب ہے، بیا گروپ بزاروں افراد میں سے ایک کابوتا ہے شرخان کی زندگی بچائے ك لئے اس تاياب خون كى ضرورت تھى۔

وقت منی سے ریت کی مانند سرک رہاتھا اورشیرخان کی تبض و ویتی جاری تھی۔انفاق ہے زمس کے خون کا بھی یمی گروپ تھا اس نے شیر خان کوخون کا عطیہ دینے کا فیصلہ کیا تو آصف روپ افعا۔ اجتہبیں کیا ہوگیا ہے

وعى لوگ بين جنبول في مهين جان سے مارنا جابا۔ " لیکن می مری تونیش نال آ صف، موت

اورزندگی اللہ کے افتیار می ہے اور پھر می ایک ڈاکٹر ہوں ایک ڈاکٹر کا قرض ہے کدوہ اپنے مریض کی جان بچائے، چاہے ووال کادشن عی کیوں نہو۔ 'وہ فیملیکن کیج میں بولی اور آصف بے بس ہوگیا۔

شرخان زمس ك دية مح خون ك عطياك بدولت في كيااورروب صحت موفي لكا

يكه دنول بعد جب آصف اور ذاكر راحيل اس رے ہیں۔ شیرخان بیڈ پر ٹیک لگائے بیضاتھا، اس کے قریب جہائیرخان سلامت خان اور زئس کا بھائی سلیم موجود تھے۔"ڈاکٹرتم لوکوں کامهربانی جوآپ نے میرے بینے کا كمرے على واحل موسة بنس على شيرخان ايمم فقا،

Dar Digest 290 January 2015

